

(مجموعه مضامین)





میں اپنی اس کاوش کو

شهدائے تحفظ ناموںِ رسالتﷺ جناب محمد رفیق شهید، جناب محمد قیصر شهیداور جناب محمد عامر چیمہ رحمۃ اللہ علیتم اجمعین

اور مُبَابِدِ ابْلُ سنت ،استاذُ العلماء حضرت علامه

ڈا کٹر محریسر فراز قیمی

مهتم جامعه نعيميه لاهور

اوردیگرتمام اسیران ناموس رسالت کے نام منسوب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ ان حضرات نے حقیقی معنوں میں غلامی مصطفیٰ کھی کاحتی ادا کیا۔

محد نعیم طا ہررضوی چیف ایڈیٹر ماہنامہ'' کنز الایمان''لاہور الکتاب خیر جلیس ہاری کتابیں، بہتریں ساتھی اہتمام اشاعت محمد تیم طاہر رضوی

دوران اشاعت فبرست سازي:

١١٥ رضوى ، گرفيم طاهر (١٢١١-)

تنونلوناموس رسالت ﷺ لا بور، کنز الایمان بیلی گیشز پاکستان، ۲۰۰۷ء، ۵۱۲ ص عنوان ۱. بیرت، ۱۱. شاعری، ۱۱۱. قانون، ۷۱ رشوی، فیمرتیم طایر (۱۹۲۱ه-)، مرتب

تنحفظ ناموس رسالت علی تحدید مفاین کار بهترین جموعه تحفظ ناموس رسالت این جموعه ترین جموعه ترین جموعه ترین جموعه ترین جموعه طبح اول: ۲۸ ایر ۲۰۰۱ ایر ۲۰۰۱ مرده و دال جود

.صفحات:516 قيمت:=/340 روپيه =/15 ڈالر

ومزی یوازد مارش اور بهای شنزایستان

مجل ٹاور،میلارام پارک، گنج بخش روؤ، لا ہور فون: 7213578-042

خوبصورت كتبكى اشاعت كيليخ رابطه

#### **ORIENTAL PUBLICATIONS PAKISTAN**

Tajmmul Tower, Darbar Market, Gunj Bukhsh Road, Lahore, Pakistan Tel: 042-6363009 grafixinn@hotmail.com

### المرست

| صفحتبر | مضمون                                                          | نمبرثار |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 8      | ا پی بات محمد نعیم طا بررضوی                                   | 1       |
| 10     | تقريظ مفتي محرعبرالعليم سالوي                                  | .2      |
| 11     | غیرت دین کا پھراحیا کریں سید عارف محود مجور رضوی               | 3       |
| 12     | تقريظ واكرمفتي محماشرف آصف جلالي                               | 4       |
| 13     | تقريظ داكر خواجه عابد نظاى                                     | 5       |
| 16     | تقريظ علامه عبدالحق ظفر چشتی                                   | 6       |
| 17     | تحفظ ناموې رسالت نمبر محمد نواز کھر ل                          | 7       |
| 21     | گتاخانِ رسول كاعبرت ناك انجام ملك محبوب الرسول قا درى          | 8       |
| 31     | ناموسِ رسالت اور پيغامِ رسالت عبدالقاور حسن                    | 9       |
| 34     | ناموسِ رسالت كامتله جارے ايمان كي آزمائش كلۋم را جھا           | 10      |
| 38     | محن انسانیت کاور پورپی بھیڑیئے                                 | 11      |
| 41     | ناموس رسول ﷺ كى دولت اورمغرب كى تبى دامن تهذيب عبدالقيوم ساجد  | 12      |
| 44     | ئورخورةوم! طيبيضياء                                            | 13      |
| 48     | متعفن سوچ کے مکر وہ مظاہر معالم                                | 14      |
| 51     | و نیاتقتیم ہور ہی ہے!                                          | 15      |
| 53     | آزادى اظهار كى آ ۋىين ۋاكىز كوكب نورانى                        | 16      |
| 56     | ايك دل آزار تحرير عمراظهارالحق                                 | 17      |
| 63     | ا المابل مغرب! عطاءالرحمٰن                                     | 18      |
| 66     | وْ نَمَارِكَ كِ اخْبَارِ كَى اشْتَعَالَ الكَيْرِي              | 1.0     |
| 70     | آزادی صحافت کی آڑ میں غیر ذمہ داری کی انتہا ڈاکٹر مجاہد منصوری | 20      |



( يغش دريراعظم المعلم ا

ایک سال قبل شاقع ہوئے والے پنیم اسلام کے تو بین
آجیز خاک اشتعال انگیز تھے۔ ایک ختاز می کتاب کے
معنف پر بی قائم من کواخر وید دیے ہوئے بش و دریا عظم
فن کیا کہ چرہے میں جہت سارے ڈیٹن او گول کے
فزد یک خاکے اشتعال انگیز نمیں تھے۔ جو کے دوز ایک
دوز تا سے میل ایکیم لیس عمل کتاب کے چوا افتیاسات شاکع
کئے گئے۔ یہ بہلا موقع ہے کہ ڈیٹن وزیاعظم نے تو بین
آجیز خاکوں ہے روم الی کرتے ہوئے ڈسٹاؤل کے کہا کہ دیا
ہیں جسمی اخیا بند مسلمانوں کے آگے نہ محکیلے پر قدر کی نگاہ
ہے کہ کیا گیا ہے۔

لة بين أميز خاكون كواشتعال أكثير نهين مجتنا: وبيش وزيراعظم كي وصنائي

کویان بیشن (اے الیف لی) و فرارک کے وزیراعظم ایڈاس فوگ راسوسین نے کہاہے کہ بین تجین کے مولے 8 یا بیٹ فبر 10

THE JANG LAHORE \* \*

الوار 25 زيتعر 1427 ه 17 رئير 2006 و يوه 2063 ب

آزادی محافت میں انٹی خدمات کی بناہ پر اس ایوارڈ کے لیے
متنب کیا گیا ہے۔ گئٹی نے آبہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی طور پر
متمدید دبا اور اپنا کام جاری رکھا اور تؤین آ بیز کارٹون شاقع
کرنے کے بھدوہ اس ایوارڈ کے اصل حقدار بن مجے ہیں۔
دوسری جانب و فہارک مسلم کیوئی کے رہنما امام حمدالوا حدنے
کہا ہے کر لینٹ کو ایوارڈ کے لیے نام زوکرنے سالوا وید
کہا ہے کر لینٹ کو ایوارڈ کے لیے نام زوکرنے سالوارڈ کی
نیس کو ایوارڈ کے لیے نام زوکرنے سالوارڈ کی
نیس کو ایوارڈ کے لیے نام زوکرنے سالوارڈ کی
نیس کو ایوارڈ کے لیے نام زوکرنے سالوارڈ کی

قشارک: تو پین آمیز خائے شاکع کرنے والے کو صحافت کا اعلیٰ ایوار ڈو دیا جائے گا کو پی تین (نی در پردن) دارارکی فیڈریش آف جھٹ ہے۔ الحاق شدہ کمین نے تو بین آمیز کو دون مثالع کرنے دالے دیش اخبار یا بیند زیم س کے نگافتی شید کے مند 23 تا بید دیم س

توین آمیز فاکے: ڈنمارک کے

و تر میر خارجہ نے معذرت سے افکار کرویا
کوالا کمپور (اے، این این آن اوس کی) ڈنمارک کے دذیر
خارج پرسنگ مؤیکر نے جنور اکرم کے بارے میں تو بین
آمیز خاکول کی اشاعت پر پھرمعذرت سے افکار کرویا ہے
اور دوگوئی کیا کہ ان کی دجہ سلم و نیا اور مغرب کے طویل
الد تی تعلقات متاثر میں ہوتے کے کوال کمپور میں معالجوں

#### Daily JINNAH LAHORE

جمعة المبارك 6 مرم الحرام 1428 هـ 26 جورى 2007

ے کنگور کے ہوئے انہوں نے کہا کہ فاکوں کی اشاعت کے بعد سلم دیا علی پیدا تھڑنے والا جران فتم ہو چکا ہے ا تمام مل لک اس کا فاتر چا جے ہیں۔

| 141 | ن نے لا ہور طبتے دیکھا چودھری فواد سین                                    | 44         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 143 | رمناك مظاہرے ضیاء الحق قامی                                               | 45         |
| 145 | بق مرازنذر                                                                | 46         |
| 148 | وبات ذابد حن                                                              | , 47       |
| 151 | بين آميز كارثون ، تو رُبي يعورُ اورسازشين موىٰ خان جلال زكي               | 48         |
| 154 | 1 فروري كي احجاجي ريلي اور كرفتار شدگان تاضي مصطفى كامل                   | 4 49       |
| 157 | دوشت گرد! عرفان صديقي                                                     | 50         |
| 160 | اكثر سرفراز نعيمي كاقصور؟ وفظار شدا قبال                                  | 5 51       |
| 163 | اكثراء كيوخان ف واكثر سرفرازلعيمي تك صافظ شفق الرطن                       | 5 52       |
| 166 | يران بسنت وناموس رسالت ﷺ اے كوقيمي                                        | 1 53       |
| 169 | تشددمظا برول كي حقيقي وجوبات كادراك كي ضرورت عبدالتارانساري               | £ 54       |
| 173 | ناتون كاعملدارى؟ عطاء الرحمٰن                                             | 55         |
| 176 | موسِ رسالت ﷺ كتين منظر فعت قاورى                                          | 56         |
| 179 | حجاج كاانداز بدلنے كى اشد ضرورت أكثرات آرخالد                             | 57         |
| 183 | پھاتو سمجھے خدا کر ہے کوئی                                                | 58         |
| 187 | لك بيس بيرو بيرون ملك زيرو . مواحد سين شاه                                | 59         |
| 190 | وجين رسالت على والراء بإسبورث اورمغربي شهرت بإن كاحرب حافظ في الرحمٰن     | 60         |
| 198 | وَين رسالت على اوراك "كرام منسر" كيليوا يَدْ يوارَ عافظ فيق الرحل         | 61         |
| 206 | ائيلاگ كى مخبائش موجود ب                                                  | 62         |
| 210 | ي پاري بند بي رېخو يي! عرفان صديقي                                        | 63         |
| 213 | وَبِينَ آمِيزِ خَاكِ، مَدْمُوم مقاصداورامت كالأتحمل وْاكْرْشابد سين صديقي | THE SECOND |
| 219 | اموى رسالت الله يطور كوكنائي سدعار ف محود مجور رضوى                       | 65         |
| 220 | سلمانو مارے نبی ﷺ کاقوین ہوگی تھی صعیدنوابی                               | 66         |

| 74   | محدا ظهارالحق                   | توبين آميز خاكول كے خلاف احتجاج كيے شروع موا؟ | 21 |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 79". | عرفان صديقي                     | بشطنطنيه كي بيني اور !                        | 22 |
| 82   | ميدالدين مشرقي                  | توجن رسالت الله اور كارثوني حيال              | 23 |
| 87   | سيدانور قدواكي                  | توبين آميز خاك الكمنظم سازش                   | 24 |
| 90   | نفرت مرزا                       | امریکه بورپ مشکش اور د لآزار کارٹون           | 25 |
| 93   | غلى كياني                       | توبین آمیزمواد کی اشاعت اور برطانیه           | 26 |
| 96   | , كرفل سفير صديقي               | تو بین آمیز خاکول کی اشاعت اور مغرب کارویه    | 27 |
| 102  | م يم كيلاني                     | ا گرسلمان رشدی کو ماردیا ہوتا                 | 28 |
| 104  | ارشاد محود                      | كارنونون كي اشاعت                             | 29 |
| 106  | سيدسبط الحن ضيغم                | حضور اللي على الوين أميز خاك                  | 30 |
| 109  | وْاكْرْقْداجِلْ نِيارْي         | قا فله حجاز میں حسینی جذبوں کا طوفان          | 31 |
| 112  | منوبهائي                        | كوئى جرت نيس ہوتى                             | 32 |
| 114  | آچف محودا يدود كيث              | كيارسول الله على صرف مولويول كرسول بين؟       | 33 |
| 117• | اور يامقبول خان                 | آبروكازنام مطفي على البت                      | 34 |
| 119  | مقصودا حمتبهم                   | محبت اور مذمت                                 | 35 |
| 120  | آصف محمودا يدووكيت              | Holocaust اورمغرب کی آزاد کی صحافت            | 36 |
| 123  | آ صف محمود الله دو كيث          | Holocaust اورمغرب کی سول سوسائٹی              | 37 |
| 125  | حافظ شفيق الرحمن                | ناموس رسالت الله كاذ كاعلان بم زنده قوم بين   | 38 |
| 129  | سيدعارف ومجور رضوي              | زندہ ندر ہے دہر میں گتاخ کوئی بھی             | 39 |
| 130  | الطاف حن قريثي                  | آتش گل بحراک اتفی ہے                          | 40 |
| 133  | وْأَكْرُ مُحْدًا جَمَلُ نِيارَى | ناموں رسالت کے لیے مظاہرہ یا پولیس مقابلہ     | 41 |
| 136  | مريم گيلاني                     | ية ل رسول الله بين؟؟                          | 42 |
| 138  | عطاءالرحن                       | خفيه باتھ                                     | 43 |

| 307 | واكثرائي أرخالد        | ایک فرض اور قرض کی ادائیگی                     | 89  |
|-----|------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 311 | محمد فريدالهادم        | مئلية بين رسالت على كاستقل حل                  | 90  |
| 315 | غرفان صديقي            | !76-5-4                                        | 91  |
| 318 | الطاف حسين             | بية المقدى بي ميزخاكول تك؟                     | 92  |
| 320 | نوازخان ميراني         | عثق رسول بلل كانقاض                            | 93  |
| 322 | نوازخان ميراني         | مقام مصطفی عظا                                 | 94  |
| 324 | طيبضاء                 | مجت المساورة                                   | 95  |
| 328 | ڈاکٹر محمد اجمل نیازی  | تاموں رسالت اللہ کے مسافروں کوہمنو ہوناجا ہے   | 96  |
| 331 | عرفان صديقي            | كياب بحى؟                                      | 97  |
| 334 | ڈاکٹرر فیق احمہ        | سيرت رحمت عالم فلل اورمغرب                     | 98  |
| 337 | قارى غلام رسول         | يراغ مصطفوى الله                               | 99  |
| 339 | سيدعارف مجود مجور رضوي | رہنمائے جہان تر یک دفاع ناموس رسالت            | 100 |
| 340 | اسحاق جاويد            | حفزت عامرعبدالرحن چيمه                         | 101 |
| 351 | بابرجاويدۋار           | عامرعبدالرحمٰن جيمه كاختم چہلم                 | 102 |
| 354 | سعيدنوابي              | چكوال كاعاشق رسول الله                         | 103 |
| 358 | مقصودا حرتبسم          | معراج محبت                                     | 104 |
| 359 | ادار بینوائے وقت       | کارٹونوں کی اشاعت، تہذیبوں کی مشکش تو جاری ہے  | 105 |
| 362 | اداریانوائے وقت        | نامور رسالت فلاورأمه                           | 106 |
| 363 | محرايراتيم عاجز قادري  | غازى عامرشهبيدرهمة الله عليه                   | 107 |
| 364 | ادار بينوائے وقت       | توہین آمیز خاکے۔۔امریکہ دیورپ کی اشتعال انگیزی | 108 |
| 366 | ادار بينوائے وقت       | لا بور كا افسوسناك واقعدا ورآئيند وحكمت عملي   | 109 |
| 369 | ادارية وائے وقت        | تو بین آمیز خاکول کی اشاعت _ آبیل مجھے مار     | 110 |
| 372 | ادارىي جنگ             | توبين آميز خاكول په عالم اسلام كار دعمل        | 111 |

| 223 | جنس بالزؤسجاد كل شاه              | غازی علم وین شهیداور حالیه خاک                       | 67 |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 228 | کے لئے کمحہ فکریہ ریحان           | جمارت توجین رسالت ﷺ، دنیا بھر کے مسلمانوں کے<br>اظہر | 68 |
| 004 | مُرْبَيرريْٹائرُ وْحْمس الحق قاضی | ا<br>تو بین رسالت عظالیک منظم سازش برگیا             | 69 |
| 231 |                                   |                                                      | 03 |
| 241 | افضال احدقمر                      | الوَّ بين رسالت على اور مغربي مفكرين كافكرى انتشار   | 70 |
| 245 | عبدالتارانصاري                    | جِ اغ مصطفوی ﷺ ہے شرار بوالہی کی آویزش!              | 71 |
| 250 | اساعيل قريثي                      | يورپ اور قانون تو بين انبياء                         | 72 |
| 254 | عابده سلطان                       | مغرب کی اسلام دشمنی                                  | 73 |
| 256 | عباسمبكرى                         | مغربی ملکوں کی دورُخی پالیسی                         | 74 |
| 259 | ارشادا حدحقانی                    | مغربی تهذیب-اسلام دشمنی کے عمیق اسباب                | 75 |
| 263 | عائشہ چودھری                      | اسلام خالف قوتوں کے ذموم عزائم                       | 76 |
| 267 | شوكت جنجوعه                       | تهذيون كاتصادم ياقيامت كي آمد                        | 77 |
| 270 | عبدالقادر شك                      | تهذيون كانكراؤ                                       | 78 |
| 272 | كايم اعظم                         | مغرب اوراسلام كالقعاوم                               | 79 |
| 276 | نفرت مرزا                         | تىي سالەسلىبى جنگ ياعالمى جنگ                        | 80 |
| 279 | جميل الدين عالي                   | آزادى اظهار كاغلط استعال، يُحمتاريخ ليُحمتجاويز      | 81 |
| 284 | م اشرف شریف                       | آزادی اظہار کے نام پرمغرب کا تجاوز                   | 82 |
| 286 | محبوب الحق عاجز                   | اظهاررائ كي آزادي يا تهذيبون كاتصادم                 | 83 |
| 289 | غياث الدين جانباز                 | کروسیڈ کے علمبر داروں کی سازش                        | 84 |
| 291 | ربيدعاليه                         | ڈ نمارک کے خلاف یورپ کے مذموم عزائم                  | 85 |
| 294 | جنس کرایم صدانی                   | توین رسالت فلاوریم                                   | 86 |
| 296 | راناعبدالباقي                     | مغرب كى روش خيالى مصبونيت اورتو بين رسالت ﷺ          | 87 |
| 303 | قيوم نظاى                         | ملمان بيدار بين يارسول الله ﷺ                        | 88 |

| 448                | تحفظ ناموكررسالت كي كوششين راجارشيد محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 461                | C L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the state of |
| 10 3770 000        | جوفهيد ناموس سركارابين راجارشيد محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137                       |
| 462                | رفعت عامرشهيد راجارشيدمحود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138                       |
| 463                | توہین نی کیوں ہے گوارا عاصم احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139                       |
| 466                | بها وُ فضيلت النبي | 140                       |
| 467                | ناموس رسالت فياء محدضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141                       |
| 1                  | For the love of the Prophet (PBUH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142                       |
| 4                  | Islamic world's moment for soul-searching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143                       |
| 8                  | Testing the temperament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144                       |
| 12                 | Defending the faith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145                       |
| 16                 | Danish Muslims sue newspaper over blasphemous sketches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146                       |
| 17                 | Cartoon crisis: globalisation and alienation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147                       |
| 20                 | Sacrilegious Cartoons and Muslims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148                       |
| THE RESERVE        | British slams European newspapers for publishing sacrilegious cartoons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149                       |
|                    | Muslims should take concerted action against blasphemy: Sajjad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150                       |
| THE REAL PROPERTY. | Blasphemy row deepens as Muslims demand respect for Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151                       |
| 29                 | Europe's cartoon battle lines are drawn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152                       |
| 33                 | A caricature of freedom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153                       |

| 373 | مغربی مما لک اسلام کے بارے معانداندرو بوں کوروکیں اداریہ جنگ             | 112 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 376 | حب رسول الله كنقا ف اور ذمه داريال                                       | 113 |
| 379 | تومین آمیزخا کے یورپادرامریکہ کی بااڑ شخصیات کرداراداکریں اوار بیجنگ     | 114 |
| 381 | احتجاجی مظاہرے علمائے کرام بھی اپنی ذمدداریاں پوری کریں اداریہ جنگ       | 115 |
| 384 | عذر گناه بدر از گناه                                                     | 116 |
| 386 | و تمارك كابت دهري پر بني طرز عمل                                         | 117 |
| 388 | مغرب کی دوملی اداریه جناح                                                | 118 |
| 389 | توہین خداہب کے سدباب کے لئے عالمی سطح پرقانون سازی کی ضرورت اداریہ جناح  | 119 |
| 392 | اے پی ی ا حکومت کا شبت اقدام                                             | 120 |
| 394 | مغربی میڈیا کی اشتعال انگیزیزی                                           | 121 |
| 399 | مغربی میڈیا بین المذا ببعدم برداشت کے شعلوں کو بوادے رہا ہے ادار بیدن    | 122 |
| 404 | مغرب کی اسلام مخالف انتها پیندی، دہشت گردانہ ذہنیت کی مظہر ہے اداریدن    | 123 |
| 409 | توجین آمیز خاکول کے خلاف شدیدرو مل                                       | 124 |
| 411 | پاکتان بحریس مکمل ہرتال اور احتجاجی مظاہرے ادار سے حافت                  | 125 |
| 413 | تو بین آمیز خاک، پاکستانی تجاویز اوراسلامی کانفرنس کا کردار اداریه محافت | 126 |
| 415 | اتوام تحده مين و بين آميز خاكون كامعامله اداريه حافت                     | 127 |
| 418 | احجاجي تركيك ياالوزيش كاسياى ايجنذا اداريه حافت                          | 128 |
| 421 | وْنمارك اورديگر يور في مما لك ملمانول على مانگيس ادارية فآب              | 129 |
| 423 | توجین مذاہب کے خلاف عالمی معاہدہ، وقت کی اہم ضرورت اداریدآ قاب           | 130 |
| 426 | ناموس رسالت ﷺ اورسیای مفاوات، حکمران جماعت بھی پابندی کرے ادار پر سحافت  | 131 |
| 429 | ابرانِ تحفظ نامور رسالت الله المساحر والرسول قادري                       | 132 |
| 433 | ناموب رسالت كاتحفظ مالوي                                                 | 133 |
| 441 | تحفظ ناموس رسالت د اکثر محد اشرف آصف جلالی                               | 134 |

دیکھتے ہیں صرف اس لئے کہا ہے۔ رائٹروں کے نظریات سے ہرگوئی آگاہ ہو گئے۔
المحدللہ! کنزالا یمان کے سترہ سالہ سفر کا یہ 13 وال خصوصی شارہ ہے۔ اس سے قبل 12 فاص نمبر
اہل علم سے داد تحسین وصول کر بچکے ہیں۔ بیآ پ نے بتانا ہے کہ اس اہم دستاویز کوشائع کر کے ہم کہاں
تک کا میاب ہوئے۔ اس کے لیٹ ہونے کی دووجو ہات بڑی اہم ہیں ایک بیا کہ خود بچھ پردہشت گردی
کے مقد مات قائم ہوئے۔ کنزالا یمان کے کارکنان ادھ اُدھر ہے اور دوسرے یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ عازی عام چیمہ شہید کے پہلے عرس مبارک پر میں عشاقان مصطفیٰ بھی کے ہاتھوں میں ہو۔

اس کی تیاری میں یوں تو بہت سے مخلص احباب نے جہاں تعاون فر مایا وہاں میرے ساتھیوں محمد رضوان قادری ، محد نقاش علی رضوی ، اظہر احمد رضوی ، محمد طارق فارو تی رضوی ، محمد خرم خان ، عثان احمد ، حسن امیر اور پروفیسر محمد اعجاز بھی خصوصی شکریے کے مستحق میں۔

الله تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے روز حضور سید العالمین محمد ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے۔

رنگ لائیں اہلِ دین کی کاوشیں آج ہے پیشِ نظر نمبر یہ خاص مرحبا اے ''کنزالایمان'' مرحبا بالقیل ہے معتبر نمبر یہ خاص

'' کنزالا بیمان' کے تمامی کارکن بیں مبارک باد کے سب مستحق کر کے شاکع عظمت و شانِ نبی ﷺ ہو گئے بیں داد کے سب مستحق سیدعار نے مورکبوررضوی، گجرات

توجه فرمائیں: یہ 2007 کی پہلی ششہ کی کاشار ، ہے۔ (جنوری تاجین)

محرنعيم طاهررضوي ( چيف ايديشر ما منامه " كنز الايمان "لا مور )

#### اینیات

پیڑہ فَخْرِق ہوروش خیالی کا جب سے بیہ ہوا چلی ہے ماں باپ بہن ، بھائی ، تایا ، پچاغرضیکہ ، وست احباب کی بھی عزت وقار داؤ پر لگ گیا ہے۔ اس میں پیش پیش بورپ اور امریکہ نیس جن کے ہاں خاندانی نظام ملیامیٹ ہو چکا ہے۔ پھرای روشن خیالی اور اعتدال بسندی نے اور تو اور انبیاء کرام کو بھی نہ بخشا۔ ای تسلسل کوآ گے بڑھاتے ہوئے اب انھوں نے سرکار ابد قر ارسید العالمین محمد بھی کے تو بین آمیز خاکے شائع کردیے کم بختوں نے بیہ نہ سوچا کہ مسلمان ہے عمل تو ہوسکتا ہے لیکن سرکار ابد قر اربیکی شان میں ذرای گیتا خی بھی پرداشت نہیں کر سکتا۔

ان خاکوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہوا۔ مظاہرے ہوئے 14 فروری 2006ء کو لا ہور میں تحفظ ناموںِ رسالت کاذ کے زیراہتمام مظاہرہ ہوا اور اس میں مسلمان سرایا احتجاج بن گئے۔ خفیہ ہاتھ اپنا کام کر گیا اور مظاہرے کو پر تشدد بنا کرآگ وخون کی ہولی تھیلی گئے۔ بینکڑ وں افراد کو گرفتار کیا گیا اور دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دیئے۔ اس دور ان اسر ان ناموں رسالت نے نہایت یا مردی سے مقابلہ کیا اور پھر دہشت گردی کی عدالتوں نے بھی انہیں ہے گناہ قرار دیا۔

لیکن ایک بات مجھے اُن علماء و مشائخ ہے بھی کرنا ہے جنہوں نے اس سارے عرصہ میں پُپ ساد ھے رکھی ۔اور اُن نام نہادعشا قان مصطفی ہے بھی کہ جنہوں نے اس موقع پر دیہاڑیاں لگا نیں۔اور کارکنان اہلسدت کے جزبات کو کیش کروایا۔ کیا قیامت کے دن وہ سرکار ابد قرار بھی کی شفاعت کے مشخق ہو سکتے ہیں؟

غازی عبدالرحمٰن چیمہ اور دوسرے دوافراد (محمد رفیق، محمد قیصر) کی شہادت پر بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔اس سارے عرصہ میں تو می اخبارات میں جوفکرانگیز مضامین اورادار یے شائع موے انہیں یکجا کر کے ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کردیا ہے۔ان میں وہ مضامین بھی ہیں جن میں سرکار کھی کا مختل اور اور افعتوں کی باتیں ہیں۔ یور پ اور امریکہ کے ہولنا ک اراد ہے بھی ہیں۔ حکومت کواس کا اصلی چرہ بھی دکھایا گیا ہے۔اور ن کے مضامین بھی ہیں جواس سارے عمل کو تقید کی زگاہ ہے۔

نہ کٹ مروں میں جب تک خواجہ طیبہ ﷺ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا الیماں ہو نہیں سکتا ہر مسلمان نے جس کے دل میں شخ ایمان فروزاں ہے اس نے اس پراپ روعمل کا اظہار کیا ، اخبارات نے اداریہ کھے عوام نے جلوسوں کی صورت میں اپنے روعمل کا اظہار کیا اور عامر جیسے قو می سپوت نے قوجان فدا کردی۔

ان تمام خبروں ، اداریوں اور تیمروں کو کنز الایمان سوسائی اور اہل سنت و جماعت کے سیابی مجمد نعیم طاہر رضوی نے کیجاہ کر کے اپنے نبی ﷺ سے لگا وّاور عشق ومحبت کی چِنگاری کو ہمیشہ کے لئے شعلہ جوالا بنادیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے صبیب ﷺ کے صدقے ان کی اس کا وش کو پذیرائی عطافر مائے۔

خادم العلماء محمد عبد العليم سيالوي

#### غیرت و ین کا پھراحیاء کریں سدعارف محود مجور ضوی، مجرات

ووجال ش آپ على كاران ې مرور کوئن یں عرب نی ا そのけどりという機して آپ اوشاه جس كو ريكو آپ الله كا قتاح ې آپ ﷺ ہیں اذب خدا سے وادری - C! K C C J 編 - T آپ الله کے شایان شان ہے سروری اصل میں ایمان کی معراج ہے ではとうというない 海し ابل ایماں کا وہی سرتاج ہے آپ الله کی حرمت یہ جو بھی کٹ گیا حق یری کا نقاضا آج ہے غيرت وين كا پير احياء كري حال قربال کریں 15° 2 5° 50° ہم کو رکھنی مصطفیٰ اللہ کی لاج ہے

#### تقريظ

### أستاذ العلماء حفرت علام فتي محم عبد العليم سالوي

شخ الحديث جامعه نعيميه لا بهور

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدة ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد

یہودونصاری بشمول ہنود۔رسول اللہ ﷺ کے دنیا میں جلوہ گرہونے اوراعلان نبوت سے لے کر ہر دور میں نہ صرف نبی کریم ﷺ کی ذات عالیہ سے بلکہ اسلام اوراسلام کے مانے والوں سے دلی بغض عناد اور دشمنی کا اظہار کرتے چلے آرہے ہیں۔قرآن مجیدنے ان کی دشمنی اور مسلمانوں سے بغض وعناد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

قَدُ بَدَتِ الْبَغُضَآء مِن اَفُوَاهِهِمُ وَمَا تَحْفَى صُدُورُهُمُ اَكُبُرُ قَدُبَيَّنَا لَكُمُ الْكِيْرُ وَلَهُمُ الْكُبُرُ قَدُبَيَّنَا لَكُمُ الْكِيْرِ الْمَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قے ون اولی سے لے کراب تک کی نہ کسی اسلوب میں مسلمانوں کی دل آزاری ان کا طریق و شیوہ رہا ہے۔ بھی انبیاء کرام کی اہانت ہے بھی کتب الہلیہ کی پامالی ہے تو بھی اسلام کے ذریس اصول پر اعتراض ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ ملت واحدہ ہیں جو بھی انبیاء پر دل و جان سے فدا ہیں۔ یہی بھی کتب ماوی پرایمان کے قائل ہیں۔

یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ سلمان بڑے صابر وشاکر گرغیور تو م ہیں۔ای وجہ سے گاہے گاہے انہیاء کرام اور حضور اکرم ﷺ کے بارے میں اہانت آمیز افعال واقوال شنیعہ سے سلمانوں کی ول آزار ی سے ان کی غیرت کو للکارتے ہیں۔ حال ہی میں ڈنمارک کے اور پھر یورپ کے دیگر ممالک کے اخبارات نے سرکار دو جہاں ﷺ کے بارے میں اہانت آمیز خاکے شائع کر کے سلمانوں کی غیرت کو پھرے چینج کیا اور عالم اسلام کے مسلمانوں نے روحمل کا اظہار کرکے ٹابت کردیا

#### تقريظ

#### واكر خواجه عابدنظامي

مدير ما منامه "ورويش" لا مور

ناموسِ رسالت ظام تحفظ ہر مسلمان کا اوّلین اورا ہم فریضہ ہے۔جس مسلمان کے اندر حضور پُر نور شافع یوم نشور علیہ الصلاق قوالسلام کی تُرمت پر جان ، مال اور اولا وقربان کردیے کا جذبہ صادق نہیں۔ وہ کھن نام کا مسلمان ہے۔ بقول ابوالا شرحفیظ

محمد ﷺ پر نہ جب تک جان و مال، اولاد قربان ہو
مسلماں لا کھ کہلاؤ، مگر تم نا مسلماں ہو
تو ہین رسالت کے واقعات عہدِ رسالت آب(علیٰ صاحبہاالصلوٰۃ والسلام) میں بھی پیش آئے۔
جن کا اہل ایمان نے فوری نوٹس لیا لیعنی''شاتم'' کو کیفر کروار تک پہنچا کردم لیا۔

مورهٔ توبیش ارشادر بانی ہے۔

"(اے صبیب ﷺ!) آپ فرمائے ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور وہ تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ، اور تمہاری بیو یوں اور تمہارا کنید، اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں۔ اور وہ کا دوبار کہ اندیشہ کرتے ہوجن کے مندے کا۔ اور وہ مکانات جن کوتم پیند کرتے ہو۔ تمہیں زیادہ بیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اور اُس کے رسول ﷺ ہے۔ اور اُس کی راہ میں جہاد کرنے ہو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا تھم ،... اور اللہ تعالیٰ ہا ہے۔ ہو اور اُس کے دور اُس کے دور اُس کی راہ میں جہاد کرنے ہو تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا تھم ،... اور اللہ تعالیٰ ہا ہے۔ ہو تمہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے آئے اپنا تھم ،... اور اللہ تعالیٰ کے ایک کہ تاہیں ویتا اُس قوم کوجونا فرمان ہے۔

عہدرسالت کے چندواقعات:۔

#### تقريظ

مفكراسلام حفرت علامه دُاكْتُرمُفتي محمد الشرف آصف جلالي شخ الحديث جامع جلاليه رضويه مظهر الاسلام، لا مور

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم

رب ذوالجلال نے قائد المرسلين حضرت محمد الله وقات ميں سے بردا مقام عطافر مايا ہے۔ عشاق کے سينے ہروفت اس بات سے مختلا سے رہتے ہيں ليكن عدادت زدہ دماغ اور حمد سے بحر سے ہوئے سينے دھواں پھيلاتے رہتے ہيں۔اس دھويں كى آلودگى سے فضاؤں كے دفاع كے لئے عشاق رسول اللہ ابنا كرداراداكرتے ہيں۔ جس كردار سے ہمارى پورى تاريخ روشن ہے۔

گذشتہ سال جب ڈنمارک میں گتا خانہ خاکے بنائے گئے تو پھرامت مسلمہ کے جذبات میں ہل چل کچ گئی ہر طرف احتجاج اور ہر طرف ریلیوں کے مناظر تھے۔ا یسے میں چیکے سے عامر عبدالرحمٰن شہید نے اپنامنظر دکرداراداکیا۔

اس موقع پر تحفظ ناموس رسالت کاموضوع مختلف جہات سے نوک قلم پے پھر سے جلوہ گر ہوا۔ ہمارے متحرک اور فعالی نو جوان ، کنز الا یمان سوسائٹی کے روح رواں محر نعیم طاہر رضوی صاحب نے ماہنامہ کنز الا یمان کا ایک وقیع نمبر تیار کر کے اس موضوع پر قابل فخر اور گراں قدر ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی اس کاوش کو قبول فریائے۔

آين - تم آين

محراشرف آصف جلالي 6ريخ الثاني ،1428 ه اکرم الکی شان میں گتا خی کریں۔ تا کہ اُس ہے مسلمانوں کی دل آزاری ہو لیکن ہرا ہے کمینہ خصلت شخص کاوہی حشر ہوا۔ جو ہونا چا ہے تھا۔ یعنی وہ سب کے سبا ہے کیفر کردار کو پہنچے۔ مثلاً 1927ء میں غازی عبدالرشید نے ''شردھاننو' کو آل کردیا۔ 1929ء میں غازی علم الدین نے ''شردھانو' کو جہنم رسید کیا۔ 1933ء میں غازی عبدالقیوم نے ''فقورام' کو ایک تیز دھار چا تو سے داخل دوز ن کیا۔ 1936ء میں بھلہ شریف (ضلع چکوال) کے غازی مرید سین نے ڈاکٹر''رام گوپال' کو تیز کی میاں میں ایک ہی دارہے جہنم میں بہنچا دیا۔ اور 1937ء میں چکوال ہی کے ایک فوجی جوان' غازی میاں میں نے ایک ڈوگرہ سابھ نے دائی کو ان ہیں جہنم میں بہنچا دیا۔ اور 1937ء میں جکوال ہی کے ایک فوجی جوان' غازی میاں میں نے ایک ڈوگرہ سابھ نے نیازی اور شہید نے ایک ڈوگرہ سابھ نے نیازی اور شہید عاصل کیا۔ متحدہ ہندوستان کے بیوہ فوش نصیب بہادر مسلمان ہیں جنہیں بیک وقت غازی اور شہید مونے کا اعزاز حاصل ہے۔

خدا رحت كذ اين عاشقان ياك طينت را

متر 2005ء میں ڈنمارک کے شیطان صفت کارٹونٹ نے پیغیر اسلام کی اہانت کی غرض سے ایسے خاکے شائع کے کہ تمام دنیا کے مسلمان تڑ یہ اضے۔ ہر ملک میں احتجاجی جلے ہوئے اور جلوس نکالے گئے۔ اس سلسلے میں اہل لا ہور کے غیظ وغضب اور جوش وخروش کا اندازہ 14 فروری 2006ء کی مکمل ہڑتال اور عظیم الشان جلوس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر پاکستانی مسلمانوں کے کرب کا اندازہ آپ کو ان احتجاجی مضامین اور کا کموں سے بخو بی ہوگا۔ جو اس وقت تو می اخبارات میں شائع ہوئے۔ اور جنہیں مرتب کرے محفوظ کرنے کی سعاوت اب ماہنامہ ''کنزالا یمان' عاصل کر رہا ہے۔ بلا شبہ بیا یک انہم تاریخی دستاویز ہے۔ اکمیسیوں صدی کے اس شردھا ننداور راجیال کو جوڈ نمارک کے ایک کارٹونسٹ کے ایم تاریخی دستاویز نے ایک کارٹونسٹ کے دویا سامنے آیا۔ پاکستان کے ایک قابل فخر فرزندا سلام '' غازی عام چیمہ شہید'' نے ٹھ کانے لگایا۔

ان سعاوت قسمت شہباز دشاہیں کردہ اند

ڈ نمارک کے خاکوں کی ابٹاعت پر ہمار ہے تو می اخبارات میں جواحتیا جی اور ایمان افر وزمضامین (کالم) شائع ہوئے۔وہ ہماری ملی غیرت کا منہ بولتا شوت اور اہم حصہ ہیں۔اللہ تعالیٰ '' کنز الایمان' کے مدیر جناب محد تھیم طاہر رضوی صاحب کو جزائے خیر سے نواز ہے، جو ملی اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین کو بڑی محنت اور تلاش کے بعد مرتب کر کے یکیا شائع کر رہے ہیں۔ بلا شبہ بدایک نہایت اہم ملی دستاویز ہے۔جس کی ضرورت ہر دور میں محسوں کی جائے گی۔

"كنزالايمان" كابيايمان افروز نمبر ملمانول كوناموس رسالت كة تحفظ كالمميشدا حساس ولاتا

-841

عابدنظای مدیر ماهنامه "درولیش"، لا مور

نی اگرم ﷺ کوگالیاں دیا کرتی تھی۔ اُس پرایک آدی نے اس کا گلا دیا دیا۔ جس سے وہ مرکئی۔ نی اکرم ﷺ نے اس کے خون کوسا قط کردیا۔ (ابومبید، تناب الاموال سند 250،259)

3۔ کعب بن اشرف عہدرسالت میں نبی اکرم ﷺ کی شان اقدس میں گتاخی کا مرتکب ہوتا تھا۔ایک روز نبی اکرم ﷺ نے ارشاوفر مایا

''کون ہے، جو کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگائے؟ کیونکہ اُس نے اللہ اوراس کے رسول کو اڈیت پہنچائی ہے۔''

صیح بخاری اور فتح الباری میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بیالفاظ ارشاد فرمائے۔ تو محمد بن مسلم بڑھے اور پوچھا۔

یہ ن کرمجہ بن سلم اور اُن کے ساتھیوں نے گتاخ رسول کعب بن اشرف کوجہنم رسید کردیا۔

5 ۔ عمرِ بن امیہ نے اپنی ایک بہن کوئل کردیا۔ جوحضور پرنور کھی کا گیاں دیا کرتی تھی۔ عمر بن امیہ نے تلوار سے اسے جہنم رسید کردیا۔ بنی اکرم کھی کومعلوم ہوا۔ تو آپ نے اس کاخون ساقط کردیا۔

1 سلم رح اور بھی کئی واقعات ہیں۔ جنہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
'' ججۃ اللہ البالغ' عمر نقل کیا ہے۔ (ملاحظہ ہواردوٹر جمہ از مولا نا عبد الرحیم، تو می کتب خانہ، مطبوعہ 1962، 1962)

عہدرسالت علی صاحبہاالصلوۃ والسلام کے انہی واقعات واحکام کا اثر تھا۔ کہ بعد کے زبانوں میں ایسے واقعات بہت ہی کم پیش آئے ۔ کیونکہ دشمن اس حقیقت کو اچھی طرح جان گئے تھے۔ کہ کوئی بھی سچا مسلمان اہانت رسول کو ہر داشت نہیں کرسکتا۔

حفزت سیدنا ابو بکر صدیق کے عہد خلافت بید واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ کسی علاقے میں دو عورتوں نے مسلمانوں کے حق میں بد کلامی کی اور دو سلمانوں کے حق میں بد کلامی کی اور دو سری نے حضور رحمت عالم ، نورجسم کی کشان اقد س میں گتاخی کی ۔ علاقے کے مسلمان گورنر نے ان دونوں عورتوں کے دانت نکلواد یئے ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کونیت ہوئی تو آپ نے مسلمان گورز کو کھا کہ تہمیں سرکار دو عالم اکی شان اقد س میں گتاخی کرنے والی عورت کوقتی کردینا جا ہے تھا۔ گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوئی کا فی سر انہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زو کے خواد بنا ، شائم رسول کی کافی سر انہیں ہے۔ متی دہ ہندوستان میں انگریزوں کے قابض ہوجانے کے بعد ہندووں کو بیجرائت ہوئی کہ وہ رسول

محرنواذكرل (جزل يكرثرى كونسل آف جرائد المسدد، بإكتان)

# تحفظ ناموس رسالت \_\_\_\_ایک روح پروردستاوین

حضور برنور، شافع يوم النشور، فر دوجهان، ني آخرالزمان، سيد المسلين، خاتم النبين ، احد يجتبى، حفرت في مصطفى فل ذات بايركات ابتداى عوى نكابول كامركز ب\_آب فلكا فكرونقورا بل عشق کی نماز اور درود وسلام کا ملکوتی وظیفه افضل ترین عبادت ب\_رسول یاک ﷺ سے لفت وارادت ای مخرقر آن ، روح ایمان اور جان دین ہے۔ آپ اللہ کے فضائل، شائل اور خصائل سے وابھی ملب اسلامیکاسب سے براا ثاشہ ہے۔ ہر عے ملمان کا دل آپ اللاک عقیدت ومجت کامکن ہے۔ ای حبت رسول عظا کا اعجازے کے تحفظ ناموں رسالت اور شاتمان نی کی ہلاکت ویر بادی کا اجتمام ملت جاز نے ابتدائی سے روار کھا قرون اولی کے مسلمانوں نے اس باب میں لا تعداد روش حوالے اور ایمان پردر نمونے چھوڑے ہیں۔ بلاشبہ مسلمان قوم نے جس جذب ایمانی اور عزت عشق کے ساتھ رسول صادق الله كالمحت وناموس كالتحفظ كيا\_اس كى نظير دنياكى كوئى اورقوم يش نبيل كرعتى تحريك شاتب رسول مرف ہندوستان میں بی نبیں چلی بلک قبل ازیں اس فقتے نے اندلس میں بھی سراٹھایا تھا۔ مؤرخین بتاتے میں کے ملیسی جنگوں کے پس منظر میں بھی تح یک ثابت رسول کار فرماتھی۔ تاریخی ماخذے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تر کی شاتیت رسول 850ء مبطابق 234 ھیں شروع ہوئی اور 860ء س اس کا ممل طور برطع فی ہوگیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عرصے میں بہت ے شاتمان مصطفیٰ اللہ کو واصل جنم کیا گیا۔ انسائیکویڈیاریٹانیکایل 53افرادی فہرست ہے۔ای تر یک شاتب رسول کےسلسل میں ڈنمارک کے اخبارش 30 تمبر 2005ء كوشر مندة اشاعت مونے والي تين آميز خا كے تحض لاعلى يالا ابالى بين كا نتيجيس تق ملكسيايك ويى تجى سازش كامكرده ترين حد تق اسلام ادر بافي اسلام على كفلاف مغرب كايدوير يحض العلمى كى بيداوارنبيل بكدج چى كورى تاريخ حضور نى كريم اللى كافاف كى تاريخ إلى متعفن رو يه كومغرب كمؤرخول ، دانشورول ادرفلسفيول في جي جاري ركها چنانچ موجوده مغرب کی بوری اٹھان و پردان ہی ای نفسیات میں ہوئی ہے وہ اسلام کوائی مادر پدر آزاد و بے لگام

تقريط علامه عبدالحق ظفر چشتی مریاعلی ماهنامه "نورالعرفان" لا بور

ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی کشتی و دریا و طوفانم توئی در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئ مازنام مصطفیٰ است بیایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نسبت مصطفوی کے بغیر کوئی نسبت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی مقام نہیں رکھتی۔،اگر کوئی صرف رضائے النجی ہے، ی کام کرنا چا ہتا ہو۔ تو وہ بھی مقبولیت کا شرف جبی پائے گا۔ جب نسبت مصطفوی ہے ہوگا۔ بے حدوعد انبیاء و ذوالکرم علیہ السلام۔ اُن پہ ہزار جان سے فدا ہول۔ لیکن وہ ساری شمعیں سراج منیر کھی طلعت سے ماند پڑ چکی ہیں۔

وہ نسبت جو جھے بارگاہ ربوبیت میں معتبر بناتی ہے۔ وہ نسبت جو جھے کفر کی ذلالت نے نکال کر مصفیٰ ومنقی بناتی ہے۔ وہ نسبت جو جھے کفر کی ذلالت نے نکال کر مصفیٰ ومنقی بناتی ہے۔ وہ نسبت جس میرا نظام تنفس ہی نہیں بلکہ سارانظم کا کنات وابستہ ہے۔ اگر اُس کی طرف کوئی میلی آئھ سے دیکھے۔ اور پھر ہے کہ چلا جائے تو تف ہے، میر بے دعویٰ عشق ومحبت پر تف ہے، دعویٰ ایجان پر۔ چلا جائے تو تف ہے، میر بے دعویٰ ایجان پر۔ محتر م جھر تھے طاہر رضوی صدر '' کنز الایمان سوسائٹ' صدر باز ارلا ہور کینٹ ای غیرت ایمانی ، ای غیرت نسبتِ مصطفوی سے سرشار ، کسی بھی سطح پر ، کسی بھی قیمت پر سود سے بازی کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ زم گوشے کا تصور بھی اُن کے زد یک نفر کی دلدل میں گرادیتا ہے۔

ای جذبہ ایمان ،ای جذبہ غیرت اور ای جذبہ محبت سے سرشار اور ناموں مصطفاً کی تحفیظ سے سرشار اور ناموں مصطفاً کی تحفیظ سے سرشار قلم پر داشتہ ہوئے ہیں۔اور ایک ضخیم نمبر' ما ہنامہ کنز الایمان' نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اے نعیم !ہم جھوٹوں کی طرف ہے ،ہم کھوکھلوں کی طرف ہے ،ہم کمزوروں کی طرف سے تیرے پختہ ایمان ونسبت کو ہدیتیر یک۔ تیری آ واز کے تے مدینے۔

عبدالحق ظفر چشتی پناه گزیں \_اداره آغوش محمد الله مصطفیٰ آباد، لا ہومہ

تہذیب کے خلاف ایک خطرہ مجھتا ہے۔

ڈنمارک میں چھنے والے دل آزار خاکوں کے روِ عمل میں دنیا بھر میں ہونے والے شدید اور تاریخی احتجاج سے یہ بات ثابت ہوگئی کداگر عالم اسلام کے بے ص اور غیرت وحمیت سے عاری حكمرانوں كى نفساتى ركاوٹيس كليل ہوجا ئيں تواب بھى مسلمانوں كاخرمن را كھ كا ڈھيرنہيں بن سكا عشق ک آگ اب بھی فروزاں ہے۔ملمانوں کے پاس اس ایک چیز کے علاوہ باقی بیا ہی کیا ہے۔حکومتیں امریکی استعاری غلام ہیں علم کی عظمت ہمارے بخت پرشر مندہ رہتی ہے۔ ہماری تمام متاع اقبال ك چکی ہے۔ تختِ شاہی الف چکے ہیں۔ چوٹیاں زیر ہوگئ ہیں۔ ایوانِ اقتد ارارز گئے ہیں۔ اب ہمارے یاس صرف اور صرف سرکار دوجهال علی ہے محبت کاب پناہ جزیر بنی باتی بچاہے کین گدر خصریٰ کے کمیں، انسانیت کےسب سے بڑے محن اور قائدے امت کا تعلق چند آنسوؤں اور چند آبوں کانہیں ہے۔ بیعشق سے سرشارزندی وموت کا تعلق ہے۔ اس کے سامنے مغرب اپنے حیوانی غرور کی ساری حدیں پھلانگ لے۔اپ غضب کے آسال کی ساری بجلیاں اتارلائے اوراپے بخض وعزاد کے جم کو مالیہ ے بھی بلند کر لے عرصلمانوں کے دلوں سے سرکار دو جہاں، جان کا تناب بھے کے عشق کو فکست نہیں دے سکتا۔ بیرجذبے شق جب بھی انگزائیاں لیتا ہے تو بے پناہ ہوجاتا ہے۔ بے حدوحهاب ہوجاتا ہاورسرشار و بے تاب ہوجاتا ہے اور حقیقت تو سے کہ توی وملی بیداری عقل ہے ہیں عشق سے پیدا ہوتی ہے وہ عقل جو تذبذب پیدا کرے، بلا تذبذب د لواریر ماردینے کے قابل ہے اور وہ عشق جو جہانِ تازہ کی نوید ہے اس سے اصل کوئی شے نہیں ہے۔

اس عشق و محبت رسول سے سرشار برادرم محمد تعیم طاہر رضوی نے نہا یت عرق ریزی محنت اور لگن کے ساتھ تحفظ تا موس رسالت کی اہمیت ، نزاکت اور صدافت کے مذکروں کو ہم ح کر کے ماہنامہ ''کز الا بمان' کے اس خصوصی نمبر میں ہراہم ترین اہل قلم کے مضامین کو مختف اخبارات ورسائل سے تاش کر کے ایک خوبصورت اور دلکشا گلدستے کی شکل میں چش کر دیا ہے۔ اس طرح ایک تاریخی ریکار و مرتب ہو کر ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گیا ہے۔ ماہنامہ گنز الا بمان کے زیر نظر ' محفظ نا موس رسالت نمبر' کا اوراق پر سے مضامین اور جگم گاتی تحریوں میں عشق رسول کی کے تذکر سے ہیں۔ اسلام وشمنی کے اوراق پر سے مضامین اور جگم گاتی تحریوں میں عشق رسول کی کے تذکر سے ہیں۔ اسلام وشمنی کے بولندی دلائل ہیں۔ گتا خان رسول کے جگر برقلم کی نشر زنی ہے۔ وشمنانِ اسلام کو کرزاتی قلمی للکاریں ہیں۔ اس خصوصی اشاعت کی سطرسط روشنی اور جرف حرف کل ہے۔ یہ نمبرخوشہوؤں کا مرقع ہے۔ روشنیوں کا ہالہ ہے۔ رنگوں کی قوس قزح ہے۔ انوارات کا جموعہ اور تجلیات کا مظہر ہے۔ دل غمز دہ کی یکار ہے۔ شمشیر بے نیام کی جھنکار ہے۔

شیریں لیجے میں تلخ حقائق کی نشاندہ ہی کہے عمل کی پرخلوص دعوت ہے۔ صاحبانِ دل کی تحریریں ہیں جو
دل ہے نگلتی ہیں اور دل پراٹر کرتی ہیں زندہ ، فنگفتہ اور ہمیشہ تر وتازہ رہنے والے مضامین کا بید دنشیں اور
دلآویز مجموعہ ہماری دین صحافت کی تاریخ میں ہمیشہ یا در کھا جائے گا اور استِ مسلمہ کے ایمانی جذبوں کو
دلولہ تازہ عطا کرتا رہے گا۔ میں اس خصوصی کاوش پر دین را ہوں کے تخلص مسافر ، اپنے بھائی محرفیم طاہر
رضوی کودل ، دماغ اور روح کی گہرائیوں سے مبار کہا دہیش کرتا ہوں ۔ ان کا یہ کا رنا مہ ہمیشہ اہل محبت کی
آئے تھوں میں جھلملا تارہے گا۔

جوال سال، جوال قراور جوال عزم تحدیدم طاہر رضوی کا یہ پہلا کا رنامہ نہیں ہے بلکہ اہلست کے اس قابل فخر اور صاحب کر داروعمل، خوش بخت نو جوان کی تنظیمی بھر کی اور صحافتی زندگی کا شاندار سفر محرکہ آرائیوں کا میابیوں اور کا مرانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ زیر نظر خصوصی اشاعت سے قبل بھی ماہنامہ کنز الا بمان کے کئی خصوصی نمبر شائع کر بچے ہیں۔ جن میں ''تحریکِ خلافت و ترک موالات نمبر'' ، ''تحریک بیاکتان نمبر'' ،'' قائد اعظم نمبر'' ، پروفیسر ڈاکٹر آفاب نقوی شہید نمبر'' ،'' چو ہدری جمایت علی شہید نمبر'' ۔ خم نموت نمبر'' ، ' حضرت سیدہ آمند رضی اللہ تعالی عنہا نمبر'' ،'' حکیم محمد موی امرتسری نمبر'' ،' قائد میں اللہ تعالی عنہا نمبر'' ، '' حکیم محمد موی امرتسری نمبر'' ،'' قائد میں اللہ تعالی عنہا نمبر' ، '' حکیم موی امرتسری نمبر'' ،' قائد میں در علامہ شاہ احمد نورانی ) نمبر'' ، اورانٹریشل سنی ڈائر کیٹری نمبر قابل ذکر ہیں۔

مسلکِ رضا کا پرچم سربلندر کھنے کے لئے اپنی زندگی کا لھے لھے صرف کردیے والے جھ تھیم طاہر رضوی نے مارچ 1983ء میں افکاررضا کے فروغ واشاعت کے لئے '' کنزالا یمان سوسائی'' کی بنیاد رکھی۔ ای فعال اور متحرک تنظیم کے تحت 19 ۔ اکتوبر 1984ء کے تاریخی دن دبلی روڈ صدر لا ہور کینٹ میں اختر رضا لا ہجر رہی کا قیام عمل میں لا یا گیا اور مارچ 1991ء میں ماہنامہ '' کنزالا یمان' کا اجراء کیا گیا۔ بے مثال کا کردگی کی حال ای سوسائٹی کے زیرِ انتظام 1987ء ہے ہرسال یا قاعدگی کے ساتھ قوئی سطح بوظیم الثان امام احمد رضا کا نفونس کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ سوسائٹی کی طرف ہے اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکٹروں کتا ہے ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے تشیم کئے جاچے ہیں۔ جبکہ سارا سال اہم مواقع پرخصوصی اجتماعات اور درویِ قرآن و صدیث کا اہتمام بھی نہایت سلیقے اور عدگی حسات کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ بیسب کچھاس لئے ممکن ہوا کہ صادق اور بے ریا جذبوں کے مالک فیم طاہر رضوی نے اپنی زندگی کی لغت سے آرام و سکون کے الفاظ نکال کر نذرِ آتش کرد سے ہیں اور اپنی حیات مستعاری جسیس اور شامیس، دن اور دراتیں دین نبی کی خدمت کے لئے وقف کرر کھے ہیں۔ ہمارے مسلکی کاروان کے اس مخلص، جنوں صفات اور انتقاد ساتھی نے اپنی دین مرگرمیوں کو کسی دنیاوی مسلکی کاروان کے اس مخلص، جنوں صفات اور انتقاد ساتھی نے اپنی دین مرگرمیوں کو کسی دنیاوی مسلکی کاروان کے اس مخلص، جنوں صفات اور انتقاد ساتھی نے اپنی دین مرگرمیوں کو کسی دنیاوی مسلکی کاروان کے اس مخلص، جنوں صفات اور انتقاد ساتھی نے اپنی دین مرگرمیوں کو کسی دنیاوی مسلکی کاروان کے اس مخلص بین میں سیند دیا۔ اس طرح میں سینجیتا ہوں کہ جبوں اور در متاروں کے بہوم میں فائدے یا کاروبار کا ذر لیونہیں بنے دیا۔ اس طرح میں سینجیتا ہوں کہ جبوں اور در متاروں کے بہوم میں فائدے یا کاروبار کا ذر لیونہیں بنے دیا۔ اس طرح میں سینجیتا ہوں کہ جبوں اور در متاروں کے بہوم میں فائدے یا کاروبار کا ذریو نور کی میا سیاستہ کی خور سے میں اور کو کھی میں کی فیور کیا کو کھی ہوں کی فیکھی کی کاروبار کا ذریو کو کی دیا۔ اس طرح کی میں سیکھی کی کو کو کھی دیا۔ اس طرح کی دیا۔ اس طرح کی میکھی کی کو کو کی دیا۔ اس طرح کی دیا۔ اس طرح کی میں سیاستہ کی کو کھی دیا۔ اس طرح کی دیا۔ اس طرح کی میں کی کو کی دیا۔

ملك محبوب الرسول قاوري

#### گستا خان رسول کاعبرت ناک انجام (قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشی میں)

حضور سیدعالم نورجہ مرحمت کا نئات سیدنا محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کواپ دب کے حضور بلندترین مرتبہ حاصل ہے اور وہ مقام محبوبیت پر فائز المرام جیں گویا اللہ سجانہ وتعالیٰ کواپ محبوب کریم کی ہرادالیند ہے کیونکہ ریمجوب بھی اپ رب کی مرضی ورضا کے بغیرا یک لفظ تک اپنی زبان سے جاری نہیں فرما تا حضور علیہ السلام نے اپ رب کی محدا نیت اور عقیدہ تو حیدورسالت کا اعلان فرمایا تو کفار ومشرکیین جان کے دخش بن گئے ۔ اس پر حضور کی خودتو خاموش رہے اور دراو وفا میں مشکلات و مصائب کا کشاوہ ولی سے استقبال کیا مگر رب کریم نے اپنے محبوب کی کے دشمنوں سے خوب انتقام لیا۔ مثلاً ابولہب جیسے گتان کی فرمت میں قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرما وی سورہ لہب کا تفیری اور تفصیلی مطالعہ اس حوالے ہے نہایت معلومات افرائے ۔ اہل ایمان ہمیشہ ہے اس معالمے میں سنت الہلہ کے بیروکارر ہے جیں حضور کی ہے کال محبت کی علامت و نشانی آپ کے دشمنوں کے بیشت سنت الہلہ کے بیروکارر ہے جیں حضور کی کائی محبت کی علامت و نشانی آپ کے دشمنوں کے ساتھ کامل بغض و عداوت رکھنا ہے ۔ مجبت میں ستی کی کوئی گئوائش نہیں ہے جب مجبوب کا و یوانہ ہوتا ہے۔ ساتھ کامل بغض و عداوت رکھنا ہے ۔ مجبت میں ستی کی کوئی گئوائش نہیں ہے جب مجبوب کا و یوانہ ہوتا ہے۔ اس کی کالفت کی تا ہنہیں رکھتا اور مجبوب کے کالفوں کے ساتھ کی طرح بھی صلح اور آپنی نہیں کرسکتا۔ اس کی کالفت کی تا ہنہیں رکھتا اور مجبوب کے کالفوں کے ساتھ کی طرح بھی صلح اور آپنی نہیں کرسکتا۔ اس کی کالفت کی تا ہنہیں رکھتا اور مجبوب کے کالفوں کے ساتھ کی طرح بھی صلح اور آپنی نہیں کرمتا اول کی اس کی کالفت کی تا ہنہ ہوں ، وہتر اول )

 جناب محد تعیم طاہر رضوی جیسے بےلوث اور جانثار نو جوانوں کا کر دار وعمل ہمارے'' قائدین'' کی غفلتوں، کاہلیوں اور سستیون کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ یہی نو جوان دارصل ہماری ملت اور ہمارے مسلک کے ماتھے کا جھوم اور ہم سب کی آنکھ کا تارا ہیں۔

کنزالا یمان سوسائٹی کی باصلاحیت ایٹار کیٹر اور بلندعزم ٹیم نے اپنی شاندار اور تاریخ ساز کارکردگ سے ثابت کردیا ہے کہ جب پچھاہلِ جنوں عزم ویقیں کے جراغ ہاتھوں میں لے کرعشق کی بازی میں سب پچھداؤ پرلگا کرشدت سے ایک البطے خواب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے شب وروز کے سارے کھے اس خواب کی نذر کردیتے ہیں تو اُسے پایہ پخیل کو پہنچنا ہوتا ہے۔

پیارے قارئین۔! میں آخر میں برادرگرای محد نعیم طاہر رضوی اوران کے باوفا ساتھیوں کے جگرگاتے ولولوں، و مکتے جذبوں، و مکتے حوصلوں، روٹن تمناؤں، اور تمتماتی جبتو وَں کوسلام پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کوا گلے صفحات میں محبتِ رسول کی کی خوشبووَں سے مہلکے گل بول سے سے گلتان میں از سے اور دل وزگاہ کی بیاسی واد یوں کوسیر اب کرنے کی وقوت دیتا ہوں۔ خدا اور مجوبے خدا کی مسب کے جامی و ناصر ہوں۔



\$23¢

کی بین حضرت ام کلوم رضی اللہ عنہا کوطلاق دے دی جس پرحضور ﷺ نہایت رنجیدہ ہوئے۔اور اس کے لئے دُعاے ضروفر مائی۔''اے خدا!اس پراپنے کتوں میں ہے ایک کتا مسلط کردے۔''

ابولہب نے جب سنا کہ اس کے بیٹے کو حضور کے نعذاب الی کی خردی ہے تو سخت پریشان ہوا دونوں باپ بیٹے کو یقین ہوگیا کہ اب ایک ندایک دن عذاب الی نازل ہوکرر ہےگا۔ چنانچرای خوف کی دوجہ سخارت میں اس کو لے جانا بند کردیا گیا۔ کافی دفت گزرنے کے بعدایک مرتبہ ملک شام کوایک قافلہ کے ساتھ یہ دونوں بد بخت روانہ ہوئے شب بسری کے لئے ایک مقام پر قیام کیا اور عتبہ کی حفاظت کے لئے ایولہب نے ہرقم کا انظام کیا گررات میں جب تمام اہل قافلہ سو گئے ایک شیر آیا اور ہرایک کوسونگھا ہوااس شخوس تک بہنچا اوراسے بھاڑ ڈالالیکن نداس کا نایا ک خون بیا اور نداس کا پلید گوشت کھایا۔

(سيرت رسول عربي، مؤلفه مولانا نور بخش توكلي رحمالله)

ای طرح اس گتاخ ٹولے میں اُم جمیل، ابولہب کی بیوی تھی اس کا اصلی تام اردہ تھا اور یہ جمیگی

(آنکھ دباکرد کھنے والی) تھی اس کے دل میں حضور بھی کی عداوت کوٹ کوٹ کر تھری ہوئی تھی۔ اسلام
دشمی میں پید ملحونہ اپنے منحوں شوہر کے کسی طرح چیچے نہ تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ بد بخت
مورت ہاتھوں میں پھر لے کر حضور بھی کی تلاش میں لکی اور بزبرنانے لگی کہ آپ جہاں بھی ملیس گے
پھر واسے جبرلوں گی اور جرم شریف میں داخل ہوئی۔ حضور بھی کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور
ابو برصد بی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آنے و کھے کرعرض کیایا رسول اللہ بھی! اُم جمیل آرہی ہے اور یہ
ضرور کوئی خباشت کرے گی۔ حضور بھی نے فرمایا وہ بھے و کھے بھی نہ سکے گی۔ چنا نچہ ایسابی ہوا وہ قریب
آ کر حضور بھی کو و کھے بھی نہ سکی اور بزبرناتے ہوئے والیں ہوگئی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے اس کو
عبرتناک موت سے دو جارکیا اور آخرت کا عذاب تو اللہ تعالی نا فرما توں کے لئے بی تیار کر رکھا ہے۔
بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حب معمول حضور بھی کے راستے میں بچھانے کے لئے خاروار
بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حب معمول حضور بھی کے راستے میں بخوا تھا (مونج ایک تم کی
کوٹیوں کا گھا سر پر اٹھائے ہوئے آرہی تھی اور وہ گھا مونج کی ری میں بندھا ہوا تھا (مونج ایک تم کی
گوٹیوں کا گھا سر پر اٹھائے ہوئے آرہی تھی اور وہ گھا مونج کی ری میں بندھا ہوا تھا (مونج ایک تم کی
گوٹیوں کا گھا سر پر اٹھائے ہوئے آرہی تھی اور وہ گھا مونج کی ری میں بندھا ہوا تھا (مونج ایک تم کی
گوٹیوں کا گھا س ہے جس سے ری بناتے ہیں) ام جیل تھا کہ کر ایک مقام پر آرام کرنے کے لئے بیٹھ گی۔ گھا

ابوجہل، جس کا نام عمرو بن شام ہے بھی مشہور دشمن محبوب خدا ہے۔ اس کا پیندیدہ مشغلہ محبوب باری ﷺ کی شان اقدس میں گتا فی کے لئے نئے نئے منصوبے تیار کر نااور ہر حال میں آپ کو تکلیفدینا تھا اس ملحون کی موت اس قدر عبر تناک ہے کہ اس کو کمن لڑکوں نے ہلاک کیا وہ بیچ حضرت معاذر ضی اللہ عنہ تھے۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعدر جمت عالم ﷺ اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعدر جمت عالم ﷺ

کے باشد، جب وہ محدرسول اللہ ﷺ کی شان اقدس میں گتاخی کریں تواصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام ونشان شدر ہے۔

شفاشریف پس امام قاضی عیاض رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ''اگر کسی نے حضور اقد س کے تعلین اللہ کا فتوی ہے کہ''اگر کسی نے حضور اقد س کے تعلین شریف کی بھی تو بین کی ہے تو واجب القتل ہے۔اگر کوئی مسلمان حضور کے بعد تو بہ بھی کر لے تب بھی واجب القتل ہے۔حضرت سید تا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزویک پہتو بہ قبول نہیں۔ تو بہ کرنے کے بعد بھی گتا خ واجب القتل ہے کیونکہ بیس الفرکی وجہ سے نہیں بلکہ صد شری کے تحت ہوگی۔

گتاخی رسول کے ارتکاب سے بڑی بدتھیبی اور کوئی نہیں حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارکہ کے زمانہ سے لے آج تک ہرعہد میں اس جرم کے مرتکب بد بختوں کو غضب اللی اور قبر خداوندی کا شکار ہوتا پڑا اور وہ بدتھیب لوگ ہمیشہ کے لئے عبرت کا علامتی نشان قرار پائے۔اگر چداس میں بھی کوئی شک نہیں یہ جرماں نصیب اپ منحوں کردار ،ظلم و بر بریت اور سفاکی کے سبب بھی معاشرے کا تاسور تصاوران کی تلفی پورے معاشرے کے لئے خیر کا باعث تھی۔ چندوا قعات ملاحظہ ہوں۔

اعلان نبوت کے بعد حضور ﷺ کوہ صفا پر گھڑ ہے ہو کرمٹر کین مکہ کوقہ حید کا درس دیے ہمیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اس وفت الولہب نے انگلی اٹھا کراشارہ کرتے ہوئے گتا خی کی اس کی سے حرکت رب العزت کو بہت نا گوارگر ری اور سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارک کے نزول کے بعد الولہب بزد کی کے باعث بدر کی جنگ ہیں شریک نہ ہوا۔ لیکن بدر کی عبر تناک شکست پر ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جہم پر آیک زہر بلا پھوڑا نمودار ہوا جو چند دنوں ہیں اس کے تمام جہم پر بھیل گیا ہر جگہ سے بد بودار پیپ ہنے گی اور اس کا گوشت گل گل کر جہم سے جدا ہونے لگا۔ اس کے بیٹوں نے جب در کھا کہ اس سے ایک متعددی مرض پھیل رہا ہے تو انہوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور وہ تڑ ہے تر گیا۔ اب اس کی لاش کو ٹھکا نے لگانے کے لئے کوئی عزیز اس کے قریب نہ جا تا۔ تین وان تک تک کوئی عزیز اس کے قریب نہ جا تا۔ تین وان تک سے میں کو ٹریس انہوں نے در بعد جا تا۔ تین وان تک کوئی تنگ آگئے اور اس کے بیٹوں کولین طعن کرنے سے میں کو ٹریس انہوں نے چند جبٹی غلاموں کو اس کی لاش ٹھکا نے لگانے پر مقرر کیا اور اس کے ذریعہ ایک گڑھے میں کوڑیوں سے اچھال کر اس کی لاش کو ڈال کر مٹی ڈال دی۔ اسے بڑے مردار کا بیر حشر ہوا یہ اللہ درب العزب ہی کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اولا دا ہے باپ کو اس طرح گھر سے یہ گھر کرے اور لاش کو گلئے اللہ دی۔ اسے قبل بھی ہوا ہے اور انہ کو گلئے اسے تی بار سے بی گھر کرے اور لاش کو گلئے اسے تی باب کی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ایس بی عقبہ ابولہب کا حقیق بیٹا تھا۔ اس نے اعلان نبوت کے بعدا ہے باپ کی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ایس بی عقبہ ابولہب کا حقیق بیٹا تھا۔ اس نے اعلان نبوت کے بعدا ہے باپ کی ہوا ہے اور میں ور موسور

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کر جب ابوجہل کی لاش دیکھنے پہنچے تو لاش کی جانب اشارہ کر کے فرمایا۔''ابوجہل!اس زمانے کا فرعون ہے۔''

کعب بن اشرف ایک دولت مند یبودی شاع تھا۔ صفورا کرم کی گان اقد س ش جولکہ کر

اکشر طرح طرح کی گتاخیاں اور ہے ادبیاں کرتا۔ ای پربس نہیں کیا بلکہ اس نے آپ کی چیکے سے
شہید کردینے کا قصد کیا جب اس کی شرار تیں صدے بڑھتے گئیں قو حضورا کرم کی نے اللہ رب العزت کی

بارگاہ ش دُعا کی کہ'' اے اللہ ! ابن اشرف کے شرسے ہمیں محفوظ رکھ، جس طرح تو چاہے۔'' روایات میں

بارگاہ ش دُعا کی کہ'' اے اللہ ! ابن اشرف کے شرسے ہمیں محفوظ رکھ، جس طرح تو چاہے۔'' روایات میں

مناع کی جابد رسول حضرت تھ بن مسلم اور حضرت سعد بن محاذ، حضرت ابونا کلہ (جو کعب بن اشرف کے
دصابہ رسول حضرت تھ بن مسلم اور حضرت سعد بن محاذ، حضرت ابونا کلہ (جو کعب بن اشرف کے
مکان کی بھائی تھے )۔عباد بن کشر، حادث بن اور الوقیشی بن جیر رضی اللہ عنہم چوصحابہ نے اس کا کام
کیا میں مخزل میں رہتا تھا اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ کعب بن اشرف نے جب ان صحابہ کی طرف

کی اور پری مخزل میں رہتا تھا اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ کعب بن اشرف نے جب ان صحابہ کی طرف

عبار نے کی آواز می تو فورا نے تھا آپ مرد کی آواز سے خون طیک دہا ہے۔
دیا میر ارضا کی بھائی آیا ہے کعب کی بیوی نے کہا ایس مرد کی آواز سے خون طیک دہا ہے۔

جب کعب بن اشرف با ہرآ یا حضرت تھے بن مسلم درضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارے ہم سے جو خوشہوآ رہی ہے ایک خوشہوش نے آئ تک نہیں سوتھی کعب نے جواب دیا ش نے عرب کی اس عورت سے تکان کیا ہے جو خوشہو کو بہت پیند کرتی ہے۔ اور وہ تمام عورتوں میں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تکان کیا ہے جو خوشہو کو بہت پیند کرتی ہے۔ اور وہ تمام عورتوں میں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تھے بن مسلمہ دضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہارے ہم کی خوشہو کو سوتھوں؟ اس نے کہا ضرور سوتھو، انہوں نے نے اس نے بالوں کو پکر کرسوتھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سوتھا یا پھر چھوڑ دیا۔ دومری مرتبہ پھر سوتھا اور بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کیا اور کہا اس دشن خدا کی گردن اڑ ادو اور فوراً دیگر صحابہ کرام نے اس ملحون کے تا پاک ہم کو اس کے تا پاک جم سے جدا کر دیا۔

مارج الدو ق

عروبن تجاش قبیلہ بنونسیر سے تعلق رکھتا تھا جوشر پرالنفس تھا اور حضرت یا بین بن عمر ورضی اللہ عنہ کا بچپاز ادتھا۔ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ''یا بین ! تم نے اپنے کزن کی حرکت دیکھی وہ مجھے دھو کے سے شہید کرنا چاہتا تھا۔ گراللہ تعالیٰ نے جمرائیل امین (علیہ السلام) کے ذریعے مجھے اس کے عزم بدے آگاہ کردیا۔''

محبوب خدا ﷺ کی زبانِ حق ترجمان سے یہ بات من کر حضرت یا شن رضی اللہ عنہ جوش خضب سے بے قرار ہو گئے ای وقت اٹھے اور عمرو بن تجاش کی تارک میں رہنے گئے ایک دن موقع مل گیا اور جھیٹ کراس ملعون کا تمام تمام کردیا۔

اسود بن مطلب،عص بن وائل، وليد بن مغيره اورا بن الطلاطله بيجار بد بخت حضور ﷺ كا مُداق اڑایا کرتے تھے اور ویسے بھی معاشرے کے ناسور تھے ایک دن حفرت جرائیل (علیہ السلام)،حضور الله على المركم عنوع اوراس وقت يتمام بدبخت طواف كعبه على معروف تقرب يهل ولید بن مغیرہ حضرت جرائیل علیه السلام کے پاس سے گزراتو حضرت جرائیل علیه السلام نے ولید بن مغیرہ کے ایک پرانے زخم پر نظر غضب ڈالی (حالانکہ اے بیزخم کی وقت تیرے لگا تھا اور اب بالکل مندل ہوگیاتھا) توبیزخم فورا تازہ ہوگیا اوراس سےخون بہنے لگابیلعون اس دردکی تاب ندلاتے ہوئے ویں ہلاک ہوگیا۔اس کے بعد عاص بن واکل کے بھی ایک قدیم زخم پر حفرت جرا کیل علیہ السلام نے نگاہ غضب ڈالی تو وہ بھی تازہ ہو گیا اور یہ منحوں بھی و ہیں ہلاک ہو گیا۔ پھر اسودین مطلب کے چمرہ پر آپ نے ایک سبز پت رکھ کرد بایا جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ اور سب سے آخر میں ابن الطلاطلہ کے یاس کے اوراس کے سرکی طرف نگاہ غضب فر مائی تو اس بد بخت کے دماغ سے بھیجا بہنے گا۔ حق تعالیٰ نے اس موقع پردی نازل فرمائی "جم نے آپ سے تمسخر کرنے والوں کا کام تمام کردیا۔" (شواہدالدوت) تهم بن ابوالعاص حضور عليه أفضل الصلوة والسلام سے حدورج بغض ركھتا تھا۔ جب حضور الله محمر ے باہر کہیں تشریف لے جاتے ہے آپ کے چکھے چکھے جاتا اور عجب وغریب اپنی صورت بنا کرنور بنوت کے خلاف نازیباح کات کرتاایک مرتبہ آپ نے اس کواس حرکت میں مشغول پایا اور فرمایا تو ایہا ہی ہو جا! پیلعون ای جگھم گیا اور اس کے جہم پر رعشہ طاری ہو گیا اور بمیشہ کے لئے اس کی شکل بگر گئی۔

(شوابرالدوت)

بنوعام قبیلہ کے دونو جواجوں نے پلانگ کے تحت حضور علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا تو وہ اس مقصد کے لئے آپ کے پاس آئے انہیں دیکھ کرحضور ﷺ نے دعافر مائی۔''اے اللہ! مجھے ان کے شرے محفوظ رکھے۔حضور ﷺ کی دُعا کے بعد اللہ تعالیٰ محت ہی شہوئی اور وہ ناکام واپس ہوئے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوطاعون سے ہلاک کیا اور دوسرے پر بجلی گری اور بیدہ ہیں ہلاک ہوا۔

علامة قرطبی رحمة الله عليه للصفح بين كه مدينه طيبه بين ايك عيسائی رہتا تھا جب مؤذن اپنی اذان بين "اشھد ان محمد رسول الله" كەن نوازالفاظ كهتا توپيلهون جواب بين كهتا" جموڻا جلايا جائے" چنانچها يك رات وه سور ہاتھا كه اچا تك اس كے گھر بين آگ لگ گئ جس بين وه اوراس كاسارا كنيه جل ركر خاك ہوگيا گويا اس مرد و دكواللہ تعالی نے بتاديا كة جموٹاكون ہے؟"

الی بن خلف نے حضور ﷺے تخاطب ہوکر کہا تھا۔ ''اے تھ! میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں روزانہ خوب کھلاتا ہوں تا کہ اس پرسوار ہو کر تہمیں قبل کر دوں گا۔ اس پر رسالت مآب ﷺ نے

پیٹا ہوا تھا۔ قبر میں وفن کیا گیا مگر قبر بھی اس کو قبول نہیں کرتی تھی اور اسے باہر پھینک دیتی تھی۔ (الیعا ذ باللہ) (شواہدالدم قن ازعبدالرحمٰن جامی علیہ الرحمہ، خصائض الکبریٰ)

حفزت قمادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ابوطمعہ بشیر، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کو کہ ابھلا کہتا تھا۔ حفزت حمان رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں اس کی بکواس بازی کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ بیرطا کف چلا گیا اور وہ ایک ایسے گھر میں پہنچا جہاں کوئی نہ تھا۔ اچا تک وہ مکان اس پر گر پڑا اور بیرم روو ہلاک ہوگیا۔

حفرت محد بن سجنون نے فرمایا! علماء امت کا اجماع ہے کہ بی ﷺ کوگالی دینے والا ،حضور ﷺ کی تو بین کرنے والا کا فرہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید جاری اور امت کے نز دیک اس کا حتم قبل ہے۔

اس کا تھم آل ہے۔ حضرت امام البو بکر بن منذر نے فر ما یا علماء اسلام کا اجماع ہے کہ جو شخص نبی ﷺ کی گتاخی کر بے قبل کیا جائے گا۔ قاضی عیاض نے فر ما یا ، حضرت البو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبل کا پیم مقتضیٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور ان ائمہ کے نزدیک اس (گتاخ رسول) کی تو یہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ امام ابو صنیفہ اور ان کے شاگر دوں ، امام ثوری کوفہ کے دوسر سے علماء اور امام اوز اع کا قول بھی ای طرح ہے۔ (الشفاء جلد 2، صفحہ 215)

امام شہاب الدین خفاجی حفی ارقام فرماتے ہیں۔''تو ہین رسالت پر حکم کفر کا مدار ظاہر الفاظ پر ہے ۔ تو ہین کرنے والے کی قصدونیت اور اس کے قرآئن حال کونہیں دیکھا جائے گا۔ ورندتو ہین کا دروازہ کم بندند ہوسکے گا۔ کیونکہ ہر گستاخ یہ کہدکر بری ہوجائے گا کہ میری نیت اور ارادہ تو ہین کا ندتھا۔ لہذا ضروری ہے کہ تو ہین صرح میں کس گستاخ نبوت کی نیت اور قصد کا اعتبار ند کیا جائے۔

(سيم الرياض شرح الثفاء جلد 4، صفحه 426)

ایے ہی اس عہد کم ظرف میں رشدی ملعون نے ''شیطانی آیات'' کھ کراپ جب باطن کا مظاہرہ کیا اوراب گتا خانہ کارٹونوں کا طوفانِ بدتمیزی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ بمبئی (انڈیا) سے سیدسیف الدین اصد ق چشتی نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں بجاطور پر ماضی قریب میں گتا خانہ کاروائیوں اوران تیرہ بختوں کے انجام کا احاطہ کیا ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ آریہ باجی لیڈرشائم رسول شرھانند جس نے شدھی تجرب کی بنیاد ڈائی تھی اس کی دریدہ دئی پرایک نوجوان قاضی عبدالرشید نے 17 دسمبر 1927ء کواسے گولیوں سے چھلٹی کرڈالا اور بھانی کے بھندے کو جوم لیا۔ 1929ء حیدرآ بادسندھ میں تا تھورام تا می گولیوں سے چھلٹی کرڈالا اور بھانی کے بھندے کو جوم لیا۔ 1929ء حیدرآ بادسندھ میں تا تھورام تا می گولیوں سے تھائی کرڈالا اور بھانی کے بھندے کو جوان نے کراجی کی بجری عدالت میں اسے قبل کرکے آریہ سے بھانی کرڈالٹ میں اسے قبل کرکے کرنے گولیوں نے گراجی کی بجری عدالت میں اسے قبل کرکے کے ساتھ کو بھولیوں سے بھولی

فرمایا۔''ان شاء اللہ میں ہی تجھے قبل کروں گا۔'' چنانچے میدان احد میں رسالت مآب ﷺ نے حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک نیزہ لے کرائی بن خلف کو چھبو ویا اوراس کی گردن پر چھوٹی سے خراش آگئی پھراس کا خون اس کی رگوں میں جم گیا زخی ہو کر ملحوان اپنے گھوڑ ہے کوایڑ لگا کر اپنی قوم کی طرف بھا گا اور بیلوں کی طرح چلانے لگا اور خوب واویلا کرنے لگا اس کود کی کر ابوسفیان نے کہا تو ہلاک ہویہ چیخ و پکارکس لئے کر رہا ہے حالا نکہ تجھے صرف ایک معمولی می خراش آئی ہے ہیکوئی گہرا فرختمیں اور تو اتنا شور مجار ہاہے۔

ابی بولا تو مرے! مختے معلوم نہیں ہیرس کی مار ہے میں مجمد (ﷺ) کے نیزہ سے زخی ہوا ہوں اور انہوں نے مکہ میں ایک مرتبہ مجھ سے فر مایا تھا۔''عنقریب تو میرے ہاتھ سے ہلاک ہوگا''اب الجھے معلوم ہوا کہ میں ان کی اس مار کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا خدا کی قتم میرا دردواگر سارے حجاز کو تقلیم کر دیا جائے تو سب کے سب ہلاک ہوجا کیں مجھے اس قدر تکلیف ہے اور پھر وہ ای حالت میں چیختے چلاتے واصل جہنم ہوا۔

امیہ بن خلف مشہور دھمنِ اسلام ہے اس نے حضرت بلال پر بے شار مظالم ڈھائے حضور کا گان اقدس میں ہے اوبی کی۔ جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ عنداور چندانصاری صحاب امیہ بن خلف پرٹوٹ پڑے اوراس ملعون کو ہلاک کردیا۔

ابوعامر یہودی عالم تھا، بعثت نبوی ہے قبل حضور کے کی نشانیاں بتایا کرتا تھالیکن اعلان نبوت کے بعد جھٹلانے لگا اور گئتا نئی پراُتر آیا اس نے حضور کے سطعن کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے کوخدانے تنہا مسافر بنا کر گھرے نکال دیا ہے۔ اس ملعون کا اشارہ ہجرت کی جانب تھا اس پر حضور کے ارشاد فر مایا '' ہاں'' جھوٹے کو اللہ تعالی ایسا ہی کرے گا۔ چنا نچہ ابوعام و ملعون چند دنوں بعد مکہ گیا اور مشرکین مکہ کے تابع ہوگیا فتح مکہ کے بعد طاکف گیا۔ جب اہل طاکف حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو وہ شام چلاگیا اور محروی و تنہائی اور مسافری کی زندگی گز ارتے ہوئے ہلاک ہوا۔

شاہ کسریٰ کوحضور علیہ السلام نے اپنے مکتوب مبارک کے ذریعے اسلام کی وعوت دی۔ حضرت عبداللہ بن حزاقہ کوان کے پاس بھیجااس کم نصیب نے آپ ﷺ کے نامہ مبارک کو چاک کر کے بھینک دیا۔ اس پر حضور ﷺ نے ارشاوفر مایا۔ اس نے میرا مکتوب پارہ پارہ کیا ہے خدا نے اس کی حکومت و سلطنت کوابیا ہی کلڑ سے کر دیا۔

حضور ﷺ اکرام نے ایک شخص کو کسی کام کے لئے رواندفز مایا اس نے آ کر جھوٹ کہد دیا کہ میں وہاں سے ہوآیا ہوں چند دنوں کے بعد اس پراللہ تعالی کاغضب ٹوٹ پڑااور وہ مردہ پایا گیااور اس کا پیٹ

حضرت صدیق اکبرضی الله عنه کے گورز نے دانت اکھاڑ دیئے۔ایک گتاخ صخص کوخلیفہ ہادی نے قتل كرواديا\_ريجى فالذ (عيمائي ثورز) كوسلطان صلاح الدين الوبي رحمالله في كيا-577 جرى يل دوگتاخ عیسائی نوجوانوں کوسلطان نوالدین زنگی نے قبل کروایا۔ابراہیم فرازی کوقاضی ابن عمرو کے عکم پر قتل کیا گیا۔ 859 عیسوی میں پولوجیئس یادری کوفرزند عبدالرحمٰن حاکم اندلس نے اور فلورا (عیسائی عورت) کو حاکم اندلس عبدالرحمٰ فی قبل کروایایہ 851 عیسوی ہی کا واقعہ ہے۔ ای طرح 851 عیسوی میں میری (عیسائی عورت) کوجا کم اندلس عبدالرحن نے قتل کروایا۔ یا دری پڑسکشس کوقاضی اندلس نے قتل كرواديا\_ كتاخ رسول يوحنا كوبھي قاضي اندلس نے قتل كرواديا\_ 851عيسوي ميں گتاخ رسول اسحاق یادری، ساعکویا دری، جرمیاس یا دری، جانتوس یا دری، سیسی نند یا دری، پولوس یا دری، تھیوڈ ومیر یا دری کو حاکم اندلس عبدالرحن نے انبیاء کی گتا کی کے جرم کا ارتکاب کرنے پرفتل کرواویا۔ آئیزک یاوری کو قاضى اندلس في فل كراديا - 1927ء مين راجيال كوغازى علم الدين شهيد رحمه الله في الدور من قتل كيا-1934ء مِن تقورام كوغازى عبدالقيوم شهيدر حمدالله نے-1936ء مِن وْاكْرْرام كُويال كوغازى مريد حيين شهيدر حمد الله في 1937ء من جن داس كوميال محمد شهيدر حمد الله في 1962ء من شردها نند كوغازى قاضى عبدالرشيد رحمه الله نے 1938ء میں چنچل عظم كوصوفی عبدالله شهيد رحمه الله نے-1934ء میں یالال سنار کو حافظ محمد میں شہیدر حمد اللہ نے-1942ء میں میجر ہر دیال سنگھ کو بابومعراج دين شهيدر حمدالله نے اور کلکته میں ایک گتاخ کوامیر احمد شهید، عبدالله شهیدر حمهما اللہ نے قتل کیا اورانبیں ان کی گتا خیوں کا مزہ چکھایا۔ای طرح 1967ء میں عبدالحق قادیانی کو حاجی محمد ما تک رحمہ الله نے۔1937ء میں بھوش عرف بھوشو کو پا باعبدالمنان نے۔1941ء میں رام داس کومبر محمدا مین اور چوہدری محمداعظم نے۔ادرایک دوسرے گتاخ سکھ کوغازی محمداعظم نے اس جرم میں قتل کیا۔ 1946ء میں نیوں مہارج کوعبدالخالق قریش نے اور لکھر ام آریہ ماجی کوایک نامعلوم سلمان نے گتاخی کرنے بول کیا۔ایک گتاخ ہندوکوایک غیرت مندملمان نے 1935ء میں ای سال ویر بھان کوایک نامعلوم مسلمان نے۔ اور ایل سکھ کو غازی غلام محمد شہید نے قتل کیا۔ یادری سیموئیل کو غازی زاہد حسین نے 1961ء میں نعمت احمرعیسائی کوغازی محمہ فاروق نے 1994ء میں شتم رسالت کے جرم پراس کے منطقی انجام تك يهنجايا\_

خداوند قد وس درجات بلند کرے وطن عزیز پاکتان میں ایک غیر معروف دیہات ساروکی کے عظیم سپوت عام عبدالرحمٰن چیمہ کے اور آھے باغ بہشت میں رسول رحمت ﷺ کی معیت نصیب ہوکہ اس نے ناموس رسالت کے لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیالیکن اس گتاخ ایڈییٹر پرخدا کا غضب بن

تمام مسلمانوں کی جانب سے کفارہ اداکر دیا۔ 1936ء گڑگاؤں ہریانہ میں حیوانات کے ایک ڈاکٹررام گوپال نے حیوانیت کا مظاہرہ کیا تو اس کا علاج عازی مرید حسین نامی ایک غیور مسلمان نے بخو بی کر ڈالا۔ لا ہور میں کرشنا نامی بدذات نے ''درگلیلا رسول'' نامی کتاب لکھ کر رسول پاک کی ہے حرمتی کرنی چاہی تو مشہور ہے کہ ایک جیالے مسلم (عازی علم الدین شہید) کی ماں نے اپنے تو جوان بیٹے ہے کہا کہ ''تو جا اور اس شیطان کو قبل کر دے ورنہ میں تیرادود ہم حاف نہیں کروں گئ' اس تو جوان نے اپنی ماں کے دود ہا حق اداکر دیا۔ اس دور انحطاط میں بھی کروڑوں ایس مسلم مائیں ہیں جوا پے جوال سال فرزیمان کو ڈنمارک کے اس کارٹونٹ کو قبل کردینے کا حکم صادر کریں گی کہ جا واس کارٹونٹ کو قبل کروجو اللہ در سول کے ساتھ شنح کرتا ہے۔ جا وَ ہماری جانب سے خودکورسول گرامی وقاد کی عزت پر نچھاور کردو۔ تا ہم دنیا ہیں ایسے نگ دیں ، نگ قوم نے نگ وطن لوگوں کی بھی کی نہیں رہی ہے جن کا حال ہے رہا کہ

مجد میں دیا چندہ، سے خانہ میں سے پی کی زاہر بھی رہے خوش، شیطان بھی ناراض نہ ہو

اے آ بان گتاخ وشاتم افراد کی ایک فہرست ملاحظہ فرما ئیں جو چودہ صدیوں پرمحیط ہے۔اور بہلوگ گنتاخی رسول کا ارتکاب کرنے کےعلاوہ اپنی تجی اور ذاتی زندگی میں معاشرے کے لئے ناسور تھے جن کی تلفی معاشرتی زندگی کے تحفظ کے لئے از بس ضروری تھی گویا ابی بن خلف کو نبی کریم ﷺ نے خود 3 ھ میں جہنم رسید کیا جبکہ بشر منافق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن الی معیط کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 ھ میں قبل کیا۔ یونمی ابولہب موذی بیاری میں مرگیا۔اس کی بیوی اروہ کا فرشتے نے گلا کھونٹ دیا عتبیہ بن ابولہب کوشیر نے چیرڈ الا۔ابوجہل کو 2 ھامیں نتھے مجاہدوں معاذ ومعو ذرصنی الله عنھمانے قتل کیا۔2 ہجری بیں ولید بن مغیرہ مخزوی کی بدر میں ایک مسلمان کی متوارے ناک کٹ گئی۔امیہ بن خلف کو حفرت بلال رضی الله عنه فے ل کیا۔ 2 جمری میں نفر بن حارث کو حفرت علی رضی الله عنه نے۔ 3 جمری میں عصماء ( بہودی عورت ) کو نامینا صحافی عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ نے۔ 3 ہجری میں ابو عفک کو حضرت سالم بن عمر رضی اللہ نے۔ 3 ہجری میں ابوراقع کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے۔ 3 ہجری میں ابوعز ہ جعی کوحفزت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے۔ 8 ہجری میں حارث بن طلال کوحفزت علی رضی الله عنه نے \_ 8 جری میں ابن خطل کو حضرت ابو برزرضی الله عنه نے \_ 8 جری میں حورث بن نقید کو حفزت علی رضی الله عندنے - 8 ہجری میں قریبہ (گتاخ بائدی) فتح مکہ کے موقع یرفل ہوئی - 8 ہجری میں ارنب ( گستاخ باندی) فتح مکہ کے موقع پرفتل ہوئی۔ 8 ججری میں ایک تامعلوم گستاخ کو حضرت ز بیررضی الله عند نے قبل کیا۔ مالک بن نویرہ کو حضرت خالدین ولید نے قبل کیا۔ ایک گستاخ عورت کے

عبدالقادرحس

#### ناموس رسالت فلااور بيغام رسالت فلا

میرے خیال میں تومسلمانوں کی کوئی بھی تحریک اگروہ اسلامی تعلیمات اور مقاصد برمنی ہوتو وہ ایک ایم تح یک ہوگی جے دنیا سات کہ لے لیکن اسلام کو جاننے والے اے دین تح یک ہی کہیں گے کونکہ اسلام میں دین ودنیا کی تفریق کا کوئی ادنیٰ ساتصور بھی موجود نہیں ہے۔ یہ جو ہارے حکمران کہہ رے ہیں کداسلام کے نام پرسیاست ندکی جائے وہ اسلامی تعلیمات سے عمل بے خبری کی بات کہدر ہے میں اسلام ایک ہمہ گیرانقلابی سیای نظام سے عبارت ہے جس نے عربوں کے اشرافیہ طبقے کی کر تو ڈکر اورز مین کے کمزور ترین افراد کو بلندم تب بنا کرائی تحریک اور جدو جہد کا آغاز کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع بر بیت الله میں داخل ہونے کا اعزاز جب اس انقلاب کے بانی کونصیب ہواتو ان کے ساتھ کوئی عرب مرداراور بالادست طبقات كاكوني نمائده نهيس تفاحبشه كعلاقي مين ايك سابق غلام تفاجس في بيت الله کی حیست پرچ شرکرالله تبارک و تعالی کا نام بلند کیا اور دنیا ہے کہا'' جی علی الفلاح'' فلاح اور نجات کی طرف آؤر عوام الناس كے لئے ايك ويلفئير سيك كى طرف آئے اور لائے جانے كا يہلا اعلان تھا۔ مساوات، عدل ، انصاف قانون کی حکومت اور صرف نیکی کی بنیاد پر برائی اور اشرافیه میں شار ہونے کا پہلاتھور دنیا کوای انقلاب سے ملا۔ کردار کی بلندی کوشیٹ اور سیاست میں کسی فرد کے درجات کی بلندى كامعيار تشهرايا كيااور پروٹوكول ميں اے يہلى صف ميں جگددينے كا اعلان ہوا بم مسلمان حضورياك ﷺ كى شان ميں غير ملمانوں كى گستاخى پرتؤپ الشح بين ليكن بھى بىم نے يہ بھى سوچا كە جارا پبلا قائد اور بنماجونظام زندگی لایا تھا کہ ہم نے بھی اس کا احر ام بھی کیا ہے بلکہ ہم تواس کی شان میں عملاً گتا خی كرتے رہتے ہیں اور مساوات عدل وانصاف اور نیكی سے محر وم سوسائٹی كواختيار كئے ہوئے ہیں۔ اسلام كام يرقائم مونے والے ملك" اسلامى جمبوريه ياكتان" ميں نداسلام بن جمبوريت بهمسرمايد دارانہ نظام اوراس کی بھی ایک بری شکل کے غلام ہیں جس کا اسلام سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ آج کے دن ہم این ہادی برحق کی یاداور بے پایاں احرّام کے سرور میں گزارر ہے ہیں۔ ہم مملمانوں نے اپنے ابتدائی دور کی تاریخ پر هی بھی ہاور تی تو بہت ہمیں معلوم ہے کہ امت کے وہ

کرٹوٹ پڑااوراس کا کام تمام کر دیا۔ پور پی پریس نے جس انداز میں انصاف کا خون کیا ہے وہ ای کا حصہ ہے۔ اور اب حالیہ خبر کے مطابق تو اب شیطان صورت کارٹونٹ بھی اپنے کرے میں سوتے ہوئے آگ بھڑ کنے کے سب جل کرجسم ہوگیا۔ اخباری رپورٹ ملاحظہ ہو۔ روز نامہ'' نیا اخبار لا ہور'' جس کے چیف ایگز کیٹوضیاء شاہد اور ایڈ پٹر امتان شاہد ہیں نے اپنی چودہ جون 2006ء کی اشاعت میں جی کہنے گئے گئے کہ مول ایڈ پٹر زندہ جل ہیں سرخی جمائی۔'' تو ہین آمیز خاکے، گتان رسول ایڈ پٹر زندہ جل گیا ہے وی اخبار کا ایڈ پٹر زندہ جل گیا ہے وی اخبار کا ایڈ پٹر کرے میں سور ہاتھا کہ آگ لگ گئے۔''

حکومت واقعہ کو چھپانے کی سرتو ڑکوشش کر رہی ہے ایک آردوا خبار کی رپورٹ۔

"اسلام آباد (خصوصی رپورٹ) اللہ کی بکڑنے حضور پاک بھی کتو بین آمیز فاکے شائع کرنے والے جا مکن بوسٹنڈ بیش اخبار کے ایڈ بیٹر ایلیٹ بیک رواصل جہنم ہوگیا۔

اللہ شائع کرنے والے جا مکن بوسٹنڈ بیش اخبار کے ایڈ بیٹر ایلیٹ بیٹر واصل جہنم ہوگیا۔

الفصلات کے مطابق گذشتہ سال ڈنمارک کے اخبار جاسکن بوسٹن ڈ بیش کے ایڈ بیٹر ایلیٹ بیک نے حضورا کرم بھی کی ذات گرائی ہے متعلق ایک عالمی کارٹون مقابلہ منعقد کرایا تھا بیک نے حضورا کرم بھی کی ذات گرائی ہے معلی ایک عالمی کارٹون مقابلہ منعقد کرایا تھا جس میں گئی پوریپین ممالک کے کارٹونٹ نے حصد لیا تھا۔ جس میں صرف بارہ کارٹون کا میاب قرار پائے تھے۔ جو ایڈ بیٹر ایلیٹ بیک نے جاسکن بوسٹن اخبار میں 30 دسمبر کامیاب قرار پائے تھے۔ جو ایڈ بیٹر ایلیٹ بیک نے جاسکن بوسٹن اخبار میں 30 دسمبر کے مسلمانوں نے بڑے بیانے پر احتجاج کیا تھا۔ ایک سعودی موات کی ہوئے کہ ایلیٹ بیک کواللہ کے عذاب نے بیکڑلیا اوروہ اپنے کمرے میں سویا بواتھا کہ اچا تک آگ بھڑک المیٹ بیک کواللہ کے عذاب نے بیکڑلیا اوروہ اپنے کمرے میں سویا بواتھا کہ اچا تک آگ بھڑک اٹھی جس سے وہ زندہ جل کر واصل جہنم ہوگیا جبکہ ڈنمارک کی حکومت اس واقعہ کو چھیا نے کی کوشش کر رہی ہے۔"

15 جون 2006ء کونوائے وقت سمیت پرنٹ میڈیائے اس واقعہ کی رپورٹنگ کی جواس حوالے سے اہل تاریخی وستاویز کی حیثیت رکھتی ہے اُسے ملا حظہ کیا جا سکتا ہے۔

آیے وُعاکریں کہ رب تعالی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالی کے آ داب محوظ خاطر رکھتے ہوئے امت مرحومہ کو وحدت واخوت عطا کرے اسے پھر سے عظمت رفتہ نصیب ہواور دشمنان اسلام کے سامنے پرچم اسلام ہمیشہ سر بلندر ہے۔ آمین۔ ان کی دولت نہیں تھی ان کا کردار تھا اور جس نظام میں چھوٹوں کو بڑا بنایا گیا اور بڑوں ہے چھوٹوں کا حق چھین لیا گیا۔ یکی وہ انقلاب تھا ورنہ'' ملاکوتھی ہند میں سجدے کی اجازت' والا معاملہ تھا۔ اس وقت محفوظ ہوگی جب ہم اپنے ملک میں اسوہ رسالت کھی کی بیروی کریں گے۔ ملک کی حکمرانی تو کفر کے سرمایہ دارانہ نظام پر چلے لیکن زبان پر ناموس رسالت کھی کانعرہ ہوتو یہ دوغلا پن کیسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ دارانہ نظام پر چلے لیکن زبان پر ناموس رسالت کھی کانعرہ ہوتو یہ دوغلا پن کیسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ (روزنامہ جنگ، 22 فروری 2006ء)

#### ارشادبارى تعالى كالق

ولنن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب ٥قل ابالله و آياته ورسوله كنتم تستهزؤن ٥و لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الخ

(سورة التوبة: آيت: ٢٧، ٢٨)

ترجمہ: اورائ محبوب ﷺ اگرتم ان سے پوچھوتو کہیں گے۔ کہ ہم تو ہونی بنی کھیل میں تھے تم فرہاؤ کیا اللہ اورا کی آیتوں اوراس کے رسول ﷺ سے ہنتے ہو۔ بہانے نہ بناؤتم کا فرہو چکے ہوسلمان ہوکر۔

تفیر درمنثور اور الصارم علی المسلول میں ہے کہ بیآیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ تبوک کے موقعہ پر بعض منافقین نے الی با تیں کی جوحضور ﷺ وائی ایک کاباعث بنی مشلاً

حضرت مجاهد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کسی آومی کی اونٹنی گم ہو گئی تو حضور ﷺ نے فرمایا'' اونٹنی فلال جنگل میں ہے''اس پرایک منافق بولا کہ [محمد ﷺ فیب کیا جانیں]۔ تب یہ آیات اسی کی فدمت میں نازل ہوئیں تقییں۔

اس معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے علم غیب میں طعن کرنا بھی رسول اللہ ﷺ کی تو بین ہے اور علامت کفر ہے خوش نعیب لوگ جو حضور پر نور ﷺ کی حیات مبار کہ میں زندہ تھے اور ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت سے سرخرہ ہوئے تھے وہ جب بھی کچھ عرض کرتے تو اپنی بات اس جملے سے شروع کرتے در میں ان بیاب حضور ﷺ پر قربان ہوں' اور اللہ جارک و تعالیٰ کا تھم بیتھا کہ بہت آ ہت آ واز میں بات کیا کر و کہیں بین نہ ہو کہ تمہار سے او نچا او لئے سے بغیری میں تمہار سے انکال ضائع ہوجا ہیں، حضور ﷺ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز ہے بڑھ کر مجبت ایمان کی شرط اول ہے۔ عشق رسول ﷺ کی اس کیفیت پر جو جہد نبوی ﷺ میں صحابہ کرام پر طاری رہتی تھی اور جس کیفیت کو زندہ رکھنے کی بعد میں بھی تلقین کی گئی اگر ہم اس سے محروم ہوجا ہیں تو بھر ہم کیا ہیں۔ پھی جم کیا ہیں۔ پھی ہوسکتے ہیں سوائے مسلمان ہونے کے بہی وجہ ہم کیا ہیں۔ پھی مسلمان موجود ہیں ناموس رسالت ﷺ کے تحفظ پر شفق ہیں کیونکہ وہ جا ہیں کو بیل کیونکہ کی خلافی میں رہنا ہے۔

اس پرصغریل جہاں ہم رہتے ہیں مسلمان جب بھی شغق ہوئے تو ناموں رسالت کے بہتی شغق ہوئے اس کے سواکسی دوسرے سوال پر مسلمانوں کے اتفاق کی کوئی مثال نہیں ملتی، عاذی علم دین شہید اور ختم نبوت کے بعد آج مسلمان شغق ہیں تو ناموں رسالت کے ہم پر بازم ہے کہ ہم جس نام پر بہتے ہوں اور ایمان کی بنیاد ہے اور اسوہ حضہ ہمارا آئیڈیل ہے اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم جس نام پر بہتے ہوں اور جس کی محبت اور عشق بین اپنی آواز بلند کریں تو اس کے تعم پر لازم ہے کہ ہم جس نام پر بہتے ہوں اور رکھیں۔ ہم جلے کررہے ہیں ۔ جلوس انگال رہے ہیں مسلمان سٹیٹ کی طاقت کے مقابلے پر کھڑے ہیں اور اس کے نام پر کھڑے ہیں اسوہ حضہ اور اس کے نام پر کھڑے ہیں جس کے نام پر بید ملک بنا تھا تو ہمیں اپنی تحریک ہیں اسوہ حضہ اور اس کے فراموش نہیں کرنی چاہئے ۔ ہمارے حکمرانوں کو چونکہ افتد ارکی لذت نے بیگا نہ کردیا ہے اس لئے دورتو اپنا افتد ارخطرے ہیں دیکھی کردہائی دیے ہیں اور املاک کو نقصان پہنچانے کے عمل کو اپنی بقاء کے لئے خطرہ بجھتے ہیں لیکن ہو شہند مسلمان کے اقتد ارکے لئے آئخضرت بھی کے اسوہ حسنہ کی ہیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلوس ہیں شامل افراد کو قطعا کوئی الی حرکت نہیں کرنی چاہئے جو سرکاری یا انفرادی ملکت کی جائی کا طہار فرما میں گے اسے شرف انفرادی ملکت کی باتھیں بخشیں گے کیونکہ اس بین جائے حضور بھی اس پر ناراضگی کا اظہار فرما میں گے اسے شرف قبولیت نہیں بخشیں گے کیونکہ اسوء حضور ہو اپنا انفرادی ملکت کی بیرون کو تو اپنا ویڈ اور کے کوئی ایس بین جائے حضور

اسلامی نظریات کا نام لینے والے دانشوروں کے لئے بیا یک موقع ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر اٹھتی ہوئی اس لہر کو اسلام کے اس منصفانہ نظام زندگی کی طرف موڑ دیں جس کے لئے حضور ﷺ کی بعثت ہوئی تھی اور جس کی برکت سے دنیا نے پہلی اور آخری بارایک ایس سوسائٹی کا نقشہ دیکھا جو کھل مساوات عدل وکر دارکی بلندی کے معیار پر پوری اتر تی تھی جس میں انسانوں کی بڑائی کا معیار اور پیانہ

# ناموسِ رسالت بلل کامسکلہ ہمارے ایمان کی آزمائش

ڈٹمارک، تاروے کے اخبارات گتافی رسول کے حر تکب ہوئے تو ایڈونیشیا، شام اور حرب کے کردار نے امت مسلمہ کے بدن میں گرم ابوکی موجودگی کا احساس دلایا۔ آج سے کئی برس پہلے غازی علم الدین شہید کا کرداریاد آیا۔ تو بین رسالت کا کا مرتکب داجب القتل ہے۔ جبکے بدلے قصاص و دیت بھی نہیں دی جا کتی۔ قرآن نبی مہریان کا کا ادب داحترام سکھا تا ہے۔

''تم لوگ اپنے درمیان رسول ﷺ کوبلانے کوآپی میں ایک دوسرے کا سابلانا نیم جھو'' (النورآیت 64)

"اے الل ایمان! اپنی آواز کو تی قیم رکی آواز ہے بلندنہ کروجس طرح تم آپس میں ایک دوسرے ہے بات کیا کرتے ہو"

حضرت انس این کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا" تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے ماں باپ، اوراس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ ہوجاؤں۔ (بخاری)

اسلامی جہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کا کرداریھی دیدنی ہے۔ وہ وطن عزیز جولا الداللہ محمد رسول اللہ کے نعرہ عظیم پر حاصل کیا گیا وہ ملک جے باطل قو توں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا اور امت مسلمہ کی قیادت کرنا تھی ، ایک ہی فقرہ کے گردگھو سے گئے کہ نبی بھی تو بھی کے لئے محترم ہیں آپ بھی کی ذات پر ہمازے ماں باپ قربان ہم بھی تو مسلمان ہیں لیکن قول وعمل کا بے انتہا تضاد در کھیے ، زبان تو محبت رسول بھی کا اظہار کر رہی ہے جبکہ عمل خاموش تماشائی کا ساہے۔ حق کی خاطر آواز بلند کرنے والوں کا سڑک پر نکلنا بھی پرداشت نہ کر سکے۔ اور ایک نئی چال جلی جے ٹی وی کے پرائیوٹ چینلز نے والوں کا سڑک پر نکلنا بھی پرداشت نہ کر سکے۔ اور ایک نئی چال جلی جے ٹی وی کے پرائیوٹ چینلز نے خوب عیاں کردیا۔ 14 فروری 2006ء کولا ہور کی مصروف ترین شاہراہ قائداعظم پر احتجابی ریلی نے

ابھی اپنے سفر کا آغاز کیا بی تھا کہ باطل تو توں کے صف اول کے جیالوں نے اپنی بی املاک کو آگ لگانے ، توڑ پھوڑ کرنے اور امن وامان ہر باد کرنے کا سامان کر دیا کیونکہ سے پر امن احتجاج روکنا چاہے۔ تھے مسلمان کے لہو کر دہشت گردی کے خاتمہ کے نام پر گلیوں میں بہانے والے آخر اور کر بھی کیا تھے۔ بیں؟؟؟

جب پوراعالم اسلام چی اٹھا تو سوئے ہوئے حکمرانوں نے بھی اٹکر انکی کی اور آٹھوں میں دھول جو نکنے کے لئے ڈنمارک کے سفارت خانے کو جرمنی کے ساتھ منسلک کردیا اور PTV کی خبر تامہ میں خبر جاری کردی کہ صلاح مشورہ کے لئے یا کتانی سفیرکوڈنمارک سے واپس بلایا گیا ہے۔

آج خلفائے راشدین کا دور ہوتا تو کیا امیر المونین اس حرکت کوای طرح برداشت کر لیتے؟ جس طرح مبلم حکمرانوں برداشت کررہے ہیں۔

آخرآج ہم اتنے مجوراور بے لی کول ہو گئے ہیں طالائلہ نی مہریان ﷺ کا ذکر بلند کرنے اور قرآن نے مہر بیت کردی۔''اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا'' (الم تشرح آیت 4)

مؤذن کی پکارختم نہیں ہوتی جب تک محدر سول ﷺ کے حق میں گواہی نددی جائے مائن الیون سے لے کرآج تک نبی اکرم ﷺ کو کتنا سکون ملا ہوگا، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے؟ فلسطین میں خون سلم بہتارہا۔۔۔ہمارے حکمران اسرائیل کوتسلیم کرتے رہے اور ہم چپ رہے۔ کشمیرآگ اور خون میں نہا تارہا۔۔۔ہمارے حکمران بھارت کے ساتھ رشتے جوڑتے رہے اور

افغانستان پرآتش و آئن کی بارش ہوئی۔۔۔ہمارے حکمران سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے رہاورہم چپرہے۔

عراق کے عوام اور مقدس مقامات کونتہ تھے کیا جاتا رہا ہم کہتے رہے کہ ہم کیوں سارے جہاں کا دروایخ جگر میں لیں۔

ابوغریب جیل میں نوراور فاطمہ بہن مدوکو پکارتی رہیں''اگر مدونہیں تو ہمیں ماردو'' کی صداکیں لگاتی رہیں اور ہمارے حکران خاموش رہے۔

گوانتا ناموبے میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہی، ہمارے حکمران روشن خیال اور اعتدال پیند ہے دہے۔

18 اکتوبر کے زلز لے کے چند جھکوں نے حقیقت دنیا ہم پرواضح کردی لیکن ہم اے بھی سائنس کے تحقیق کے مطابق پلیٹوں کی تبدیلی سیجھتے رہے۔ ش ایمان کی چنگاری شخنڈی تو نہیں پڑ گئے۔ جب ملت کفر متحد ہے، جب نام کی سپر باور جمہوریت کی مالا جینے والے ہندواور یہودی ال بیٹھیں اور حکومتی ٹمائندے انہی کے نمائندے ہوں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ۔ ان حالات کا تقاضا کیا ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ

الله اوررسول على كى محبت مين زياده ت زياده وفت كر ارخى كا ابتمام كيا جائے يعن قرآن و

نی اگرم ﷺ کی سنوں آوا بنایا جائے قرآن فرما تا ہے' رسول ﷺ کی ذات میں تہارے لئے بہترین نمونہ ہے'۔ بہترین نمونہ ہے'۔

نی اگرم ﷺ کی براداکواپنانے کا استمام ہوکداس نایاک جدارت کے مرتکب افرادکومعلوم ہو جائے کداس نام پرکٹ مرنے والے تو چی اضح متحد ہو گئے ہیں۔

نی اکرم ﷺ کی امانتوں کی حال امت مسلمہ کے بھرے ہوئے شیرازے کو بھتے کرنے کی کوشش

منون دعاؤں کے اہتمام سے لے کر شہادت حق کی ادائیگی ہر قول وعل میں رضائے الیٰ صول ادراجاع رسول اللہ ﷺ کو منظر رکھاجائے۔

ا پنامال، جن وقت، صلاحیتیں، زور قلم، موج الغرض برعمل رضائے اللی کے لئے وقف ہوجائے۔
اللہ کرے کہ واقعتا ہم نبی کریم ﷺ کی محبت کو پاکسیں تا کہ رضائے اللی کا حصول ممکن ہو سکے۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی
میں اسی لئے مسلمان ہول، میں اسی لئے نمازی

(روز نامه جناح، 114 يل 2006ء)

#### ارشاد ہاری تعالی ہے

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعدَلهم عذابا مهيناه (سورة الاحزاب: آيت : ۵۵)

ہے شک جوایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کوان پر اللہ کی اعت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اللہ نے ان کے لئے ذات کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم منتظر ہیں ہے اور اپنی و نیا بیل مگن ہی رہے کہ نوبت یہاں تک آپیجی کہ آقائے دو جہاں ، سرور کا نتا ت اللہ کی شان میں گنتا خیاں ہونے لگیں۔ آخر ہم کب تک منتظر رہیں گے اور خاموش تما شائی کا کر دارا داکریں گے۔

اے خاصہ خاصان رسل ﷺ وقت دعا ہے امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے آیے جائزہ لیس کہ بین ﷺ کی محبت کا زبانی اقرار ہے یا کچی محبت؟ جس محبت سے ہواس کی تو ہین برداشت نہیں کی جا عتی۔

حسز انس بن مالک روایت ہے کہ ایک بدونے بی بھی خدمت میں عرض کیا قیامت کے لئے تیاری کی ہے موش کیا قیامت کے لئے تیاری کی ہے اس نے عرض کیا کہ میری تیاری ہے کہ میرے ول میں الشاوراس کے رسول بھی کی عبت ہے ، حضور بھے نے فرمایا کہ ''تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تجے محت ہے ، حضور بھی نے فرمایا کہ ''تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تجے محت ہے۔

روز حشر برعمل کا حماب دینا ہوگا۔رب کی عدالت میں جب سورج قریب لایا جائے گا اور انسان اپنے ہی پیدینے میں ڈوب جائے گا۔ سوائے عرشِ اللّٰہی کے کوئی دوسر اسابیٹ ہوگا۔ اللّٰہ کی عدالت میں خاتر النبین ﷺ کی موجود گی میں ،

کیا ہمارا سامنانی کے گئے امتی کی حیثیت ہے ہو سکے گا؟

کیا ہم نی اگرم ﷺ کے لئے باعث فخر ہوں گے بابا عث شرمندگی؟

نی ﷺ کی معیت پاسکیں گے یا خدانخواستہ ہماراانجام گمرا ہوں اور مغضوبوں کے ساتھ ہوگا؟

نی ﷺ کفتش پاکو پوسہ دے سکیں گے بااس سے محروم رہ جا کیں گے؟

حوض کو ٹر کے پاس نی مہر بان ﷺ کے ہاتھ سے جام کو ٹر نوش کرسکیں گے یا خدانخواستہ بیاس ک

شدت ہے جاں بلب ہوں گے؟ ہمیں آج ہی غور کرنا ہے۔

انفرادی کردار کےعلاوہ اجتماعی ذمہ داری کی ادائیگی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہر دور میں فرعوا ونمر ودموجو در ہے۔ آج کے دور میں ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے ایمان کی آ زمائش ہی تو ہے۔ اگر ایسی ناپاک جسارتوں ہے ہمار الہو کھول نہیں اٹھا، ہماری آتھوں میں آنسونہیں بھرتے، ہما دل اٹھنے اور پچھ کرگز رنے کا جذبہ نہیں پاتا تو ہمیں اپنے ول کوٹٹولنا ہوگا کہ کہیں خدانخو استہ دنیا کی رنگینول

ا بن صديق

# محسن انسانیت اور پورپی بھیڑیے

جب رات کے رق پر تنویر ت بھر گئی۔ نگاہ سے پرد سا تھتے ہی ہر چیز تھر گئی جب دشت وجل سے نور کے کوند سے لیک پڑے۔ جب بھول کے ساخر اور کلیوں کے جام چھلک پڑے۔ جب برگ و تیج نہال ہو کر جھو منے گئے اور آپس بین ایک دوسر سے کا منہ چو منے گئے جب برگ دبار پر کرنوں کا رقص ہونے لگا۔ جب فردوس ہر لا لہ زار پر عس ریز ہونے لگا۔ جب عروس تن عالم بھی سے تاریکیوں کے نام دفتان مٹا کرئی آن بان سے اتری جب نفضائے دہر پر رحمت کے بادل چھا گئے اور یکا یک میصدا آئی کہ سرور کو نین بھی آگئے۔ آخر کا روہ تشریف لے آئے جن کے آئے سے نور کھیا در پر نور ہوگیا۔ سارے کا سرا ابتاح اجوہ کہ طور ہوگیا اہل شم کا رنگ اُڑ گیا۔ آخر کا روہ تشریف لے آئے جن کے آئے سے نور کھیا اور پر نور ہوگیا۔ سارے کا سرا ابتاح اجوہ کہ طور ہوگیا اہل شم کا رنگ اُڑ گیا۔ آخر کا روہ تشان دی کہ بیسیوں کو اپنے آپ پر رشک آنے لگا، مظلوم کو زبان دی اور بذات خود بیٹی ہو کہ بیسی کو وہ شان دی کہ بیسیوں کو اپنے آپ پر رشک آنے لگا، مظلوم عور توں کوئی زندگی ملی ، عفت، حقوق اور روثنی ملی ، اس نے عالم ظہور میں جلوہ گر ہوتے ہی ایسا انتقلاب عور توں کوئی زندگی ملی ، عفت، حقوق اور روثنی ملی ، اس نے عالم ظہور میں جلوہ گر ہوتے ہی ایسا انتقلاب کو زبان دی اور میز انتی خود تی ایسا انتقلاب کو زبان کی اس نے عالم ظہور میں جلوہ گر ہوتے ہی ایسا انتقلاب کو رہیں کی اور میا میا میں عور کی گئی ترم طال کو بر ہم گئے ملا دیا ، تمام رسوم کہ نہ کو گئی ہی سے نہاں کا بدلہ چکانے سے عاج ہے ۔ اس نے ان گنت افر اور اسلام کے تو رہے مؤرک کی جو ج بخشا اور چھٹلانے والوں کو بھی ان کے حقوق در مے کرا حیا س محروی سے بچائے درکھا۔

چودہ صدیاں گررجانے کے بعد آج کا ناشکراانسان اپنے اس محن اعظم ﷺ پرآوازے کئے لا ہے۔اسکی ذات عالی کواپنے خبث باطن کا نشانہ بنانے لگا ہے۔جس نے بلا تفریق تمام مذاہب ساویدکہ برحق یقین کرنا جزوائیان قرار دیا۔افسوس کہ آج انبی مذاہب کے تھیکیداراس منبع احسان کو تسخر کا ہدف بلا رہے ہیں۔اس کے بیش بہا احسانات سے چٹم پوٹی کر کے اس حاصل کل اور شدکون و مکال کواپی گھیا ذائیت سے آلودہ کرنے کی جسارت کردہے ہیں۔جوسارے زمانے کے لیے آپیر حمت، درس اخوت اور بیان مجت بنا جو آشفتہ سرال ذخی ولوں کے لیے مرہم اور خشتہ قلوب کے لیے سرمایی تسکین تھرا آج نام نہاد

"مہذب 'معاشرے کے بالگام آدی نماجیوان آزادی اظہار کی آڑیں اپنی آوار گی دکھارہے ہیں۔
انسانیت کے لیے دھبہ بن جانے والے بور پی بھیڑ ہے اس ذات اقدس کے دل اطہر کو اپنی بدیودار قلم کے بچو کے لگا کرمحن انسانیت کادل ڈکھارہے ہیں۔ پوری ملت اسلام یہ کواعتدال و بربادی کا درس دینے والوں کے دل اسلام دشمنی سے اٹے ہیں۔ لیمغر بی چھلاوے آخر اسے بے خوف کیوں ہو گئے ہیں۔ ان سے خیر کی توقع کرنا تو جمافت ورحمافت ہے مگر سوائے چندا کیا کے اکثر مسلم حکر انوں کو ناجانے کیوں سانپ سوکھ گیا ہے ادھر آئے روز تو ہین رسالت پر بنی گندگی کا سیلاب بڑھتا جارہا ہے اور اوھ وہی رکی کاروائیاں کر کے اپنی "د بنی حیت" اور "ایمانی غیرت" کے جوت پیش کئے جارہ ہیں۔ یہ وقت زبانی کلامی احتجا تی بیانات ریکار ڈکرانے کا نیس بلکھ کی اقد امات بروئے کارلانے کا ہے ہیں۔ یہ وقت زبانی کلامی احتجا تی بیانات ریکار ڈکرانے کا نیس بلکھ کی اقد امات بروئے کارلانے کا ہے ویے بھی موام کا ان رکی بیانات سے ایمان اٹھ چکا ہے۔

چن کی رنگ و ہونے اس قدر دھو کے دیئے جھکو کہ میں نے شاخ گل کو بھی کا نٹوں میں سجار کھا ہے۔ چاہیے توبیق کہ پاکستان جو کہ اسلامی ممالک کا قائد سمجھا جاتا ہے اپنے برادر ملک سعودی عرب سے چند قدم آگے بڑھ کرالی مثال قائم کرتا کہ کا فروں کی آئیسیں کھل جا تیں۔ بحیثیت مجموعی عوامی سطح پر بھی سردم مرک دکھائی و سے رہی ہے۔ اکثر اسلامی ممالک میں جو کام حکر ان نہ کر سکے وہ عوام کرنے کو تیار ہیں اور مکنہ حد تک بہت پچھ کر بھی چکے ہیں البتہ غیرت ویتی سے سرشار کوئی بھی مسلمان غازی علم دین بننے کی پوزیشن میں نظر نہیں آرہا۔

پاکتان سمیت تمام اسلامی مما لک کا بیدایمانی فریضہ ہے کہ جب تک سارے بورپی مجم ممالک گتانی رسول اپر بوری ملت اسلامیہ ہے معافی نہیں مانگ لینے اس وقت تک ان کا سفارتی واقتصاوی بائکاٹ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں جان لینا چاہے کہ تمام مسلم ممالک کا مضوط اتخاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر کفریہ ممالک اسلام وشمنی پر بینی دن بدن نت نے ہتھنڈ ہے استعال کر کے ساری دنیا کے کا فروں کو' ملت واحدہ' بن جانے کا اشارہ دے رہے ہیں تو پھر بحیثیت مسلمان ہمارا منتی ہوجانا اور بھی ضروری ہوجات ہے کہ نہ صرف اسلام نے بیدورس دیا ہے بلکہ حالات بھی ایسا ہی کہ سختی ہوجانا اور بھی ضروری ہوجائے تو پھر کسی کا فری اتنی جرائے بھی نہ ہوگی کہ وہ کسی اونی مسلمان کور چھی نگاہ سے دیکھ سکے۔ چہ جائیکہ باعث تخلیق کا منات کے بے اولی کا تصور کیا جائے۔ ذراول پہ ہاتھ رکھ کرسوچے سے دیکھ سکے۔ چہ جائیکہ باعث تخلیق کا منات کے بے اولی کا تصاف ہے کہ جب تک اور کچھ مکن نہ ہوتو ہر بیا شتعال انگیزی نہیں بلک عشق رسالت اور دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ جب تک اور کچھمکن نہ ہوتو ہر عاشق رسالت اور دین پڑے کرگز رہے۔ گتا خابی رسول بھی میں دیگر بور پی غیر میں اعظم کی عزت و حرمت کی خاطر جو بن پڑے کرگز رہے۔ گتا خابی رسول بھی میں دیگر بور پی خس مدتک ہو سے عشق رسالت بھی میں دیگر بور پی میں اعظم کی عزت و حرمت کی خاطر جو بن پڑے کرگز رہے۔ گتا خابی رسول بھی میں دیگر بور پی

عبدالقيوم ساجد

# ناموس رسول ﷺ کی دولت اورمغرب کی تبی دامن تهذیب

بدانیانی نفسات کی ایک بنیادی حقیقت ہے کہ باسعادت لوگ باادب ہوتے ہیں اور جولوگ دوسرول کے ساتھ بے ادبی اور بے احرّ ای سے پیش آتے ہیں وہ عموی طور پر انسانی شرف و وقار کے مادیات سے اتکاری ہواکرتے ہیں۔مغرفی ممالک کے بعض اخبارات نے نبی رحمت عظا کے بارے میں گتا فانہ فاکے شائع کر کے جہاں دوسروں کے جذبات واحساسات کی جانب سے اپنی بے حسی اور لا یروائی کا ثبوت دیا ہے وہاں ان بد بختوں نے بیہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ وہ جن تہذیبی اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں وہ شرف انسانی کے بنیادی اوصاف سے عاری ہے۔مغربی معاشرے میں جنس اور دوسرے حوالوں سے جوروایات بختہ ہورہی ہیں ان پرایک سرسری نگاہ ڈالنے سے بی ان معاشروں کا کھوکھلا پن ظاہر ہوجاتا ہے۔جولوگ مغربی ممالک کاسفر کرتے رہتے ہیں اورجنہیں وہاں کے معاشرتی اوراخلاتی رویوں کو قریب سے ویکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مغربی ملکوں میں خاندان چھوٹے بڑے اچھے برے کی تمیز زیادہ ترختم ہو چکی ہے۔ اور وہ معاشر بے عام طور پران چیزوں کوانسان کی مادی ترقی اور آزادی کے راہتے میں رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔ بیا یک تا قابل تر دید حقیقت ہے کہ مغرب میں بہن بھائی ماں باپ کے رشتوں کا باہمی تقدس اور احرّ ام حتم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ ای لئے ماں باپ وغیرہ کے نام سے سال میں ایک دن مناتے ہیں کیونکہ باقی کا سارا سال انہیں ان رشتوں کے بارے میں سوینے کی فرصت ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ درست ہوگا کہ باتی کا ساراسال وہ ان رشتوں کوسرے سے یا دہی نہیں رکھتے۔ پورپ کے کی ملکوں میں بہن بھائی ، بٹی اور میٹا اورخود مال اور باب این این این کین دوستول" کوآزادانه لے کر گھو متے ہیں۔اور بوقت ضرورت کھروں کے اغرابھی لے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ دادا، دادی، نانا، نانی کی سطح کے لوگ بھی اینے فرینڈز کوبازاروں سے تلاش کر کے گھروں میں لاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوی کا حق ادا کرتے ہیں۔

ممالک کی طرح نارو ہے بھی شامل ہے اس لیے مسلمانوں کی بیددینی ذمدداری بھی بنتی ہے کہ وہ ٹیلی نار کا مکمل بائیکاٹ کردیں کیونکہ ریم پنی بھی ناروے کی ہے بعض لوگ شایدا سے بائیکاٹ کواہمیت نہیں دیتے۔ حقیقت کے ادراک کے لیے ڈنمارک سے پوچھا جاسکتا ہے۔

اے دوست میرے واسطے اب سے دعا کر کیفی کو اللی غم مجبوب کے ادا کر کی ایک غم مجبوب کے ادا کر کی ایک نمیں ہے لائے اور کی ایک جی ایک جی ایک خیل کے ایک ندامت بھی بڑی چیز ہے اے دل سے ایک ندامت بھی بڑی چیز ہے اے دل آگھوں میں چھپالے در مقصود بنا کر اک بار ہے دل کھول کے رونے کی تمنا کر مر روضہ اقدی پے ندامت سے جھکا کر کی اسوہ حنی پر عمل بھی تو کر اے دل کی خیا سے فرض محبت ہے اسے بھی تو کر اے دل سے فرض محبت ہے اسے بھی تو ادا کر سے فرض محبت ہے اسے بھی تو ادا کر

(روزنامه جناح، 14 فروري 2006ء)

# ﴿ تو بين رسالت اورصديق اكبررضي الله عنه ﴾

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند کووالی ، یمن حضرت مبها جربن امیه کے متعلق خبر ملی که وہاں (یمن میں) ایک عورت تھی جو حضور ﷺ کی تو بین میں اشعار گاتی تھی ۔ تو حضرت مبها جررضی الله عند نے اس کے ہاتھ کا طب و یے اور اسکا الگے وانت نکال دیے ۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے فرمایا اگر تم نے اسے بیر سزا نہ دی ہوتی تو میں تنہیں حکم دیتا کہ اس عورت کوقتل کرو کے یونکہ انبیاء کرام کی گنتا فی کی حددو سرے لوگوں کی (گنتا فی کی) حدود کے مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ اس میں اللہ عند کہ اس میں اللہ عند کہ اللہ عند کہ مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ اللہ عند کہ اللہ عند کہ مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ اللہ عند کہ مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ اللہ عند کہ مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ عند کہ اللہ عند کہ مشابہ نہیں میں میں اللہ عند کہ مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ اللہ عند کے مشابہ نہیں میں اللہ عند کی کہ عند کہ مشابہ نہیں میں اللہ عند کہ اللہ عند کہ اللہ عند کہ اللہ عند کہ عند کہ عند کہ اللہ عند کہ عند

(الثقاء، جلد: صفحه: ۲۲۲، الصارع لى المسلول من ١٩٣٠)

در نہیں کرتابالکل ای طرح اپنے شرف اور وقار کولات ماردینے والی مغربی تہذیب دوسری تہذیبوں کے نقد سال اور احترام کے احساس سے بھی خالی ہوچک ہے لیکن ان کے لئے یا در کھنے کی بات بیہ کہ اسلامی معاشرے ندان کی طرح تبی وامن ہے نہ ند ہب سے بیزار اور نہ ہی ہمارا دین ہماری تہذیب اور معاشرت سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔

پچھلوگ جو ختی مرتبت بھے کے بارے میں کی گئی اس گتا ٹی کے بعد بھی مغربی ملکوں سے مرعوب ہو کران سے ہر حال میں بنا کرر کھنے اور خاموش رہنے کی تلقین کررہے ہیں وہ در حقیقت ایمان بالشداور حب رسول بھی کی نعمت سے محروم ہیں۔ کو کی شخص خودان سلے اور صبر کی تلقین کرنے والوں کی بر سرعام تو ہین کر کے دیکھ لے بیا سے جان سے ماردینے تک آجا کیں گے۔ بیا ہے مفاوات کی وجہ سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر دہے ہیں انہیں انچھی طرح معلوم ہے کہ محر عربی بھی کی آن پراپنا سب پھھ قربان کر دینے کی کوشش کر دہے ہیں انہیں انچھی طرح معلوم ہے کہ محر عربی بھی کی آن پراپنا سب پھھ قربان کر دینے کا بیا سب بھی ہمیشہ کے لئے محروم کر دینے گئے ہیں۔

(روزنامه جنگ، 3روز3006ء)

#### ارشادباری تعالی ہے

ومنهم الذين يؤذون النبى ..... والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم ٥ .... الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزى العظيم ٥

(مورة التوبة: آيت: 61,62,63)

اوران میں کوئی دہ ہیں کہ ان غیب کی تجریں دینے والے کوستاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ تو
کان ہیں تم فر ماؤ تمہارے بھلے کے لئے کان ہیں۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور سلمانوں کی
بات پر یقین کرتے ہیں۔ اور جوتم میں سلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں۔ اور جواللہ اور
اس کے رسول بھی کو ایڈ اء ویتے ہیں ان کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ تمہارے سامنے
اللہ کی فتم کھاتے ہیں۔ کہ تمہیں راضی کر لیں اور اللہ ورسول بھی کا حق زائد تھا کہ اے راضی
کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ کیا آئیس خرنیس کہ جوظاف کرے اللہ اور اس کے رسول بھی کا
لواس کے لئے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشاس میں رہے گا۔ یکی بڑی رسوائی ہے۔

اسكينڈنيوين اسٹيٹس اور بہت سے دوسرے مغربي ملكوں ميں انساني آزادي كاسراس غلط اور بيبودہ تصور اس صد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ دہاں کوئی مرداور عورت برسر عام بھی تخت سے سخت قابل اعتراض فعل آ زا دانه طور پر کر سکتے ہیں۔اورکوئی انہیں ٹو کنا تو در کنار گھور کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔اس لئے کہ کسی کا انہیں کھڑے ہو کر چیرت یا نا پہندیدگی ہے گھور کر دیکھنا قانونی جرم ہے اور اس پر اسے با قاعدہ سزا ہو عتی ہے۔ پھرآ پغور فرما کیں کدان نام نہاد مہذب مغربی ملکوں میں مذہب کی خیثیت کیا ہے۔ قانونی طور پر ند بہب کو بقول معروف کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔اس کی ان معاشروں میں کسی کمی کمین سے زیادہ نہیں ہے۔ مذہبی پیشوا وَں کا انتخاب اور تقر روغیرہ پی تھٹل روایت ہی کی صد تک ہے ور نہ ہمیں بیانتہا کی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوپ مقدس تک ان بے لگام ملکوں اور ان کی مادر پدر آ زاد حکومتوں ہے ذرا بھر اطاعت کی تو قع نہیں کرسکتا عملاً غد ہب کا ادارہ ہی ایک جز ومعطل بنا کرر کھو یا گیا ہے۔اس کی افا دیت یا ضرورت کا تصور محض اتناہے کہ مادر پدر آزاد مغربی معاشرہ یار ماست جب خوداس کی ضرورت محسوں كرے۔ مذہبى نمائندے ان كے سامنے دست بسة حاضر موجائيں اور جب معاشرہ اور رياست جا ہيں وہ سر جھکا کران کے راہتے ہے ہٹ جا نمیں اور تو اور مغربی معاشروں میں لا دیبیت کی سوچ نے یہاں تک پر برزے نکال لئے ہیں کہ خود مغرب کے بڑے بڑے بین الاقوامی شمرت کے حامل جرائد اور اخبارات بیسوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ کہان کے اپنے انبیاءانسانی تاریخ میں واقعتا بھی موجود بھی رہے ہیں پاٹھن قصے کہانیوں کا حصہ ہیں غور فر ما ئیں جو شخص اپنے باپ ہی کے وجود پریفتین نہ رکھتا وہ کسی دوس ے کے بزرگوں کا کیا احر ام کرے گا۔ دراصل مغربی معاشروں کی بیے بے راہ روی اور بدتہذیبی ان کی دین و مذہب سے دوری اور بیزاری ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ مغربی ملکوں کے لڑکے لڑکیوں کے لباس، بالوں کی بناوٹ اور سجاوٹ وغیرہ پرنظر دوڑ ائیں ،اسفل سافلین کا نقشہ آٹکھوں کے سامنے پھر جائے گا۔ تو جو تہذیب اپنے ماننے والوں کا اس حال تک پہنچا دے اس سے عمومی شرف انسانی اور دوسروں کے ادب واحترام کی کیا تو قع رکھی جا تھتی ہے۔آ زادی اظہار وغیرہ محض ڈھکو سلے اور دھوکا دینے کی با تیں ہیں۔ پھرلطف کی بات یہ ہے کہ انہیں مغربی ملکوں میں ایک عام شہری کسی دوسر ہے شہری کے بارے میں تو ہین آمیز بات کہہ کر سزا ہے نہیں چکے سکتا لیخی ایک عام آ دمی کی عزت وتو قیر کوان معاشروں میں قانو کی تحفظ حاصل ہےالبتہ مذہب کے بارے میں ایسی کوئی حفاظتی قصیل ان کے ہاں نہیں بنائی گئی اور جہاں ایسا کرنے کی کوشش کی بھی گئی ہے وہاں اپنے سوادوسروں کے ادب اوراحتر ام کوسرے سے کوئی جگہیں دی گئی۔اب اس تہذیبی پس منظر کا تقابل آپ اسلامی ملکوں اور معاشروں سے کرلیں آپ پر بیے حقیقت فورا واضح ہوجائے گی کہ جس طرح کوئی بدمعاش اور ہے آ بروخض عزت دارلوگوں کی پگڑیاں اچھالتے

طيبضاء

# ئورفورقوم!

ابولہب کے دونو لڑکوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواذیت پہنچانے کے لئے آپ ﷺ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ایک لڑکے نے تو بین رسالت ﷺ میں یہاں تک انتہا کردی کہ حضور ﷺ کی طرف تھوکا حضور ﷺ نے بدوعادی کے اے اللہ اس پراپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کردے۔

کفار کہ کی نبی کریم ﷺ کی بدوعا ہے خوف طاری ہوجاتا تھا۔ گتا فی رسول ﷺ کا ہم تیکب لڑکا ایک بارسفر کو گیا۔ ابولہب نے قافلہ کوتا کید کی کہ اس کے لڑکے کا خاص دھیان رکھا جائے کہ اے تُحد ﷺ نے بدوعا دی ہے۔ لیکن بدوعا تو عرش تک پہنچ بچکی تھی۔ لا کھ تفاظت کے باوجوداس کا لڑکا رات کوسور ہاتھا کہ ایک شیر آیا اورا ہے چیر پھاڑ کر رکھ ڈالا۔

کفار مکہ نے نبی کریم ﷺ پرمظالم کے پہاڑ ڈھائے کین رحمت اللعالمین ﷺ نے اف تک نہ کی اور نہ بددعا فر مائی مگر جب بھی بھی کسی تامراد کیلئے بددعا کے وہاتھ اٹھائے ، اللہ نے اس وتمن رسول ﷺ کوتا قیامت عبرت بنا ڈالا کہ تو بین رسالت ﷺ درحقیقت تو بین خدا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے بین 'ٹوٹ گئے ایولہب کے ہاتھ اور تامراد ہوگیا اور اس کا مال اور جو پھھاس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ وہ ضرور بحر کتی ہوئی آگ بیس ڈالا جائے گا۔'

ابولہب کی موت عبر تناک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسی مہلک بیاری میں مبتلا کر دیا کہ اس کے گھر والوں نے چھوت گئے کے خوف سے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کی موت کے تین روز تک کوئی اس کے پاس ندآیا یہاں تک کہ اس کی لاش سرم گئی اور بو چھلنے گئی۔ آخر کار محلے دالوں نے پچھ مز دوروں کو اجرت دے کراس کولاش اٹھوائی۔ انہوں نے لاش کودھیلتے ہوئے ایک گڑھے میں جا پھینکا۔

نی کریم ﷺ نے کسر کی پرویز خسر وکودعوت اسلام دیتے ہوئے ایک خطرتم کیا۔خطخسر دیرویز کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے خط کو چاک کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ کو جب خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے فر مایا '' جس طرح اس نے میرے خط کے نکڑے کئے ہیں،اللہ اس کی باوشا ہت کو یارہ یارہ کروئے''۔

پھروہی ہوا جو حبیب خدا ﷺ کے منہ سے نکلا۔ قیصرروم نے کسریٰ کی سپر طاقت کو تباہ کرڈ الا۔ خسر و پرویز کا نام ونشان مٹادیا۔اس کے سامنے اس کے خاندان کے فکڑ سے فکڑ سے کردیئے گئے۔ قید کی ختیوں کی تاب نہ لا کرخود بھی عبرتناک موت مارا گیا۔

کفار مکہ کے مظالم ہے ول برواشتہ ہوکرآپ بھا طائف تشریف لے گئے مگر وہاں کے لوگوں نے بھی بنی کریم بھا کو جسمانی اور وہنی اذیت پہنچائی۔ اس بستی کے لفتگے آپ بھی پر آوازیں کتے، پھر مارتے، گالیاں دیتے، آپ بھی پر خاک پھیئے۔ اللہ کا غضب جوش میں آیا اور انہوں نے فرشتے کو تھم دیا کہ طائف کے دونوں طرف کے پہاڑ طائف والوں پر الٹ دو۔ نبی کریم بھا کی رحمت نے فرشتے کو ایسا کرنے سے بازر کھا اور فرمایا۔

''انہیں ختم مت کرومیں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کر ہے گا، جواللہ کی بندگی کریں گے۔''

الله کے حبیب ﷺ کے خلاف گھناؤنی سازشیں اور مختلف طریقوں سے تکالیف پہنچانے والا عبدالله بن ابی مراتو آپ ﷺ مرائد ہن ابی مراتو آپ ﷺ سے برداشت نہ ہوسکا کہ آپ ﷺ اس کی مغفرت کے لئے دعافر ما کمیں۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کواس منافق کے تمام مظالم اور دشنی یا دکرائی لیکن آپ ﷺ جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دینے کی عظیم اور با کمال فطرت سے مالا مال تھے۔ آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالی جا بیں تو اپنے بندوں کا ہم گناہ معاف فرما کتے ہیں۔ لیکن ان کے حبیب ﷺ کودی جانے والی اذبیت اور تو بین کا انجام عذاب کے سوا پہنے بیں۔ اللہ کا غضب جوش میں آیا اور فرمایا۔

''ا گرمنافقین کے لئے ستر باربھی معانی کی درخواست کی تواللہ تعالی کسی طرح بھی انہیں معاف کرنے والانہیں۔

الله کی کتاب اور احادیث کی کتب نبی کریم ﷺ کواذیت پینچانے اور آپ ﷺ کی شان میں گتا خی کرنے اور الله کے عذاب میں جکڑے جانے والوں کے واقعات سے بھری پڑی ہیں جس ہتی پر خودرب العزت کی ذات پاک درود وسلام جھیجتی ہے، اس کی شان پرتمام انبیاء قربان ہیں۔ اس ہستی کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

''جولوگ اللہ اور اس کے رسول اکواذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت فریائی ہے اور ان کے لئے رسواکن عذاب مہیا کر دیاہے''۔ جس کے لئے کا نئات بنائی گئی تمام انہیاء کا امام اور عیسیٰ علیہ السلام اور موئی علیہ السلام کا وہ جھائی عراق جنگ کے خلاف ساری دنیانے مظاہرے کئے گریش صاحب ڈھیٹ ٹابت ہوئے اور انہوں نے وہی کیا جوان کے پادر یوں نے کہا۔ بُش صاحب مسلمانوں کوسلیبی جنگوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بعید نہیں ان تو ہیں آمیز خاکوں کے لیے پالیس نہیں ان تو ہیں آمیز خاکوں کے لیے پالیس میں ان کی ایک اور بھیا تک چال پنہاں ہووگر نہ خاکوں کے لئے چالیس گوروں کی ٹیم اور اتنی کمی چوڑی پلائنگ کی بظاہر کوئی وجہ دھائی نہیں دیتی۔ متحصب گوروں نے اسامہ بن لا دن کے مثن کو آسان بنادیا ہے۔

پوری دنیا کے مسلمانوں میں تو بین رسالت کے شدیدروعمل کودیکے کر دور حاضر میں امت کے وجود کی نفی کرنے والے تام نباد دانشوروں اور کالم نگاروں کو''امت'' کامفہوم بجھ آجانا چاہئے۔ جتنے ممالک بھی تو بین آمیز کارٹون شائع کررہے ہیں۔ مسلمان ان کی مصنوعات کا اس وقت تک با یکا ہے۔ کریں جب تک تو بین نبی کھی کے مرتکب گتاخ کارٹونسٹ امت مسلمہ سے معافی نبیس مانگ لیتے۔ کریں جب تک تو بین نبی کھی کے مرتکب گتاخ کارٹونسٹ امت مسلمہ سے معافی نبیس مانگ لیتے۔ (روز نامہ نوائے وقت، 11 فروری 2006ء)

#### حدیث یاک

میں ہے کہ ایک آدی حضور ﷺ کا کیاں دیا کرتا تھا تو رسول اللہ ﷺ فی مایا کون میرے دغمن کو کیفر کر دارتک پہنچائے گا۔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے کہایارسول اللہ ﷺ عند نے کہایارسول اللہ ﷺ نے انہیں (اس گتاخ کوقل کرنے کے لئے بھیجا)اور حضرت خالد بن ولیدنے انہیں (اس گتاخ کوقل کرنے کے لئے بھیجا)اور حضرت خالد بن ولیدنے انہیں کردیا۔

(الثفاء، جلد: ٢، صفحه: ٢٢٣، ٢٢٢)

کرول تیرے نام پیجان فداند کن ایک جال دو جہال فدا دو جہال ہے بھی نبیس جی بھرا کرول کیا گروڑوں جہال نبیس

اعلى حضرت امام اخدرضاخان بريلوى رحمة الله عليه

جس کی آمد کی خوشخبر می اور پیشگو کی انجیل اور تورات میں تھی۔

"یاد کروعینی این مریم علیه السلام کی وہ بات جواس نے کہی تھی کہ "اے بی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوارسول ہوں۔ تقید بی کرنے والا ہوں، اس تورات کی جو جھھ سے پہلے ہے موجد ہے۔ اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔"

حفزت عینی علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کا صاف صاف نام لے کر آپ ﷺ کی آمد کی بشارت دی تھی۔ تاریخ اور احادیث مبار کہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ایک نام احمد نبر تھا۔ حق آنے کے بعد عیسائی اور یہود یوں نے تو رات اور انجیل میں نبی کریم ﷺ کی بعثت کی بیشگوئی کے بارے میں آیات حذف کرڈ الیس۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔'' نبی اُمی ﷺ کی پیروی اختیار کریں جس کاذکر انہیں اپنے
ہاں تو رات اور انجیل میں تکھا ہوا ماتا ہے۔''
اہل کتاب اپنے سوا دوسری سب قو موں کو اُئی یعنی ان پڑھ کہتے تھے۔ان کا غرور کسی اُئی کو اپنا پیشوا، مانے کے لئے تیار شرتھا آپ ﷺ کو ایذ ا پہنچاتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں۔ جولوگ اللہ کے رسول ﷺ کود کھ دیے ہیں۔ ان کے لئے در درناک سزائے'' (التوب)

ویب سائٹوں پرتو ہین آمیز خاکوں ،ان کے بنانے والوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کے بارے
میں کفار کی آراء مسلمان کی غیرت ایمانی کو چھنچھوڑنے کے لئے کافی ہیں۔ یہ سؤر خور قوم SIN AND
میں کفار کی آراء مسلمان کی غیرت ایمانی کو چھنچھوڑنے کے لئے کافی ہیں۔ یہ سؤر وجواتا ہے۔ سائنس نے بھی
سؤرکو و نیا کا غلیظ ترین جانور قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں وہنی وجسمانی طور پر نہایت ست جانور ہے۔
سائنسی تحقیق کے مطابق سؤرخور میں مختلف روحانی وہنی وجسمانی بیاریاں اور بیہودگی بیدا ہوجاتی ہے۔
سائنسی تحقیق کے مطابق سؤرخور میں مختلف روحانی وہنی وجسمانی بیاریاں اور بیہودگی بیدا ہوجاتی ہے۔
صحتمندا ور تاریل باتوں کی تو قع نہ رکھیں۔

صدر بُش نے ڈینش وزیراعظم سے ہمدردی اور تعاون کی یقین وہائی کرائی ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ آزادی صحافت پریفین رکھتا ہے۔اب تک تو بُش صاحب کو یہ بھی یفین ہوجانا چاہئے کہ مسلمان ہرظلم برداشت کرسکتا ہے لیکن اپنے نبی ﷺ کی شان میں گتا خی کا ایک لفظ برداشت نہیں کر

#### متعفن سوچ کے مروہ مظاہر

ڈنمارک کے ایک اخبار کی جہارت محض کی آوارہ خوفر دواحد کے دماغ میں اٹھنے والافتوریا اس کی فکر بیار میں انگرائی لینے والی شیطنت کا متیج نہیں بیاس عموی روش کا اظہار ہے جوامر یکہ اور یورپ کے باسیوں کے دل و دماغ میں سرطان کی طرح گھر کر چکی ہے۔ اور وہ ترقی کی رفعتوں ہے ہمکنار ہونے کے باوجود بغض ، نفر ت ، کدورت اور گراوٹ کی پستیوں ہے او پر نہیں اٹھ پائے۔ اسلام مسلمانوں اور اسلام کی علامتوں اور شعائر کے ساتھ اُن کے رویے کا سب صدیوں پر محیط وہ عمل ہے جس نے اسلام کی ایک توانا ، فعال ، متحرک ، انبائیت نواز زندگی اور جفائش فلے ذندگی کے طور پر پیش کیا ہے جو تمام تر تاکہ بندیوں کے باوجود یورپ اور امریکہ میں تیزی کے ساتھ چھلنے والا سرفہرست مذہب بن چکا ہے۔ جس کی ''روح جہاد'' نے ان کی نیندیں حرام کررکھی ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ یہ 'آزادی اظہار' کا تقاضا ہے اپنی رائے ، اپنی سوچ اور اپنا خیال پیش کرنے کا فطری حق ہے جس پرکوئی قدغن نہیں لگائی جاسکتی۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم فریاتے ہیں کہ 'ساری و نیا کوال حق کا احترام کرتا چاہے' 'لیکن معاملہ اتنا ساوہ خبیں پیشش کرتا چاہے' 'لیکن معاملہ اتنا ساوہ نہیں پیشش آزادی اظہار ، آزادی فکر بیارائے کی آزادی کا معاملہ بھی نہیں۔ یہ ایک سوپی تجھی مجم ہے جو برتل ہارس بلکہ صدیوں سے جاری ہے اور جس میں نائن الیون کے بعد زبر دست شدت آگئ ہے۔ وہ جانے ہیں کہ اسلام میں رسالت مجمدی کی کامر تبدومقام کیا ہے اور نبی آخرائز ماں بھی سے عقیدت و محبت الل جس کر وہات کی اشاعت ای ناپاک مجم کا حصہ ہے۔ ڈنمارک کے اخبار ' جو لینڈ پوسٹن' ( Posten میں کر وہات کی اشاعت ای ناپاک مجم کا حصہ ہے۔ ڈنمارک کے اخبار ' جو لینڈ پوسٹن' ( Posten میں ایک الشہار کے ذریعے پریس پینٹرز ایسوی ایشن کے ارکان کو باضا بطر وہوت وی کہ وہ پینٹر اسلام کے خاکے بنا کیں۔ شخب خاکے، پینٹرز کے ناموں کے ساتھ شائل کے خاکمیں گے۔

اس اشتہار کے جواب میں پینٹرز ایسوی ایش کے جاکیس ارکان میں سے بارہ نے خاکے بنا کم

جیجے۔ یہ بارہ کے بارہ خاکے تبریس شائع کردیے گئے۔ ڈنمارک اس نے بل بھی ای طرح کی کئی واردا تیں کر چکا ہے۔ جولائی 2005ء میں ایک ڈنمارک ریڈ یو چینل نے کہا'' مسلمانویل کا واحد علاج یہ واردا تیں کر چکا ہے۔ جولائی 2005ء میں ایک ڈنمارک ریڈ یو چینل نے کہا'' مسلمانویل کا واحد علاج میں ہاک نہیں ہلاک نہیں کر سکتے تو کم از کم یورپ سے باہر ضرور و تھیل دیں' ہے تبر 2005ء میں دنمارک پیپلز پارٹی کی ایک سرکردہ رکن لوگس فریورٹ نے اپنے ایک مضمون میں کھا کہ'' و نمارک میں پیدا ہونے والے مسلم نو جوان بھی بنیاد پرستانہ تعلیم سے آرات بیں جو ہمار سے معاشر سے مطابقت نہیں رکھتی چونکہ ہمارا قانون و شمنوں کو سرعام قل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ان مجرموں سے نہیں رکھتی چونکہ ہمارا قانون و شمنوں کو سرعام قل کرنے کی اجازت نہیں روس کے جیل خانوں میں بھیج دیا جائے ۔'' ایک اور مضمون میں مسلمانوں کو ایسے کینسر سے تشیہ دی گئی جس کا علاج آپریش کے سوا پچھ

ڈنمارک کے بعد نارو ہے اور تارو ہے کے بعد فرانس کے اخبارات نے بھی بیتو ہیں آمیز کارٹون
اپنے اخبارات کی زینت بنائے ہیں پھر اس نوع کے کارٹون جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، پرتگال، پین اور
موسٹر رلینڈ کے اخبارات ہیں شائع ہوئے ہیں۔ فرانس کے اخبار Seranic Soir نے اخبار کے میجنگ
ایڈیٹرکو برطرف کردیالیکن انگلے ہی دن ادار ہیں کارٹون کی اشاعت کے حق میں پر زور دلائل دیے
گئے۔ اب فرانس کے ایک اور معتبر اخبار LE. MONDE نے سفحاول پر بیتو ہین آمیز کارٹون شائع
کے اب فرانس کے ایک اور معتبر اخبار کو اپنی نشریات کی زینت بنایا ہے اور دلیل دی ہے کہ ان سے
ملمانوں کے جذبات کی شدت ہجھنے ہیں مدد ملے گ۔ سویڈن کے ایک اخبار 'الیں ڈی کوین' نے
مطمانوں کے جذبات کی شدت ہجھنے ہیں مدد ملے گ۔ سویڈن کے ایک اخبار 'الیں ڈی کوین' نے

ال منظرنا ہے ہے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ناموں رسالت کے پرکروہ حملے کی فردواحد کے خب باطن کا اظہار نہیں ، مغرب کی متحفن سوچ کا شاخسا نداور سوچی کی تاجداری اور علوم وفنون کی عملداری کے نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ سائنس کی سرداری، شیکنالوجی کی تاجداری اور علوم وفنون کی عملداری کے باوجود اسلام کے بارہ بیس مغرب کی سوچ کس قدر پست اور کتنی نفرت بھری ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ دہشت گردی کا سرچشمہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کے ذہنوں بیس چنگاریاں سلگانے اُن کے دلوں بیس آگ بھڑکانے اور انہیں اپنی جانوں سے بے نیاز ہوکر خود کش حملوں پر اُنھارنے والی ہوا کی کہاں ہے آرہی ہیں۔ اس لیس منظر میں آگ کی کی اعلان کرتے وفت بُش کے ہونٹوں ہے 'دکروسیڈ'' کا لفظ یو نہی بعد'' دہشت گردی'' کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے وفت بُش کے ہونٹوں ہے 'دکروسیڈ'' کا لفظ یو نہی بعد'' دہشت گردی'' کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے وفت بُش کے ہونٹوں ہے 'دکروسیڈ'' کا لفظ یو نہی سے کہاں گیا تھایا اس کے پس منظر میں بھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف نفرت کاشیش تاگ سے کاریاں

2.98

مبين رشيد

# د نیاتقسیم ہور ہی ہے!

برکوئی ایک واقعینیس بلکے کی واقعات کالسلسل ہےجس نے دنیا کو ہلا کرر کھ دیا ہے اور اب ونیا واضح طور پردوبلاکوں میں تقتیم ہوتی نظر آرہی ہے۔ایک اسلامک اور دوسرااینٹی اسلامک بلاک صیبونی لائی نے جب حفرت کھ ﷺ کو بین آمیز کارٹون بنانے کامنصوبہ بنایا تواس کے لئے پہلے ناروے کا انتخاب کیا گیا مگر بعد میں ڈنمارک کے اخبار' بولانڈ پوسٹن' کوسند قبولیت بخشی گئے۔40 منتخب کارٹونسٹ میں سے 12 بہ گستا خانہ جمارت كرنے كے لئے تيار ہوئے اور اخبار نے 30 عمر كوان 12 كارلونز كو ييك وقت شائع كر ويا۔ ملمانوں میں م وغصے کی اہر دوڑ گی اور ڈنمارک میں موجود مختلف مسلم ممالک کے 11 سفیروں نے وزیراعظم و فنارک سے ملاقات کے لئے وقت مانگا تا کہ مسلے کاحل نکالا جاسکتے مگروز براعظم و نمارک نے تجابل عارفاند ے کام لیتے ہوئے ملنے سے انکار کردیا۔ 10 جنوری کو ناروے کے ایک میگزین نے اس نایاک سازش کو آ کے بڑھایااورای روزایک بڑے اخبار''واگ بلاوت''نے ان کارٹونز کوانٹرنیٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیا عرب ونیا میں احتجاج شدت پکڑ گیا۔اور 26 جنوری کوسعودی عرب نے ڈنمارک سے اپناسفیروالیس باالیا، لیبیانے بھی معودی عرب کی پیروی کی۔ معودی عرب کی جانب ہے ڈنمارک کی اشیاء کے بائیکاٹ کے بعد مصر، لیبیا، ایران اور پاکتان کے مسلمانوں نے بھی ڈنمارک کی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔ ونیا بھریس ڈنمارک کے پرچم جلانے کا آغاز ہو گیااور ڈنمارک کو جاردن میں پونے تین کروڑ ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا سینکڑوں افراد ایکا کید بروز گار ہو گئے۔ 30 جنوری کوسلے افراد نے غزہ میں پور لی یونین کے دفتر پر دھاوا بولا اور معافی ما تلئے کامطالبہ کیا۔ 31 جنوری کوڈنمارک کے اخبار نے معانی نامدجاری کیا اور ناروے کے عیسائی رہنماؤں نے بھی واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اظہار عجبی کیا۔

معاملہ شنڈ اپڑسکتا تھا مگر یہودی میڈیالا بی جس کا دائرہ کا رام کیہ کے بعد یورپ اور تیسری دنیا تک مجیل چکا ہے اس کے ایک اشارے پر کیم فروری کوفرانس، جرمنی ، اٹلی اور اپسین کے اخبارات نے بھی وہی گتا خانہ خاکے شائع کردیئے اگر چیفرانس کے اخبار کے مالک نے اپنے ایڈیٹرکوا گلے ہی دن برطرف کر دیا مگر بی بی می نے خاکے ٹی وی پرنشر کردیئے۔ سویڈن کے اخبار نے اپنے قارئین کو دعوت دی کہ وہ ایسے لے رہاتھا؟ بیں ابھی تک '' کین فش برگ' نامی اس امریکی نوجوان کوئیں بھولا جس نے اسامہ بن لادن کی تصویروں والے ٹائلٹ بیپر رول بنانے کا اعلان کیا تھا اور امریکہ کی عالی مرتبت بارگا ہوں ہے اسے اسنے آرڈور ملے تھے کہ چوہیں گھنٹے فیکٹری چلا کر بھی اس کے لئے ان آرڈورزی پیمیل مشکل ہوگئی تھی ۔ کیا اس قدر متعفن اتنا مکروہ اور ایساا خلاق یافتہ تصور کسی کلمہ گومسلمان کے جاشیہ خیال میں بھی آسکتا ہے؟ وہ خاکے بنا کیں کارٹون تر اشیں یا تصویر کشی کریں؟ از ل سے ابدتک جاری اس مرچشہ نور کا کچھ

نہیں بڑے گا جوکرہ ارضی کے ہرگوشے میں لود ہے رہا ہے۔جس کے ذکر جیل کو خود خالق کا کنات نے رفعتیں بخش دیں وہ چھا دڑوں، جیننگر وں اور کا کروچوں کی ہرزہ سرائی ہے بہت بالا ہے وہ کیا جا نیس کہ غبار راہ کوفر وغ وادئ سینا بخشے والی بستی کیا تھی؟ جس نے بن نوع انسان کو عظمتِ انسانی کا درس دیا جس نے آدمیت کے ارفع قریخ دیئے جس نے حقوق انسانی کے تصور ہے آشنا کیا جوار بوں انسانوں کے دلوں کی خوشبوہ ذہوں کا اجالا، روحوں کی آسودگی اور جذبوں کی حرارت ہے۔ چند شیطنت مزائ بالکاروں کی الی حرکتیں، ان کی سوختہ بختی اور کم تھیبی کے سوا کچھ بیس اس کا جواب دینا ہی ہے تو بورب کا اخبار وی کی اس کی خواب دینا ہی ہو تو بورب کی اس کے اقتصادی مفادات پر ضرب لگا ہے۔ مسلمان ملکوں کی مارکیٹیں ڈنمارک کی ڈیری مصنوعات کے مخری پڑھی ہیں۔ ابھی تک سعود کی عرب ، کو ہے ، لیبیا ، اور ایران کے سواکسی نے تھوں روحمل کا اظہار نہیں کی اور آخرات کی حوالی کے خواب دینا کی الظہار نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی تک سعود کی جوز بہت کے محتی خود مختار اسلامی مما لک پر لشکر کشی ، انصاف کے معنی اہل حرم کی لہونوش ، موج ہیں۔ جہوریت کے معنی خود مختار اسلامی مما لک پر لشکر کشی ، انصاف کے معنی اہل حرم کی لہونوش ، موج ہیں۔ جبوریت کے معنی خود مختار اسلامی میں اور آزاد کی اظہار کی تغییر اسلام ، اسلامی میا وجود ہم مثل نظر اور روشن خیال ہیں اور اسلامی علامات کو گائی دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہم مثل نظر اور روشن خیال ہیں اور اس کے باوجود ہم مثل نظر اور روشن خیال ہیں اور اس کی جود جم میں۔ باوجود ہم دہشت گر داور دوہ امن اور آشتی کے سفیر ہیں۔

(روزنامه نوائے وقت، 4 فروری 2006ء)

ارفع و اعلیٰ ہے ہر شے ہے مقامِ مصطفیٰ ﷺ عزت و ناموس قائم ہے بنام مصطفیٰ ﷺ سنت عازی علم دیں کو نبھانے کے لیے زندہ و موجود ہیں اب بھی غلامِ مصطفیٰ ﷺ سیدعارف محمودہ بیرات سیدعارف محمودہ بیرات

ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی

#### آزادی اظهاری آژیس

" کارٹون" اطالوی زبان کے لفظ (Cartone) سے بنا ہے اور اس کے معتی بین "Big Paper" انگریزی میں اے CARTOON لکھتے ہیں۔ لغت میں اس کے معنی جو پرتصور کے ہیں۔ 1840ء ك عشر عين كها كيا كدائي رائے كے مطابق مضحكه، طنزيداور جوير تصوير جوالفاظ يا بغير الفاظ كے ہواور اخبار یاجریدے میں شائع کی جائے۔

يورپ ميل پندر موي صدى عيسوى ميل يهل ايل در انگ تقتيم موئي تقي جي" كارلون"كم جاتا ہے۔ای زمانے میں جرمنی میں اشتہاری سائز کا ایک کارٹون بنایا جاتا تھا جے نمایاں جگہ چیاں کیا جاتاتا كەلوگول كى رائے بدلى جاسكے\_

"كرى يك (Caricature) يكارثون (خاك) كى الكفتم ب\_بيجى اطالوى زبان ك لفظ"Caricare" سے بنا ہے۔ اس کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کی محض کی ایک تصویر بنانا کہ اس کے عیوب نمایاں ہوں، بگاڑی ہوئی یا جو پہ تصویر ، تحریریا تصویر کے ذریعے مسخر کرنا۔

سولہویں صدی اورستر ہویں صدی کے درمیان اطالوی آرٹ سٹوڈیوییں اس کی ابتدا ہوئی جہاں تشهور فن كار Annibalte Carracci) اور Einlorezo) اور 1598-1680) موجود تھے۔ انہیں 18ویں صدی میں بہت شہرت کی۔ 18وی صدی کے وسط میں برطانوی پینٹر William Hogarth (ولیم ہوگرتھ) نے کے ری کے چکورکوز مین تھا تی ہے ملاکر Comics یجاد کئے۔ای نے لفظوں کے بجائے تصویروں سے کہانی بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ برطانوی فنکار George Townshead نے پورٹریٹ کارڈ کی صورت میں کارٹون اور کےری ك يرمتعارف كروائي برطانييس 1780ء تا 1820 كاعرصه كرى كي يركا "سنهرى دور" شار ہوا۔اخباروں رسالوں کے لئے کارٹون بنائے گئے ،ان کے موضوعات میہ تھے ،فیشن،سیاست،سوشل عینڈل اور روزمرہ کے اہم واقعات کے ری کے چرکا اسٹائل پیضا کہ بے ڈھنگی شکلیں اور خاکے تمنخرانہ اور کحش بنائے جاتے۔ 19ویں صدی کے وسط میں پیکارٹون''صحافت'' کالازی جزوہو گئے۔ ازال

خاکے بنا کرا خبار کو پھیجیں انہیں شائع کیا جائے گا۔اس کے بعداردن کے اخبار نے بھی وہ خاکے شائع کر و بے۔ 4 فروری کو یا کستان نے 10 بور فی مما لک ڈنمارک ، فرانس ، اٹلی ، جرمنی ، پیین ، سوئٹرز لینڈ ، بالینڈ ، منگری، نارے اور چیک ری پبک کے سفیرول کو وفتر خارجہ طلب کر کے بخت احتجاج کیا جبکہ ومثق میں مصمعل نوجوانوں نے ڈنمارک اور ناروے کے سفار تخانے جلا دیئے۔ آسٹریلوی باشندے فیرفیکس گروپ کے نیوزی لینڈ سے شائع ہونے والے اخبارات ہے ڈومینین اور دی پریس اخبارات میں بھی پہ نایاک جبارت کردی گئ جبکه بھارت بھی اب چیھے نہیں رہااور ٹائمنر آف انڈیانے اپنے میکزین میں ب خا کے شائع کرد یے۔ امریکہ اور اسرائیل کی پر اسرار خاموثی اس واقعہ کے پس پر دہ حقائق سے پر دہ اٹھائی ہے۔ پور کی کمیشن نے بھی خاکوں کی اشاعت پر اسلامی مما لک کا احتجاج مستر دکر دیا ہے جبکہ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلئیر اور فرانسیسی صدریاک شیراک نے بھی مسلمانوں سے ہدروی جمانے کی بجائے اعلان کیا ے کہ برتشد دمظاہرے نا قابل قبول ہیں۔''یولانڈ پوسٹن' یہودی لائی کا اخبار ہے۔جس کا جوت اس کی پیشانی پر یہودیوں کا خاص نشان' شارآف ڈیوڈ' ہے۔12 کارٹون تیار کرنے کے لئے بھاری رقم دی گئ اوراب تمام کارٹونسٹ کوخصوصی سیکورٹی فراہم کی جاربی ہے۔ کارٹون میں رسول پاک ﷺ کئا ے ک ساتھ بم بائد سے والے بدرین کارٹونٹ کے بارے بیل کہاجار ہاہے وہ امریکہ میں رو پوٹن ہے۔اگر معالمه صرف ايك اخبارياميكزين تك ربتا تؤمسكم دنيامين شايدا حتجاج ويجيفه مين نهآتاليكن جس منظم انداز ہے ایک کے بعد ایک اخبار اور میگزین میں اس کی اشاعت کو چینی بنایا جار ہا ہے۔اس کی کڑیاں ایک بار پھ تہذیبوں کے تصادم کے فلفے سے جاملتی ہیں۔جس پر اقوام متحدہ کے سیرٹری جز ل کوئی عنان کو بھی کہنا بڑا كة تبذيبوں كے تصادم سے بيخ كے ليے مسلمان ڈنمارك كے اخبار كى معافی قبول كرليں۔ويٹي كن كل بھی یہ بیان دینے پر مجبور ہوا کہ اظہار رائے کی آزادی کاحق مذہبی جذبات کو بھروح کرنے کی اجازے نہیں ویتا حقیقت جوبھی ہوایک بات طے ہے کہ اب ونیا دو بلاکوں میں تقسیم ہورہی ہے۔ نفرت کی بیلہراب تھمتی نظر نہیں آرہی۔ایک نایاک سازش بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بن عتی ہے۔ بیاب ونیا کے ایک ارب 25 کرورمسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کے ہوئے ہوا کے چیٹروں کے حوالے کرنا ہے اور تھن اچھے وقت آنے کے لئے دعا کیں کرنی جا ہیں یا پھر خود وقت كا منصف بن كراس كتاخانه كوشش كامنه تو زجواب دي \_ ميكے بعد ديگرے انٹرنيك كى مختلف سائٹس اور دنیا جر کے آزادی صحافت کے علمبردار اخباروں کی جانب سے ان تو بین آمیز کارٹونز کی سلسلے وال اشاعت کسی تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بن عتی ہے یا پھر کم از کم ایک نئ سرو جنگ کا آغاز ہوسکتا ہے جس میں دنیاواضح طور پردو بلاکوں میں منقسم ہوکرا پنے پنے مفادات کا تحفظ کرے گی۔

(روز نامه نوائے وقت، 8 فروری 2006ء

رومانیہ، سلوا کیہ ، سوئٹرزلینڈ وغیرہ گیارہ ممالک میں ہولوکاسٹ (Holocaust) کا انکار کیوں قابل تعزیر جرم ہے؟ صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تحریر وتصویر کو'' آزادی اظہار'' کیوں تجھاجاتا ہے؟
اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ اللہ کے ہرنی ہی کی نہیں ، اللہ تعالیٰ کی نشاخوں کی بھی تعظیم کی جائے۔
انسانی حقوق کے ''علم ہردار'' کہلانے والے یہودونصار کی جانے کتنے عنوانات کی تنظیمیں تو بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو''انسان' کہاں شار کرتے ہیں اور ان کے لئے انسانی حقوق کہاں تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے جان لیا کہ مسلمان اپنے ایمان کے معاطے میں کی مفاہمت اور مصالحت کے روادار نہیں ہو سکتے اور نبیوں کے نبی خاتم الدین کے جارے میں کی کی لاف گڑاف ہرگز ہرداشت نہیں کی نہیں ہو سکتے اور نبیوں کے نبی خاتم الدین کے جارے میں کی کی لاف گڑاف ہرگز ہرداشت نہیں کی

جاعتی - ضرورت ہے کہ ہرمسلمان اپنی غیرت ایمانی کا بھر پورمظاہرہ کرتے ہوئے ایے لوگوں سے ہر

م يمل مقاطعه كرے۔

(روز نامه نوائے وقت، 14 اپریل 2006ء)

#### خليفه بإرون الرشيد

نے امام مالک سے اس شخص کے بارے ہیں دریافت کیا جو حضور ﷺوگالی دے ۔ ہارون نے لکھا تھا کہ عملاء نے شاتم رسول ﷺ کو کوڑے دگانے کی سزا تجویز کی ہے۔ آپ کا اس مسلم سی کیافتوئی ہے تو امام مالک نے غضب ناک ہو کرفر مایا ''دوہ امت زندہ کیے دے گی جو نبی اکرم ﷺ کی شان میں سب وشتم (تو ہین رسالت) پر فاموش رہے۔ جو کسی بھی نی کو گالی دے اے قبل کیا جائے اور جو صحابہ کو گالی دے اسے کوڑے کا گھا کے جائیں۔

(الثقاء: جلد:٢،صفحه: ٢٢٣)

بعد کے ری کے چرمشہور شخصیات، سیاست کا روں اور بے جان چیز وں کا بنانا معمول ہو گیا۔ان کا مقصد تو بین و متسخر ہی ہوتا ، کبھی تحسین وستائش کے لئے بھی اور پچھ کا رٹون صرف تصریح ونشاط کے لئے بنائے جاتے۔

مشہور جرمن صحافی عیسائی پروٹسٹنٹ مبلغ''مارٹن لوتھ'' (Martin Lother)نے کیتھولک عیسائیوں کےخلاف کارٹونز ہی کے ذریعے ناخواندہ لوگوں میں مہم چلائی اورلوگوں کی بڑی تعداد کواپتا حامی بنایا۔

اس مختفر تفصیل کے بعد ملاحظہ ہو۔

و نمارک کے روز تا ہے (The Conservative daily jyllands Posten) کے کچرل اور ان سے یہ ندموم ایٹے بیٹر کارٹونسٹس سے رابطہ کیا اور ان سے یہ ندموم فر ماکش کی کہ وہ (حضور نبی کریم ﷺ) کا اپنے تصور کے مطابق خاکے بنا کر اسے بھیجیں۔ چالیس بیل سے صرف بارہ کارٹونسٹس اس گتا خی پر آمادہ ہوئے۔ یہ خاکے ایک کتاب کے لئے بنوائے گئے تھے جو حضور نبی کریم ﷺ کے بارے بیل بچول کے لئے طبع کی جارہی تھی۔ بتایا گیا کہ Rare Bluitgen کو فرخاروں نے بار بار سمجھایا کہ وہ اس کے ساتھ اس کتاب بیل تعاون کے لئے ہر گز آمادہ نہیں کیونکہ انہیں انتہا لیند مسلمانوں سے جوائی حملے کا سخت خوف ہے۔ یہ بارہ کارٹون 30 سمبر 2005ء کو شائع کیے انتہا لیند مسلمانوں سے جوائی حملے کا سخت خوف ہے۔ یہ بارہ کارٹون 30 سمبر 2005ء کو شائع کیے۔

کیا بیدڈنمارک کے ایک پبلشراور کچرل ایڈیٹر کی اپنی خباشت اور شیطنت کا مظاہرہ تھا یا ملت اسلامیہ کی غیرت ایمانی کا احوال جانئے کے لئے اس اخبار کے ذریعے''غیرمسلموں'' کی میکوئی سو جی سمجھی ندموم سازش تھی؟

تحریٰ وتقریر کی آزادی کیااس کلچرل ایڈیٹر کوای روز نامہ میں حفزت سیدناعیسیٰ اور حفزت مرجم (علیجاالسلام) کا کوئی ایسا کارٹون بنانے کی جسارت کرنے دی گی۔ سیاہ فام طبقے کی غلط نمائش ہوئی تو اے آزادی اظہار نہیں کہا گیا۔ آسٹریا، جمجیم ، فرانس، جرمنی، نی کے گھر کا بہت احرام واجب ہے سنجل کے بات کراے بے نصیب! کون ہے تو

میتم پیداس لئے بائد هی گئی ہے کہ تو بین رسالت کے دخم ہے جب دنیا کا ہر مسلمان خون کے آنسو رور ہا ہے کچھ بے نفیصب ایسے بھی بیں جواس دخم سے نہ صرف لا تعلق بیں بلکداس پر نمک بھی چھڑک رہے بیں ایک انگریزی معاصر کے ایک کالم نگار عرفان حسین کے یکے بعد دیگر شائع ہونے والے مضمون ای زمرے بیں آتے ہیں۔

پہلے تو مضمون نگار کے بارے میں ای انگریزی معاصر کے ایک قاری کی رائے ملاحظ کریں ہے قاری (عادل عبداللہ کراچی) 18 فروری کے اخبار میں لکھتے ہیں۔

He has also, as usual, tried to sympathize with other people's point of view while finding fault with the Muslims.

ترجمہ: انہوں نے حسب معمول مسلمانوں میں نقائص ڈھونڈتے ہوئے دوسر اوگوں کے مکت نظرے ہمدردی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ،

اخبار کے قاری کے اس خط سے میدواضح تاثر ماتا ہے کہ مسلمانوں میں غلطیاں ڈھونڈ نا ، دوسر سے لفظوں میں کیٹر سے نکالنااور دوسروں سے ہمدردی کرنامضمون نگار کامعمول ہے۔

ان کے گیارہ فروری کے کالم کاعنوان ہے

Let's move on لین ہمیں آ گے بڑھ جانا چاہے یہ کالم تو بین انگیز خاکوں کے روعمل کے بارے بین تحریکیا گیا ہے فال حسین کالم کا آغازاس طرح کرتے ہیں۔

'' گذشتہ بفتے جب کہ تو ہیں آمیز کارٹونوں کے خلاف جو پہلے ایک ڈنمارک کے روز نامہ میں شائع ہوئے۔مظاہرے رفتار اور تشدد کے لحاظ ہے بڑھ گئے ہیں پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا میں ہوتم کی سائع ہوئے ۔مظاہر ہوئی ہے جھے سب سے زیادہ واضح اور قوئی Trenchant رائے ایک امریکی قاری کے ارسال کردہ کارٹون میں نظر آئی ہے پہلے جھے میں ایک واڑھی والاشخص شلوار قمیض میں ملیوس منہ سے جھاگ نکال رہا ہے اور چلار ہا ہے کہ تو ہیں رسالت کارٹون بنانے والوں کوموت کی سزادو۔

اس کے پیچھے دیوار پر لکھا ہے'' کچھ کارٹونوں پر''غصہ' دوسرے جھے میں بیس منظر میں لکھا ہے ''عورتوں کے ساتھ سلوک پر برغمالیوں کا سرقلم کرنے پرخودکش بم چلانے اور عزت کے نام قتل پر غصہ ''بمارا داڑھی والا ہیرواس پراپنی گھڑی دیکھتا ہے اور منہ بی منہ میں بڑبڑا تا ہے'' او دیر ہورہی ہے جھے جانا ہے''۔

# ايك دل آزار تري

رسالت مآب ﷺ کی شان اقدس میں ذرای بھی گتاخی ایک مسلمان کیلئے نا قابل تصور ہے نہ صرف نا قابل تصور ہے نہ صرف نا قابل تصور ہے بلکہ انتہائی اذبت ناک اور تکلیف دہ بھی ہے تو بین انگیز خاکوں کی اشاعت اور پھر پد در پے مزید اشاعتیں عالم اسلام کیلئے باعث آزار ثابت ہوئی ہیں احتجاجی مظاہر سے ایک فطر کی عمل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قتل و غارت، تشدد اور گھیراؤ جلاؤ سے مظاہروں کا اصل مقصد (احتجاج) پس پشت چلا جا تا ہے لیکن اول تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تشدد اور گھیراؤ جلاؤ والے عناصر اصل میں کون تھے دوسرے بیاحتجاجی مظاہرے ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوئے ہیں اور مسلسل ہورے ہیں۔

اس مسئلے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور تمام فرقوں اور گروہوں کا اجماع مکمل اجماع ہے کہ شان رسالت ﷺ میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے گستاخی کو جائز سیجھنے ولا ابھی مسلمان نہیں ہوسکتا اور حرمت رسول ﷺ پر کٹ مرنا بھی مسلمان کیلئے بہت بڑا اعزاز ہے اس شرعی مسئلے کوظفر علی خان نے شعر کا رنگ دیا

نماز اچھی، جج اچھا روزہ اچھا، زکوۃ اچھی گر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بیڑب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

مسلمان کی اپنی جان کا نذرانہ تو ہے ہی رسول اور حرمت رسول ﷺ پر ماں باپ بھی قربان کے جا عتے ہیں صحابہ کرام "کارسالت مآب ﷺ ے طرز مخاطب ہی یہی تھا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔

خدا کے رسول ﷺ کے مقام کا تو کیا ہی کہنا ادب گاہے ست زریں آسان از عرش نازک تر نفس کم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا

رسول ﷺ کے گھراور گھروالوں کا احرّ ام بھی جزوا بمان ہے توصیف تبسم نے کیاخوب کہا ہے۔

Denmark.

ترجمہ: لیکن ہمیں اپ آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اتن آسانی سے کیوں مشتعل ہوجاتے ہیں؟ آخرا میک گمنا مؤنیش اخبار میں چھپنے والے چند کروہ کارٹونوں کی اشاعت سے ان مسلمانوں کو کیا فرق پڑا ہے۔ جو دنیا بھر میں اپ غم وغصہ کا اظہار کرتے بھر رہ ہیں۔ غالب امکان میہ ہے کہ ان میں سے اکثر نے ڈنمارک کا نام بھی مشکل سے سنا ہو گئ"۔

عرفان حسین کارٹونوں کی مذمت کرتے ہیں لیکن بہت' مختاط'' انداز میں وہ اسے کسی سازش کا شاخسانہ نہیں سجھتے بلکہ تھن' حمافت'' اور''بد زوقی'' کا معاملہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بد ذوقی (Poor Taste) کوئی ایسا جرم نہیں جس پرموت کی سزادی جاسکے۔ دنیا بھر میں ہونیوالے مظاہروں کو وہمولویوں کی چال قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

In this space a fortnight ago, I had argued that Muslim clerics are ill-equipped to discuss and address the real problems facing their community. In order to divert attention from their lack of education, they constantly raise non-issue in their unceasing attempt to drag us back to the mediaeval era. To me, the current hue and cry over the wretched Danish cartoons smacks of these tried and tested tactics employed by our mullahs.

ترجمہ: دو ہفتے قبل بہیں پر (لیخی اپنے کالم میں) میں نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ
مسلمان مولوی اس قابل نہیں کہ اپنے لوگوں کو در پیش اصل مشکلات پر بات کرسکیس یا نہیں
علی کرسکیس۔ اپنی کم علمی سے توجہ ہٹانے کے لئے ہمیں از منہ وسطی میں واپس دھکیلنے کی نہ
ختم ہونے والی کوشش کرتے ہوئے وہ مسلسل Non-Issues (غیراہم مسائل) اٹھات
مرہتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ان بد بخت کارٹونوں پر یہ جتنا بھی شور وغوغا ہے وہ
ہمارے ملاؤں کے آز مائے ہوئے حربوں اور چالوں کا نتیجہ ہے'۔
دوسرے لفظوں میں مضمون نگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ''شور وغوغا کرنے کا کوئی جواز نہیں، یہ تو چند
ملاؤں کی چال ہے! اس طرز فکر پر اناللہ وانا الیہ داجھون بی کہا جا سکتا ہے!
کے ای اخبار میں ایک اور مضمون لکھتا ہے اور اب کے اس کا عنوان Son a Collision Course

"تصادم كى راه ير" با عدهتا ہے۔

استمبيد كروفان سين جو كه لكهة بين ان كاينا الفاظ من يز هي

This just about sums up the attitude of a vast majority of Muslims: we got worked up over trivia while pushing the real problems facing us under the carpet take this current furore over the Danish car toons as and example Firstly, most people forget that the stricture against depicting.

Prophet Mohammad (PBUH) in an illustration applies only to Muslims. Forbidding non-Muslims to do so would be tantamount to telling them to live under Shariah laws that are applicable to Muslims.

ترجمہ یہ نچوڑ ہے اس رو ہے کا جو مسلمانوں کی بڑی اکثریت کا ہے ہم معمولی معاملات پر جذباتی ہوجاتے ہیں اور پیش آنیوالے اصل مسائل سے اغماض برتے ہیں۔ ڈنمارک کے کارٹونوں پر موجودہ عنیف دغضب کی مثال ہی لیجئے اولا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ رسول اکرم کھی کی تصویر بنانے ہے منع کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں شریعت کے قوانین کے تحت رہے کو کہا جائے جو صرف مسلمانوں کیلئے ہیں'۔

عرفان حین تو بین رسالت بین کیلئے Trivia کا لفظ استعال کرتے ہیں مقتدرہ قو می زبان کی شائع کردہ اگریز کاردولغت بیل اس لفظ کامعنی یوں لکھا گیا ہے ''معمولی معاملات اوٹی چیزیں، غیراہم اشیاء، پیج ، پوچ '' ۔ تو بین رسالت ہوسکتا ہے مضمون نگار کیلئے (نعوذ باللہ) غیراہم بیج اور پوچ ہولیکن رسالت اور آخرت پریفین رکھنے والے کسی بھی مسلمان کیلئے زندگی اور موت کا مسلمہ ہے بھروہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ ڈنمارک کے اخبار اور دیگر پور پی اخبارات نے رسالت آب بی کی تصویر نہیں بھول رہے ہیں کہ ڈنمارک کے اخبار اور دیگر پور پی اخبارات نے رسالت آب بی کی تصویر نہیں مختوبی کیلئے اور نداتی اڑا نے کیلئے بنائے جاتے ہیں جبکہ مضابی بلکہ خاکے شائع کے ہیں اور کارٹون ہمیشہ تفکیک کیلئے اور نداتی اڑا نے کیلئے بنائے جاتے ہیں جبکہ مطلب ہے کہ وہ شرعی قوانین کے تحت رہیں تو یہ جو آئی پورے یورپ اور امریکہ بیل مطلب ہے کہ یورپ اور امریکہ کی مطلب ہے کہ یورپ اور امریکہ کی ساری آبادی یہود یوں کے قوانین کے تحت زندگی گڑا اردہی ہے؟

But we need to ask why we get so easily provoked. After all, how does the publication of some odious cartoons in an obscur Danish newspaper effect those Muslims ventling their anger and outrage across the world? in all probability, many of them have barely heard of

50

Such freedom of religion is not given to christians in most Muslim countries. In Saudi Arabia, not a single church exists, and no copy of the Bible in publicity available. In Pakistan, chrurches are often attacked, and most of its Christians are almost second-class citizens, Whatever the rhetoric. In Turkey, a Catholic priest was shot dead during the anti-cartoon protests.

''ایی ندہبی آزادی اکثر مسلمان ملکوں میں عیسائیوں کوحاصل نہیں ۔ سعودی عرب میں ایک بھی گرجانہیں اور انجیل (بائبل) کا کوئی نسخہ بھی کھلے عام دستیاب نہیں پاکستان میں ایک جوائے ہیں اور لفاظی اپنی جگہ لیکن اکثر عیسائی دوسر سے میں گرجاؤں پر اکثر و بیشتر حملے کئے جاتے ہیں اور لفاظی اپنی جگہ لیکن اکثر عیسائی دوسر سے در سے کشہری ہیں۔ ترکی میں کارٹونوں کے خلاف مظاہروں کے دوران ایک کیشولک یادری کو گولی ماردی گئی۔

سوال بیہ ہے کہ عرفان حسین کو بیسار نے تم اس موقع پر ، جب امت مسلمہ تو ہین رسالت سے زخم زخم ہے ، کیوں یاد آرہے ہیں؟

اور کیااس آزادی اظہار کے تحت، جودہ مغرب کوعطا کررہے ہیں، ہمیں بھی یہ یو چھنے کی اجازت مرحمت فرما کیں گے کہا گرسعودی عرب میں گرجانہ ہونے کاغم انہیں بے چین کررہا ہے تو آخر ویٹیکن میں کتنی مجدیں ہیں؟ اور پاکستان میں عیسائیوں کو دوسرے درجے کے شہری ٹابت کرنے کیلئے ان کے پاس کون سے دلائل ہیں؟

عبرت ناک بات یہ ہے کہ مضمون نگار کواس چیز کا بھی دکھ ہے کہ مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمان تارکین وطن کو ہم جنسی اغلام (Homo Sexuality) سے گھن کیوں آتی ہے یہ حصہ چونکہ ان کے مضمون کا نقط عروج ہے ، اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اپنے الفاظ ہی میں بیان کیا جائے۔

The facts is that Muslim immigrants have been for slower than other communities to assimilate into societies they have chosen to live in. Their open abhorrence for western values like gender equality. Iiberal attitudes towards homo sexuality, and the freedom of expression makes many people here wonder why Muslims have elected to live among them.

ر جمہ:حقیقت بہے کہ مسلمان تارکین وطن نے جن معاشروں کواپنے رہنے کے

اس تحریر میں مضمون نگار صدر پاکستان جزل پرویز مشرف پر غصہ نکالتا ہے اور انہیں ناروا تنقید کا ہدف بنا تا ہے۔ وہ ان پرالزام لگا تا ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹواور نواز شریف کو سیاست سے بے وخل کرے متحدہ مجلس عمل کے''ملاؤں'' سے دوئتی بڑھائی۔مضمون نگار کے بقول۔

He needs the religious right to support him, and cannot therefore crack down too hard on the elements leading the violent demonstrations.

''انہیں (لیعنی صدر جزل پرویز مشرف) کو دائیں بائیں کے مذہبی گروہوں کی ضرورت ہے تا کہ وہ ان کی (لیعنی صدر کی) ہمایت کریں۔ چنانچہ وہ ان عناصر سے جو پر تشد دمظاہروں کی قیادت کررہے ہیں تختی کے ساتھ نہیں نمٹ سکتے''۔

پڑھنے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ مضمون نگار احتجاجی مظاہروں پر تنقید کرتے کرتے صدر جزل پرویز مشرف کا ذکر کیوں لے بیٹھااور ان پر کیوں تنقید کرنے لگا جب کہ اس تنقید کا کوئی سب ہے نہ جواز۔

لیکن کارٹوٹوں کے بارے میں صدر جزل پرویز مشرف کا موقف پڑھ کرمضمون نگار کا عصہ مجھ میں آتا ہے۔صدر پرویز مشرف نے ایک حساس اور بہا در مند مسلمان کی طرح بر ملا کہا ہے کہ۔ ''تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت افسوس ناک اور ول سوز ہے میں اس کی دوٹوک مذمت کرتا موں۔خاکوں کے خلاف انتہا لینداعتدال لینداور انتہائی روشن خیال سب مسلمان متحد ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں''۔ (روزنامہ جناح سنڈے میگزین 19 فروری صفحہ 4)

صدر جزل پرویز مشرف صرف مذمت پراکتفانہیں کرتے بلکہ وہ مغرب پرایک اور زاویے ہے تقید بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

'' میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مغرب میں یوں بھی ہوا ہے کہ مثال کے طور پر Holo Caust (یہودیوں کے قبل عام) کے بارے میں بحث وتحیص کرنے کے خلاف آرڈینٹس نافذ ہے۔ تو پھر کہاں ہے پرلیس کی آزادی اور میڈیا کی آزادی'۔ (روز نامہ بیشن 18 فروری صفحہ 9)

گمان غالب ہے کہ صدر پاکتان کے بیرخیالات مضمون نگارکو پسندنہیں آئے اوراس نے موقع محل کے بغیران پر تنقید کے تیر برسانا شروع کر دیئے۔

پھرمضمون نگارمغرب کے احسانات گنوا تا ہے کہ مغربی ملکوں نے مسلمان تارکین وطن کومبحدیں بنانے کی اورسکولوں میں، بقول اس کے اسلامیات پڑھانے کی اجازت دی۔لیکن مضمون نگار ماتم کناں

#### ا اہل مغرب!

یورے میں پیغیراسلام حضرت محد ﷺ کے بارے میں تو بین آمیز کارٹونوں کی بار باراشاعت، ایک کے بعد دومرے اخبار کے ذریعے انہیں اچھالنا، ملمانان عالم کے زہبی جذبات کومسلسل برا یخیختہ کرنا، پیمل آزادی رائے کے حق کا ستعال ہے یا اہل مغرب کی نفسیات میں بیوست اسلام کے خلاف تعصب۔۔۔ مسلمانوں کے بارے میں نفرت صلبی جنگوں کے دورے چلے آرہے صدیوں پرانے عناد كا ايے ماحول ميں اظہار ب جبد ملمان خطرارض كے كئى مقامات يرآزادى كى جنگ لزرب ہیں۔مغرب کی عیسائی دنیاءان کی یالتو یہودی ریاست اورسٹر یجگ اتحادی ہندو بھارت اس جدو جہد کو لل كرركدد ين كے لئے طاقت وسائل اور رسوخ كاسارازور لگارے يں۔ امريكداور يورب اين سامراجی مفادات کی محیل اس میں مجھتے ہیں کہ سلمان قوموں کو آزادی اور آبرومندی کے ساتھ سرنہ اٹھانے دیاجائے۔اس سوچ اور ایروچ نے ان کے اندرجواحساس جرم پیداکیا ہے اس پراس طرح بردہ ڈالا جارہا ہے کہ اسلام کی مقدل ترین شخصیات اور علامات کے بارے میں اعلیٰ تصورات IMAGE کو بگاڑ کرر کھ دیا جائے۔ پھر میسوال کہ کیا آزادی اظہار کاحق اس حد تک متاع عزیز ہے کے مسلمہ تہذیبی قدرول اورشائنتگی کے آورشوں کونذرانے کے طور پراس دیوی کے قدموں پر نچھاور کر دیا جائے۔اس کے بعد بیراگ بھی الایا جائے ہم ساکوئی مہذب ہوتو سامنے آئے۔ان تمام باتوں سے قطع نظر کچھ تقانق ایے ہیں جوظی آ کھ کو بھی نظر آتے ہیں جن سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا۔

1: - عیسائیوں کے قطیم پیغیم رحفزت بیوع سیج علیہ السلام اور یہودی کے جلیل القدر نبی حفرت موی کلیم الله کامسلمانوں کے یہاں جواحر ام پایا جاتا ہےوہ حارا دین فریف ہے۔ اہل اسلام اب رسول ﷺ کی مانندان کی تو بین کے بارے میں ایک کلم نہیں برداشت کر سکتے۔اس لئے کہ المار از دیک مید بھی خدا کے فرستادہ تھے۔ لہذا ہم جوایت اذبان اور قلوب میں انہیں تقدی کا درجہ دیے ہوئے ہیں تو سمی پراحمان نہیں کرتے۔ یہ ہمارے بذہبی عقائد کا حصہ ہے لیکن ملمانوں نے تو بھی ہندوؤل کے دیوتا وَل اور دیو مالا کی شخصیات مثلاً کرش اور رام چندر جی کی تو ہیں کے بارے میں بھی نہیں

لئے منتخب کیا ہے، ان میں جذب ہونے کے معاطع میں وہ دوسر ے گروہوں کی نبست بہت زیادہ ست ثابت ہوئے ہیں۔مساوات مردوزن،ہم جنسی (اغلام) کے لئے کشادہ ول روبیہ اور آزادی اظہار جیسی مغربی قدروں سے ان کی شدید نفرت و مکھ کر بہت ہے لوگ جران ہوتے ہیں کہ آخر مسلمانوں نے یہاں رہے کا فیصلہ ہی کیوں کیا ہے''۔ چو اس کئے بریثان ہے کہ مغربی ملکول میں رہنے والے مسلمان ہم جنسی Homo (Sexuality ہے نفرت کیوں کرتے ہیں۔وہ اگرتو ہین رسالت کونعوذ باللہ معمولی معاملہ (Trivia) قرار دیتا ہے اور مظاہروں بڑتم وغصہ کرتا ہے اور رسالت مآب ﷺ کی تصویر بنانے پر غیر مسلموں کو بری الذمہ قرار دیتا ہےاس لئے کہ بقول اس کے وہ شرعی قوانین کے تحت زندگی تہیں گزارر ہے تو اس میں تعجب کی كوئى بات نہيں \_ كاش اس نازك اور افسوسناك موقع يربيدل آزار تحريز نيشائع موتى \_

(روز نامه جناح، 21، 22 مفروري 2006ء)

# امام ابوبكراحمد بن على الرازى فرماتے ہيں

لیث نے ایسے ملمان کے بارے میں فرمایا جو نبی اکرم بھاکو گالی دیتا ب- باشک اس (نام نهاد ملمان) ے ندمناظرہ کیا جائے ،نداے مہلت دی جائے اور نہ بی اس سے توب کا مطالبہ کیا جائے اور اے اس مکان پر بی قتل کیا جائے \_( یعنی فوراً قتل کردیا جائے ) اور یہی تھم تو ہین رسالت کرنے والے یہودی ونصرانی کا

(احكام القرآن بقسيرآيت وان مكثو االخ)

لا مكان تك اجالا ہے جس كا وہ ہے ہر مکاں کا أجالا ہمارا تی 🕮

اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوي رحمة الله عليه

سوچا سکھوں کے گرونا نک اور بدھ مذہب کے بانی مہا تما بدھ کا ذکر ہماری کتابوں، رسائل، جرا کداور تقار روبیانات میں ضروری احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔انہیں ہم نہ ہبی لحاظ سے پیٹیبرتو دور کی بات ول بھی تشکیم ہیں کرتے لیکن ہندو سکھ اور اس طرح کے دوسرے ندا ہب کو ماننے والے اہل اسلام ہے اس یر کم ہی شاکی ہوئے ہوں گے کہانہوں نے انکےروحانی پیشواؤں کی تو ہیں ،نفرت اوراستہزا کا موضوع بنایا ہے۔ بیا یک تہذیبی قدر ہےاس کا آزادی اظہارے کوئی تعلق نہیں۔ورنداظہار کی آزادی مسلمانوں کا بھی اتنا بڑا حق ہے جتنا کسی دوسری قوم کا۔۔قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو۔ میادہ وہ تنہارے سے خدا کی تو بین کریں۔اس فرمان پرغور سیجے \_ یہاں آ زادی اظہار پر قدغن نہیں لگائی گئی۔ایک مہذب اورشا ئستہ طرزعمل اپنانے کا حکم ویا گیا ہے۔ غیروں کا پیشواتمہاری نگاہ میں جھوٹا بھی ہےتو برا نہ تھبراؤ تفحیک نہ کروتا کہوہ روغمل میں تمہارے تے خدایرالزام نه لگائیں۔ یوں بلا وجہ فساد فی الارض جنم نہ لے۔اگر روڑہ بھینک کرنسی کا ماتھا چھوڑ ویتا آ زادی اظہار نہیں تو سرعام گالی وینا بھی نہیں جو ہری اورا خلا تی لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ۔ آج کے مسلمان زوال یا فتہ قوم ہیں۔وہ دنیوی تر تی میں پیچھے ہیں۔وہ علم وہنر میں آ گے نہیں۔انہیں دنیا میں سیای اورا قتصادی غلبہ حاصل نہیں۔وہ آزادی کی جائز ترین جنگ بھی لڑیں تو وہشت گر دہونے گی گالی دی جاتی ہے۔ آزادی اظہار کے حق کا پوراشعور رکھنے کے باوجود کسی کے پیٹیبرنبی یا دیوت کے انسانی یاروحانی تصورکوسٹے نہیں کرتے ۔ کارٹونوں کے ذریعے اس کی شخصیت کو بگاڑ کر پیش نہیں کرتے۔ میں پینہیں کہتا کہ آج کامسلمان شانشگی اور تہذیب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔لیکن اس حد تک کھوکھلا بھی مبیں جتنا آپ اہل مغرب نے اپنے آپ کوٹا بت کیا ہے۔

2: پیتا ترجی علط ہے اور بنیاد ہے کہ مسلمان اپنے دین اور پنج براسلام کے خلاف اگرکوئی علمی اور اصولی اعتراضات کئے جارہے ہیں تو انہیں سننا پر داشت نہیں کرتے۔ انیسویں صدی کے اواخر ہیں سرولیم میور نے ''لائف آف محر'' لکھی۔ حضور کے کی ذات گرامی پر اپنے تین علمی اعتراضات کئے۔ اس عہد ہیں مسلمانوں کے سب سے ممتاز دانشور سرسیدا حد خان نے پوری زمد داری کے ساتھ اس چیلنے کو قبول کیا۔ وہلی سے لندن پہنچ۔ وہاں کی ایک لائبریری ہیں پیٹے کر مدل اور تفصیل جواب رقم کیا۔ اس کا انگریزی ہیں بیٹے کر مدل اور تفصیل جواب رقم کیا۔ اس کا انگریز ی ہیں ترجمہ کرایا۔ اشاعت ہوئی۔ ولیم میور نے گھٹے فیک دیئے۔ لندن تا ممنز ہیں خط چھپوایا۔ اس کی مراد پنہیں تھی۔ وہ نہیں تھی۔ ممتشر قین نے اس کے بعد بھیا سلام اور بائی اسلام کے بارے ہیں انگریز ی ، فرانسیی ، اور جرمن اور دوسری زبانوں میں کتب کھی ہیں۔ اپنے طور پیل دار تحقیق دی ہے۔ بھی اس کا اتن ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی اس کا اتن ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی اس کا اتن ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی ان کا اتن ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی اس کا این ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی اس کا انتیاد ہو کے بیں۔ مسلمان سکالروں نے بھی ان کا اتن ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی اس کا این ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی اس کا انتی ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی ان کا اتنی ہی علمی دار تحقیق دی ہے۔ بھی میں کتب کا در بی بیا ہے کہ بیں۔ مسلمان سکالروں نے بھی ان کا اتنی ہی علمی دیں کتب کو دیات کے بیں۔ مسلمان سکالروں نے بھی ان کا اتنی ہی علمی دیاتوں کیا دو کیاتھ کی دیاتھ کیاتھ کی کر کیاتھ ک

قابت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ احتجاج کے ہیں۔ نہ جلوس نکالے ہیں نہ ہنگا ہے کے ہیں۔ علم کاعلم کے ساتھ مقابلہ ومواز نہ کیا ہے۔ ہمارے عہد میں ممتاز برطانوی مستشرق پروفیسر فنگری واٹ کی دو کتابوں Mohammad at Macca کو بہت شہرت ملی ہے۔ اس باکتان اور دیگر مسلمان مما لک کی ہر قابل ذکر لا بحریری میں اس کے لیخ مل جا کیں گے۔ ان میں نہایت علمی فنکاری کے ساتھ حضور کے کردار کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ بری ہوشیاری کے ساتھ میں نہایت علمی فنکاری کے ساتھ حضور کے کردار کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ بری ہوشیاری کے ساتھ بواب تکھے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی جانب ہے بھی اعلیٰ درجے کی علمی و تحقیق نقابت کے ساتھ جواب لکھے گئے ہیں۔ بھی کسی نے ان کتابوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ حال ہی میں جرمنی زبان کی ایک ویب سائٹ پر قرآن کے حرف درست ہونے اور عہد رسالت سے لیکر اب کتاب کی ایک ویب سائٹ پر قرآن کے حرف درست ہونے اور عہد رسالت سے لیکر اب متناوی کی متناد کتاب ہونے کو مقلوک تظہرانے کی سی کی گئی ہے۔ بعض دستاوی کے ذریعے قرآن مجید کے متناد کتاب ہونے کو مقلوک تظہرانے کی سی کی گئی ہے۔ بعض جواب میں مسلمانوں نے آسان سر پرنہیں اٹھانیا۔ تر دید ہیں ایک سے زیادہ اور بلند پاپر تحقیق کتب مصند شہور پرآئی ہیں۔ ادعائے علم کا مقابلہ علم سے کیا گیا ہے۔ للبندا سے کہنا قطعی غلط ہوگا کہ اہل اسلام میں علم اور تحقیقی اعتراضات کا سامنا کرنے کی وہنی یا جذبہاتی سے۔ للبندا سے کہنا قطعی غلط ہوگا کہ اہل اسلام میں علم اور تحقیقی اعتراضات کا سامنا کرنے کی وہنی یا جذبہیں۔

لیکن اے اہل مغرب جب آپ گالی دینے پر اتر آتے ہیں۔سلمان رشدی سے ناول کھواتے ہیں یا اپنے اخبارات میں کارٹون چھوا کر گھٹیا لب و لیجے میں باطنی عناد کو ظاہر کرتے ہیں۔تو پھر آپ آزادی رائے کے حق کا ہرگز ہرگز جائز استعال نہیں کرتے مسلمانوں کو جنگ پر اکساتے ہیں۔لیکن یہ بہادری نہیں چھپ کر وار کرنا ہے۔ یہ باز ومیرے آزمائے ہوئے ہیں۔مسلمانوں کے ساتھ دود و ہاتھ کرنے کا بہت شوق ہوت ہیں۔آپ کی مانند منظم کرنے کا بہت شوق ہوت ہر عام لبل جنگ بجائے۔ہم کمزور ہی بوسائل بھی ہیں۔آپ کی مانند منظم بھی نہیں۔ آپ کی مانند منظم بھی نہیں ۔ حکمران ہمارے بھی آپ کے آلہ کار ہیں۔اس کے باوجود اپنے ناموں پر مرمث جائیں گے۔ لیکن آپ کا جن ان ہمارے گا۔آپ کو End of لیکن آپ کو بی کی سال جائے گا۔آپ کو End of لیکن آپ کا بڑا تھا رہے۔اس کی قبر آپ کی زمین پر ہی کھودی جائے گی۔مسلمان آپ کی نظروں میں وحق ہی کے سلمان آپ کی نظروں میں وحق ہی کی کوئی ورکن بہت اپنے عائی ہوں گے۔

(روزنا مدنوائے وقت ، 6 فروری کوئی ورکن بہت اپنے عائی ہوں گے۔

ورفعنا لک ذکرک کا ہے سامیہ تجھ پر بول بالا ہے ترا ذکر ہے او نچا تیرا اعلیٰ حضرت امام احدرضا خان ہر بلوی رحمۃ اللہ علیہ

## د نمارک کے اخبار کی اشتعال انگیزی

چودہ سوسال کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی جھے بیں اگر کسی نے نبی کر بھم بھی کی شان بیل گتا فی کرنے کی جسارت کی تو مسلمان دنیا کے کسی بھی گوشے بیس رہتے ہوں وہ سرایا احتجاجی بن گے۔
اس دفعہ بھی JAYLLANDS-POSTEN نے حضور بھی کی شان بیس جوشر مناک خاک شائع کے تھا اس پرمسلمانان عالم نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور وہ سر کوں پر آگئے ۔ اس شم کا ردگل پورپ بیس بھی ہوا۔ اس بیکہ بیٹ کے ہوا غم وغمہ کا جھٹا بھی ہوا۔ اس بیکہ بیٹ کہ ہوا غم وغمہ کا جھٹا بھی کہ ہوا خاص کہ بیہ بہت کم ہوا غم وغمہ کا جھٹا بھی اظہار کیا جا تا وہ کم تھا۔ لیکن اسلام کے مخالفین کو بیہ پیغام بیٹنے گیا کہ آج کا مسلمان بھی نبی کر بم بھی اظہار کیا جا تا وہ کم تھا۔ لیکن اسلام کے خالفین کو بیہ پیغام بیٹنے گیا کہ آج کا مسلمان بھی نبی کر بم بھی اظہر جان دینے کا وہ بی جذب اس کے اندر موجود تھا اور بیہ جذبہ بھی ختم نہیں ہوسکتا۔ جو معافی نامہ اخبارات میں شائع ہوا ہا اس کی سزاانہیں ملنی چا ہے ۔ ہمارے اس خیال کو اس سے بھی تقویت ملتی ہے کہ وہ نمارک کی الوزیش بھی سے مطالبہ کرر ہی ہے کہ وہ نمارک کی الوزیش بھی سے مطالبہ کرر ہی ہے کہ وہ نمارے اس کی اشاعت میں حکومت کے کردار کی تحقیقات کی جائے۔

دہشت گردی اور انتہا لیندی کا اسلام ہے دور کا واسط بھی نہیں ہے اسلام پرامن وسلامتی کا دین ہے اور بہت گردی اور انتہا لیندی کا اسلام ہے دور کا واسط بھی نہیں ہے اسلام پرامن وسلامتی کا دین ہے اور بہتاری ہے ہوئے اس بیل جوغز وات ہوئے اور جوسرایا بیش آئے ان میں 759 خالفین اور 259 مسلمان شہید ہوئے ۔ مخالفین جو اسلام کو دہشت گرد تصورات کا حاصل کہتے ہیں نبی کریم بھی نے پیروکارروں کو انتہا لیند کہتے ہیں وہ جواب دیں کہ انتہا لیندا سے ہوئے ہیں ۔ اخبار کا ایڈ یئر کیا یورپ کی تاریخ ہے بھی ناواقف ہے، کیا اسے پہنیس ہے کہ اسپین پر مسلمانوں نے ہی ارسال سے زیادہ حکومت کی اگر وہ انتہا لیند ہوتے تو کیا اسپین میں آج ایک بھی عیسائی اور یہودی ہوتان کے نبی بھی نے تو دوسر سے ند ہب والوں سے بہتر سلوک کی تعلیم دی ہے کیا انہیں علم نہیں کہ اسپین میں مسلمانوں کے دور سے مسلمانوں کے دور سے میں انہیں اندھروں سے زکالا تھا کیا یہودی بھول گئے کہ اسپین میں مسلمانوں کے دور میں وہ ہر کا ظ سے عروج پر تھے یہ بات اہل یورپ کو اور اسلام کے خالفین کو بچھ لینی جا ہے کہ اہل اخبار نے میں وہ ہر کا ظ سے عروج پر تھے یہ بات اہل یورپ کو اور اسلام کے خالفین کو بچھ لینی جا ہے کہ اہل اخبار نے

کی بیای لیڈر بھی ریفارمریا کی مسلمان بادشاہ یا حکمران کا غداق نہیں اڑایا ہے۔اس نے نبی ﷺ کی شان میں گئا تھی کی ہے۔

عیسانی دنیا کی کوئی کتنی بوی شخصیت کیول نه ہووہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام سے بوی اورمحتر منہیں ہو عتی ان کی شخصیت و کروار کا مقابلہ کسی بھی بڑے سے بڑے انسان نے نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کامقام عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعدوہ انبیاء کے سردار ہیں وہ ایک ایک ہتی ہیں جن پر اللہ تعالی اس کے فرشتے درود وسلام بھیجے ہیں اور اللہ کا پیچم ہے اہل ایمان کے لئے کہ وہ بھی نبی یاک ﷺ پر خوب خوب درودو ملام بھیجیں اور اس کے ساتھ ہی انسانیت کی معراج کبری اور شرف اعلیٰ نبی اکرم ﷺ ك ذات برختم ہوگيا۔ اگر ملمان عوام اور حكومتيں انتها بيند ہوتيں تو پہلے اقدام كے طور پر يورپ كے لئے تیل کی ترسیل پر پابندی نگا دیتیں۔ ذراسو چیئے اس وقت یور پی ملکوں کا کیا حال ہوتا۔ تو ہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر ڈنمارک کی حکومت کا رومل میر بتاتا ہے کہ وہ اس سازش میں ملوث ہے۔ سوال میر پیدا ہوتا م كماس وقت اس خبار نے ریگھنا و نا اور قابل فدمت كام كيوں كيا؟ ايما لگتا ہے كربيا ليك منصوبے كے تحت کیا گیاس کے کچھ مقاصد تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بیٹازیبا حرکت کر کے اس بات کا ندازہ لگایا جائے كەسلمانوں ميں اسلام كى قدروالبىتكى رە كى بےكياده اپنے رسول ﷺ ماضى كےمسلمان جيسى مجت کرتے ہیں اب انہیں بیاندازہ ہوگیا ہوگا کہ ملمان آج بھی اپنے وین سے وابستہ ہے اور اس مل كودكها كروه الل دنيا كويه باوركراسكيس كه سلمان انتها پيند بين، دېشت گروسوچ ركھتے بيں -اس دين كاطرف نه جاؤاس لئے كه بورب اورام مكه ميں لوگ تيزى سے اسلام قبول كرد بے ميں اس روعمل نے بیٹا بت کردیا ہے کہ وہ جس دین کو قبول کرنے کے آئے آئے آئے ہیں بیسچادین ہاس کی بیستانی ہی تو ہاں کے پیروکاروں کو اعلی اقدار کے لئے جان تک دینے کے لئے تیار کھتی ہے۔حضرت محم ک ذات تمام ترسچائيوں اور خوبيوں كامرجع ہے۔ تعريف وتوصيف وثناء كى ہر جہت آپ كى ذات كراى رجم ہوتی ہے۔ آج یہ تابت ہوگیا ہے کہ صلمانوں کی قوت کارازان کے جذب ایمانی اور حب رسول مل ع بتحيارول اورفوجي قوت كي كثرت ريبيل-

رسول اکرم کی گیان میں گتا فی کا ارتکاب آزادی اظہار کا سہارا لے کرکیا گیا ہے کہی اظہار دائے گی آزادی ہے کہ برطانیہ کے معروف تاریخ وان کوصرف اس لئے جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ اس فے آسٹریا میں دوالی تقریریں کی تقییں جس میں اس نے ثابت کیا تھا کہ یہ کہنا کہ جرمنی میں 6 ملین میں دوالی کا سفاک طریقوں سے صفایا کیا گیا۔سفید جھوٹ ہے ہولوکا سٹ کا نظریہ جھوٹ اور پرو پیگنڈ

کارٹون شائع کے اس میں اس کی بدنیتی اور اسلام دشمنی کو دخل تھا یہ سب اس لئے کیا گیا کہ مسلما نوں کو مشتعل کیا جائے اور دوسری طرف ڈنمارک کے اسلام دشمن عناصر میں اسلام کے خلاف بولنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے جو 1112 کے بعد سے خوفز دہ ہیں، پھر بید کہ ڈنمارک اور پورپ میں مسلمانوں کی نقل مکانی کوروکا جائے۔ ڈنمارک کے اخبار کے جو خیالات و تاثر ات واشکشن پوسٹ نے شائع کئے ہیں اس سے کی وفاج کے بین اس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کئے پر تادم نہیں ہے اور یہ بجائے خود اشتعال انگیز طرز عمل ہے اگر تمام مسلمان ملک ڈنمارک سے تجارت پر پابندی لگادیں تو ان کی عقل بہت جلد ٹھکانے پر آجائے گے۔

(روزنامه جنگ، 27 فروري 2006ء)

آؤ کہ کریں آج سے ہم سب یہ تہیہ گتارِخ نبی ﷺ کیفر کردار کو پنچے اُلجے گا جو عشاق سے مٹ جائے گا آخر آواز مری وشمن سرکار ﷺ کو پنچے

سيدعارف محود بجور رضوي، گجرات

ادنی سے بھی ادنی ہو سلمان تو اُس سے برداشت نہ ہو پائے گی توہین رسالت ناموں نبی ﷺ پر نہ ہو جو مرنے کی خواہش بیکار ہے بیکار ہے ہر ایک عبادت

سيدعارف محود بجور رضوي، گجرات

ہے یہ تقریریں اس نے 1989ء میں کی تھیں اور شایدای سے متاثر ہوکر ایرانی صدر نے یہ کہا کہ یہود یوں کے قبل عام کا نظریداس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے مذکورہ تاریخ دان ان دنوں جیل میں ہیں۔ ڈیوڈ ارونگ کی عمر 67 سال ہے انہیں نومبر 2005ء میں گرفتار کیا گیا تھا اب انہیں تین سال کی سزاسا دی گئی ہے۔

اسلام کے خالفین کو وہ یورپ میں ہول یا امریکہ میں انہیں یہ بات سجھ لینی چاہئے کہ اسلام کو وقت کو سازشوں نے نہیں رو کا جاسکتا یورپ اور امریکہ میں ایک ایسی لا بی موجود ہے جو اہال یورپ اور امریکہ میں ایک ایسی لا بی موجود ہے جو اہال یورپ اور امریکہ والوں کو اسلام اور مسلما نوں کے خلاف اٹھانے کے لئے سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ انہیں خوفزدہ کر رہے ہیں کہ اسلام کمیونزم سے بھی زیادہ خطر تاک ہے۔ کمیونزم انسانوں کا بنایا ہوا ضابطہ اور نظریہ تا اسلام آسانی دین ہے بیدنظام اور اس کے ضابطے اللہ کو ہے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور اس کے ضابطے اللہ کو ہے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور اس کے ضابط اللہ کے دین ان کے اپنی بنائے ہوئے نہیں تھے ان کو جو بھی ہدایتیں ملی تھیں اور ان پرجو بچھا تارا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا ای طرح حضرت تھ بھی پرجو کتاب تازل کی گی وہ کتاب بلادرب العزت کی طرف سے وتی کی گئی ہے اس لئے اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ درب العزت کی طرف سے وتی کی گئی ہے اس لئے اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تہذیبوں کے نظاف ہے ، ظلم کے خلاف ہے ، انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے خلاف ہے۔ اسلام بچائی کا مظہر ہے۔ میانہ روی کا دین ہے۔ یہ خلاف ہے۔ انسانوں کا احترام کا سبق و بتا ہے۔

ایک دن نبی کریم بھانے تھا ہر کرام علیم الرضوان کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرتا نظر آیا آپ اٹھ کھڑے ہو گئے تھا ہر کرام رضی اللہ عنیم اجمعین نے کہا حضور یہ تو یہودی کا جنازہ تھا آپ اٹھ کر کیوں کھڑے ہو گئے۔ آپ بھٹ نے فرمایا وہ ایک انسان بھی تھا۔ پھے سال بی گزرے ہیں ایک صاحب تھا تھہ دیدات وہ ایک عیسائی پادری سے اکثر مناظرہ کیا کرتے تھے وہ امریکی تھا جھے ایک ایسے مناظرے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہیں عمرے کے لئے گیا ہوا تھا وہاں قیام کے دوران میرے ایک دوست کلیم صدیق نے ویڈیوریکارڈ کیا ہوا وہ مناظرہ جھے دکھایاس میں عیسائی عالم نے حضور بھی کی شان میں گتا خانہ لہے اختیار کیا ہیں نے ویڈیو بند کر دیا حالا نکہ میرے دوست نے اصرار کیا کہ میں اس کو دیکھوں میں نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ اس کو ذکیل درسوا کرے گا اور پچھ بی دنوں بعدام بی پرنٹ میڈیاس کی ذلت آ میز کہا نیوں سے جمرا ہوا تھا اللہ نے رسوا کرے گا اور پچھ بی دنوں بعدام بی پرنٹ میڈیاس کی ذلت آ میز کہا نیوں سے جمرا ہوا تھا اللہ نے اسے ایساذیل ورسوا کیا کہ آج اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔

مخضریہ ہے کہ بیربات اب کی شک وشبہ کے بغیر کی جاسکتی ہے کہ ڈینش اخبار نے جوتو بین آمیر

و اکثر مجابد منصوری

### آزادی صحافت کی آڑ میں غیر ذمہداری کی انتہا

"he Role of Media in Conflict" کا صبت کے خاتمے میں میڈیا کا کردار" Resolution" آج کے جدید دوریس ذرائع ابلاغ پر ہونے والی تحقیق کا ایک نیا ابو نیو ہے۔انبا تہذیب کے ارتقائی عمل میں میڈیا کے اس مثبت کردار کو عالمی سیاستدان ، سفار تکار، دانشور، اور ف ماہرین ابلاغیات بے پناہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 45 سال جنگ ،میڈیا کوبطور نرم ہتھیار (Soft Weapon) استعال کر کے لڑی گئی۔ جو تباہ کن ہتھیاروں۔ زیادہ موثر ثابت ہوا۔میڈیا کے اس استعال نے عالمی امن کی فضا میں بھی بڑی طاقتوں کے غلب دھاک بٹھانے کی صورت نکال لی۔ سرد جنگ میں ہونے والے درجنوں واقعات (Cases) پر ہو والی تحقیق ٹابت کرتی ہے کہ میڈیا مخاصمت اور تصادم کو پھیلانے کی بھر پورصلاحیت رکھتا ہے۔مرد بھ کے اختیا می عشرے پر میڈیا کے ذمہ دارانہ کر دار کو بڑھانے پر عالمی ماہرین ابلاغیات نے ( anflict Resolution) میں میڈیا کے کردار کا جائزہ لینا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ''جس طرح میڈیا ذریعے تصادم کی فضا کو برقر ارر کھ کر سرد جنگ جاری رکھی اور بڑھائی جاسکتی ہے۔ای طرح میڈیااللہ ممالک کے درمیان تصادم اور مخاصمت کوختم کرانے میں بہت مؤثر کردار ادا کرسکتا ہے۔''اب ونیامیں کی ایے کیس سٹڈیز میں جن میڈیا کا پیشبت کردارواضح ہوتا ہے۔اس کی تاز ور ین مثال ہمارے خطے میں قائم ہورہی ہے۔نصف صدی تصادم اور شدیدمخاصمت کی تاریخ رکھنے والے پاکتا اور بھارت میں جو پیس براسیس جاری ہے اور جس میں عوام کے مختلف طبقات شامل ہورے ! مفاہمت کی اس فضا کو تیار کرنے میں دونوں ملکوں خصوصاً پاکتانی میڈیانے بہت اہم اور ذمہ دارانہ کر ادا کیا ہے۔میڈیا کے شبت کردار سے متعلق اس نگ ایروج کوسکینڈے نیوین ممالک نے بہت فرد ما سویڈن اور ٹاروے کی یو نیورسٹیول Conflict Resolution میں میڈیا کے کردار پر بھاری رقوم تحقیقی پراجیک شروع کئے گئے۔نیتجاً ماہرین اہلاغیات میں ایک مکتبہ فکر ایسا ہیدا ہو گیا جواس بہا ر کھتا ہے کہ میڈیا صرف سرد جنگ کا ہتھیار ہی نہیں بلکہ بیدو متصادم مما لک میں پرامن فضا قائم کرا

تازعات فتم کرانے کامؤٹر انشرومنٹ بھی ہے۔ چنا نچیعا کمی استخکام کے حامی ماہرین ابلاغیات اور دنیا میں تازعات کو فتم کرنے پر حقیقی یقین رکھنے والے سفارتی حلقوں نے میڈیا کے اس کردار پر بہت زور دیا شروع کر دیا۔ پاکتان اور بھارت کے درمیان گذشتہ چند سالوں میں بار بار بیدا ہونے والی شدید فاصت کو فتم کرنے کے لئے جب بھی سفارتی حلقوں اور سیاسی دانشوروں میں شاکرات ہوئے خاصت میں کی اور مطلوبہ فضا بیدا کرنے میں میڈیا کے تعاون کی ضرورت شدت سے محوں کی گئی۔ افسوسناک اور تشویش تاک امریہ ہے کہ ایک طرف دنیا میں امن عالم کے لئے قیام میڈیا سے کام لینے اور میڈیا کے اس نے کردار کوفر وغ دینے کی کوششیں ہور ہی تھیں تو دوسری جانب مغربی میڈیا سروجنگ میں میڈیا کے روا تی کردار (مخاصمت بیدا کرنے اور اس بڑھانے) کو برقر ارد کھنے کے لئے سرگرم ہوگیا تھا۔ چنا نچ سروجنگ کے فاتے سے قبل ہی دوسری جانب مغرب میں ایک نے ہوئے کے طور پر بلگر کردیا گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت تک 1119 کا واقعہ ہوا تھا نہ کہنیا اور تنز انہ کے امر کی سفار تخانوں میں دھا کہ نہ بی فلطین میں خود کش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا بلہ جاس نے پرائن سیاسی جدو جہد کے لئے انتفاضہ کی تربیک کرنے کی تھی جس کی تقلید مقبوضہ شمیر میں ہوئی کین ہر وگی گیا۔ کو جو جہد میں تبدیل کرنے پر مجبور کردیا گیا۔ شاکوں کی ساری کیا۔ شروع کو بی ہوئی کین ہر وگی گیا۔ میا کہنا کو ساری کی وقید میں تبدیل کرنے پر مجبور کردیا گیا۔ میں میں تو کی تھی جس کی تقلید مقبوضہ کشیر

اس پی منظر کے ساتھ سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تھا۔ نیٹو کے سیکرٹری جزل سلاوا (یورپی یونین کے موجودہ وزیر خارجہ ) نے ایک ٹی وی انٹرویو میں نیٹو کے قیام کو جاری رکھنے کا جواز یہی بتایا کہ''اب نیٹو مسلم فنڈ امینطوم کے خطرے سے خطنے کے لئے قائم رہے گا' اگلے سال 1992ء میں امریکی پروفیسر بنگ ننگ ٹن کا شہرہ آفاق تحقیقی مقالہ''تہذیبوں کا تصادم'' (Clash of Civilization) بین الاقوای امور کے مشہور تحقیقی جریدے فارن افیر زمیں شائع ہواتو مغربی میڈیا نے اس کی خوب تشہیر کی الاقوای امور کے مشہور تحقیقی جریدے فارن افیر زمیں شائع ہواتو مغربی میڈیا نے اس کی خوب تشہیر کی اور اے ایک عالمی ڈبیٹ کا موضوع بناڈ الا ۔ زبردی شروع کی گئی اس نئی سرد جنگ کے آغاز میں مغربی اور اے ایک عالمی ڈبیٹ کا موضوع بناڈ الا ۔ زبردی شروع کی گئی اس نئی سرد جنگ کے آغاز میں مغربی امریکی ، برطانوی حملے ہے قبل اس میڈیا کا کردار انتہائی میں سامریکی انتہائی شکل عراق پر امریکی ، برطانوی حملے سے قبل اس بو سیکٹر نے کہ خاتی میں سامریکی انظامیہ کی مجربی میڈیا (بحثیت بچوئی) نے عراق میں جاہ کن مطاف عالی دی ہور محاونت کی ۔ عراق بر اس جملے کے خلاف عالمی کی اور جو دجموعی طور پر امریکی میڈیا اپن محکومت کے من مانے اور سامراجی نوعیت کے اقدامات کا الیا ''وفا شعار'' نکا کہ اس پر پروفیشنلز کا جنازہ نکل گیا۔ کمیونی کیشن سامراجی نوعیت کے اقدامات کا الیا ''وفا شعار'' نکا کہ اس پر پروفیشنلز کا جنازہ نکل گیا۔ کمیونی کیشن شیار کی نام کی الیا فی طافت کے پوٹیشنل کا غلب حصرتھا۔ آئ

4.04

پرتل گیا ہے۔ دیر سے سی کی دی گئی نے مغرب کوجو یہ یا د دہانی کرائی ہے کہ '' آزادی صحافت کو اشتعال پیدا کرنے کے لئے استعال نہیں ہونا چاہے'' موجودہ شکین صورتحال کو سنجا لئے کی ایک کوشش ہے لیکن ویٹ کن کے پیغا م کا کوئی الر نہیں دکھائی نہیں دیا ۔ سوسلم ممالک کی حکومتوں، سیاستدانوں، میڈیا اوردانثوروں کو اب یہ عالمی ڈبیٹ شروع کرنی چاہئے کہ کیا'' میڈیا کو اتنی آزادی دینی چاہئے کہ مخالف ہند بیوں سے طرائے یا سوسائی میں ان سے ظرانے کا ماحول پیدا کرئے' اگر آزادی صحافت کی آڑ میں اشتعال پیدا کرنے اوراس کے دفاع کا سلسلہ جاری رہاتو ایک ایک'' انڈرودلڈ' وجود میں آجائے گی جو سب سے زیادہ مغرب کے لئے پریشان کن ہوگی۔ یہ پیدا کیا گیا تہذیبی تصادم جب بھی اپنے ہولناک سب نیا کی کے ساتھ ختم ہوگا یہ تو ثابت کرنا مشکل نہ ہوگا کہ 21 ویں صدی کے اس سیاہ باب کے کھے جانے کا ایک ہی وجہ ہوگی کہ مغرب کی ابلاغی تو توں کے ایک موثر لیکن انتہائی غیر ذمہ دار جھنے مغرب اور کا ایک ہی وجہ ہوگی کہ مغرب کی مقاؤنی سازش کے ماسٹر انگر کوخود ہی تلاش کر کے اسے کیفر کردار تک بہتر یہ ہے کہ مغرب کے مقتی اتنی گھناؤنی سازش کے ماسٹر مائنڈ کوخود ہی تلاش کر کے اسے کیفر کردار تک بہتر یہ ہے کہ مغرب کے مقتی اتنی گھناؤنی سازش کے ماسٹر مائنڈ کوخود ہی تلاش کر کے اسے کیفر کردار تک بہتر سے کے مغرب کے میں اتن کی سازش کی میڈیا کے عثبت کردار کے پروموٹر سکینڈ سے پنچا میں اور سوچیں کہ Conflict Resolution میں میڈیا کے عثبت کردار کے پروموٹر سکینڈ سے نوین ممالک آئ آئے ایک ارب ور معرفی کوٹر سکینڈ سے خور میں ان سکی کوٹر سکینڈ سے بیا سوسٹر کی میں میڈیا کے عثب میں سکید کی سے جو بیا ہوئی کوٹر سکینڈ سے خور سکیا گئی کردار میں میڈیا کی میں سکیل کے کاروڑ سکیل کی اس کی کوٹر سکینڈ کی سے خور سکیل کی سکید کی سکید کی سکیل کے کی میٹر سکیل کی کوٹر سکیل کی کوٹر سکیل کی کوٹر سکیل کی سے جو رہ کی میں سکیل کی سکیل کے خور سکیل کی سکیل کے

(روزنامه جنگ، 15 فروري 2006ء)

#### ارشادباری تعالی ہے

انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ٥

( سورة آل عمران: آیت: ۱۷۸)

ترجم ہم تو ای لئے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کداور گناہ میں پڑھیں \_اوران

كے ذات كاعذاب ع

مفتى محمشفع صاحب اس آيت مباركه كاتفيريس لكصع بير

مسئلہ ۔ جو مخص رسول اللہ اکو کسی طرح ایذاء (تکلیف) پہنچائے آپ ﷺ کی ذات یا

صفات میں کوئی عیب نکالے خواہ صراحیۃ ہویا کنامیۃ وہ کا فرہوگیا اور اس آیت کی روے اس پر

ونيااورا خرت مين الله كالعنت موگي\_

(تفييرمعارف قرآن جلد: ٤، صفحه: ٢٢٩)

قاضى ثناءالله رحمة الشعلبية تفيير مظهري مين اى طرح فرمايا

مغربی میڈیامشرق پراپنااعقاد کھو بیشا ہے۔ جب تک مشرق کا پنامیڈیا زوزنہیں پکڑتا۔اس کا غلبہ تورہے گالکین اس کی تیزی سے اعتبار کھونے کے دوررس نتائج کوروکا ٹہیں جاسکے گا۔

اس لیس منظر میں ڈنمارک کے اخبار گتا فی رسول اللے کے زمرے میں آنے والے کارٹونوں کی اشاعت اورمسلمانوں میں اس کے شدیدروعمل کے باوجود کئی اور نی ممالک کے اخبارات میں ان کی اشاعت مررنے بیواضح شبہات بیدا کردیے ہیں کدنیا کوتصادم سے دوجارر کھنے اور تہذیبی تصادم کے نظریے کوفروغ دینے والی ابلاغی قو تیں منظم ہر کر مرگرم ہوگئی ہیں۔ان کا بڑا (اورموجودہ حالات میں شابدواحد )بدف اسلامی دنیا ہے۔اس امر کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ شرکی بیعالمی قوتیں، سلم حکومتوں، میڈیا، دانشورول اورامه کی جماری اکثریت کی اس یقین د ہانی پر یقین نہیں کرر ہی کہ اسلام سلامتی وامن كا عالمي بينام ب يا كدوه برحال ش ملمانوں سے الجھ كركوئي برا تصادم بيدا كرنے پر تلي بوئي ہيں؟ ونش اخبار نے جی طرح نی کریم ﷺ کارٹون شائع کرنے کا گتافی کے بعد آزادی اظہار کی آئ میں اپنے گھناؤنے اقدام کے باجواز ہونے کی پوزیش کی ہے اور جس طرح آزادی صحافت کے نام پر کے بعد دیگرے کئی بور لی اخبارات نے انہیں ری پروڈ بوس کیا ہے اس سے تو واضح مور ہا ہے کہ ب مملمان اور متعلقہ بور فی ممالک کے درمیان تصادم بیدا کرنے کی کوئی بہت منظم سازش ہے۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ڈینش اخبار اور اس سے اظہار یجبی کرنے والے کئی بور بی اخبارات نے ونیا بھر کے ملمانوں کومشتعل کرے آخرکون سامقصد حاصل کیا ہے؟ بیاتنے سادہ نہیں کہ'' آزادی کے اس مفہوم کو نہ بچھتے ہوں کہ جہاں ان کی آزادی ہے کوئی دوسرامتاثر ہونے لگے۔وہاں ان کی آزادی کی حدفتم ہو جاتی ہے۔ "جو تھا کق سامنے آئے ہیں اور بعض مغربی اخبارات مسلم دنیا کے شدیدروعمل کے باوجود انتہا در بے كا جوغير ذمدداراندروميا فقيار كرد بيل -اس ساتوبيدواسى بوتا بے كريداخبارات ان كادفاع كرنے والى حكومتيں اور تنظيمين غير اعلاني طور پرمسلمانوں ميں اشتعال بيدا كرنے پرمثقق ہيں۔اگران كاس غيرمهذب اقدام كادفاع اظهاررائ كي أزادي كنعرے سے بى كيا گيا تو پھردنيائ اسلام میں ملا اور مدرے کو بھی اشتعال پیدا کرنے ہے نہیں رو کا جاسکے گا۔مغربی الزامات کے مطابق وہ جو''خود کش مجامد' تیار کرتے ہیں اس کے پس پر دہ وہ ملا اور مدر سے کی ابلاغی صلاحیت ہی ہے۔ اگر ان کے جواز کے مطابق مغربی پرلیل کوملمانوں کو مطتعل کرنے کی آزادی ہونی جاہے تو مغرب کو اپنا یہ مطالبہ ختم کر دینا جا ہے کہ مسلم ممالک کی حکومتیں اپنے ملکوں میں حصول آزادی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے اے شہریوں کومشتعل کرنے والے ابلاغی مراکز ختم کردیں۔ بیصورتحال یقینا دنیا کو'' تہذیبوں کے تصادم' کے نظریے کوایک طویل اور ہولناک شکل میں ڈھال دے گی۔جس کی ذمہ داری مغرب کے اس اشتعال آگیزمیڈیا پر عائد ہوگی جوآزادی اور ذمہ داری کے (ہرحال میں مطلوب) توازن کو بگاڑنے

محراظهارالحق

## تو بین آمیز خاکوں کے خلاف احتجاج کیسے شروع ہوا؟

بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسوائے زمانہ کارٹون ڈنمارک کے اخبار Wliands بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسوائے زمانہ کارٹون ڈنمارک کے اخبار Posten

اس تنازعے میں ڈنمارک کے دومسلمان نمایاں ہوکرسامنے آئے۔ایک طرف بڑی مسجد کے الما احد عبدالرحلٰ''ابولین''اور دوسری طرف ڈنمارک پارلیمنٹ کے مسلمان ممبر ناصر خاور۔

ابولین نے بیر صرف ڈنمارک کی مختلف مسلمان تظیموں سے رابطہ قائم کر کے اندرون ملک احتجاج ا انتظام کیا بلکہ ایک وفد لے کرمشرق وسطیٰ کے نہ ہبی رہنماؤں سے بھی جا کر ملے۔انہوں نے نوم 2005ء میں اعلان کیا کہ۔

''وفد قاہرہ جا کرعرب لیگ کے سیکرٹری جزل عامر موٹی اور الاز ہر کے مفتی اعظم شخ مجہ طعفادا سے ملا قات کرے گا۔وفد سعودی عرب اور قطر بھی جائے گا اور مشہور عالم دین شخ یوسف القر ادادی۔ بھی ملے گا۔ہم اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر لانا چاہتے ہیں تا کہ ڈنمارک کی حکومت کو احساس ہو کہ: کارٹون نہ صرف ڈنمارک کے مسلمانوں کی تو ہین ہے بلکہ اس سے پوری دنیا کے مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ یہ حکمت عملی ڈنمارک میں رہنے والے پاکستانی ، ترک اور عرب مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں نے لاکھ کر طے کی ہے'۔

اس نے پہلے جب 30 ستمبر کو کارٹون شائع ہوئے تو گیارہ مسلمان ملکوں کے سفیروں۔ ڈنمارک کے وزیرِ اعظم کے نام احتجاجی مراسلہ بھیجاان میں مصر، فلسطین ، ترکی ، پاکستان ، ایران ، پوسم اور انڈ ونیشیا کے سفیر شامل متھے۔ لیکن وزیرِ اعظم کاموقف بیدتھا کہ وہ آزادگی اظہار کے معالمے شا مداخلت نہیں کر سکتے۔ ڈنمارک کی حکومت کی ایک مشکل بیر بھی تھی کہ جن سیاسی جماعتوں کے اتحادے: حکومت بنی ہان میں سے ایک سیاسی جماعت تارکین وطن کی مخالفت میں پیش پیش ہے۔

ڈنمارک کی پارلیمٹ کامسلمان رکن ناصر خاور مسلمانوں کی مخالفت کررہا ہے ڈنمارک کے ذرائع اللاغ اے ''معتدل''مسلمان قرار دیتے ہیں۔اس کا کہنا پیتھا کہ اس تناز سے کوڈنمارک کے اندرہی حل ہونا چاہے۔اس کا موقف یہ بھی تھا کہ معافی ما تکنے کا مطلب'' نبیا دیرستوں'' کے آگے گھنے شکینا ہے الثا ناصر خاور نے سعودی عرب اور دیگر مسلمان ملکوں سے معذرت طلب کی۔اس کا کہنا ہے تھا کہ معافی ڈنمارک کی حکومت نہیں بلکہ مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو ما تکنی جا ہے۔

ولچیپ بات بیہ ہے کہ ڈنمارک کے ٹیلی ویژن (ڈی آر) نے ابولین کے بارے میں دومتضا وخبریں دکھائیں۔ایک میں وہ ڈنمارک کے ٹیلی ویژن پراگریزی زبان میں اس بائیکاٹ کی خدمت کررہے تھے جوعرب ملکوں کے عوام نے ڈنمارک کی مصنوعات کا کیا ہے اور دوسری میں الجزیرہ ٹیلی ویژن پر عربی بائیکاٹ کی حمایت میں عربی میں تقریر کررہے تھے۔

ڈنمارک کے ذرائع اہلاغ کا موقف ہے ہے کہ ڈنمارک کے مسلمان ندہبی رہنماؤں کا وفد جب گذشتہ سال کے آخر میں مشرقی وسطی گیا تو ان بارہ خاکوں کے علاوہ، جو ڈنمارک کے اخبار میں شائع ہوئے تھے،اس وفد نے تین اضافی خاکوں کی بھی تشہیر کی۔ بیاضافی خاکے ڈنمارک کے اخبار میں شائع نہیں ہوئے تھے۔ان ذرائع کے مطابق تین خاکوں کے ماخذ کا کسی کو علم نہیں لیکن مسلمان تظیموں کے ترجمان احمدعقاری نے اس الزام کی تختی ہے تر دیدگی۔

ڈنمارک کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلمان رہنماؤں کا وفد جب مشرقی وسطی کے دورے پر گیا تواس کے پاس 43 صفحات کی ایک فائل تھی جو دفد نے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو پیش کی ان ذرائع کے مطابق اس فائل میں مندرجہ ذیل مراسلہ بھی شامل تھا۔

امام ابولبن کی قیادت میں ڈنمارک کی مسلمان ندہی تنظیموں کا جو وفد مشرقی وسطیٰ کے ندہی رہنماؤں سے مطنے گیا،اس نے اپنے مسائل ایک رسی مراسلے کی شکل میں پیش کئے۔جو بیتھا۔ بسم اللّٰه المرخمان الموحیم

ہم ڈنمارک کے ملمان وہ حالات عرض کرتے ہیں جو ہمیں اس ملک ہیں پیش آ رہے ہیں۔ ڈنمارک یورپ کے شال میں واقع ہے اور سکینڈے نیویا کے ملکوں ہیں شار ہوتا ہے۔ اس کی اپنی زبان ہے۔ یہاں آئینی باوشاہت کا راج ہے۔ یہ ملک کئی جزیروں پر مشمتل ہے۔ اس کا وارالحکومت کو بن ہیگن ہے۔ اس کی آبادی پانچ ملین ہے۔ اکثریت پروٹیسٹٹ ہے۔ یہ لوگ اگر چہ عیسائی مذہب رکھتے ہیں لیکن سکولر ہیں اگر آپ انہیں ملحد کہیں تو غلط نہ ہوگا۔

ترکوں کے علاوہ جنگ سے متاثرہ ملکول (یوسنیا،صو مالیہ،عراق،لبنان) سے بھی مسلمان ہجرت

لنے سے انکارکردیا تو 19 کو برکوالیہ اور اجلاس بلایا گیا جس کے بعد مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کوالیہ بیان جاری کیا گیا تو اخبار نے ایک اور حرکت بیان جاری کیا گیا تو اخبار نے ایک اور حرکت کی ۔ اس نے اضافی صفحات شائع کرنے شروع کردیے اور ان کاعنوان'' پیغیر کے خاکے''رکھا۔ پھر اخبار نے خلاف معمول ایک مضمون عربی زبان میں بھی شائع کیا جس کا عنوان'' آزادی الفاظ''رکھا گیا اخبار نے خلاف معمول ایک مضمون عربی زبان میں بھی شائع کیا جس کا عنوان'' آزادی الفاظ''رکھا گیا

۔ان اضافی صفحات میں صرف ان لوگوں کے خیالات شائع کئے گئے جوا خبار کی جمایت کررہے تھے۔

ڈ نمارک کے وزیرِ اعظم نے مسلمان سفیروں کو ملنے سے انکار کردیا تھا، یورپی یونین نے اس کی حمایت کا اعلان کردیا۔وزیرِ اعظم کا موقف میں تھا کہ آئین انہیں اس مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔اس
بی منظر میں اسلامی تنظیموں نے ایک نیابیان جاری کیا جس میں یورپی دنیائے اسلام کو مخاطب کیا گیا
کیوں کداب مید منکہ بین الاقوامی رنگ اختیار کرچکا تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسکلہ بن چکا تھا اور
صرف ڈنمارک کے مسلمانوں کا مسکلہ نہیں تھا اور پھر پیغیمر اسلام کی کمی قتم کی تو بین برداشت کرنے کا موال بی نہیں بیدا ہوتا۔

كَيْ تحركات وعوامل نے جلتی پرتیل ڈالامثلا

1۔ اسلام اور مسلمانوں کی تفخیک عام ہوگئی۔ایک اور اخبار Weekendavisen نے، جوتقریباً بند ہو چلاتھا، 11 نومبر کوزیادہ تو ہین انگیز خاکے شائع کئے، غالباً مقصد بیتھا کہ اخبار کی ساکھ کو سہارائل جائے۔

2- اس عرصہ کے دوران مسلمانوں کو، بالخصوص ان مسلمانوں کو جنہوں نے احتجاج میں حصلیا تھا، خطوط بھیجے گئے جن میں قرآن کوخود ساختہ قرار دے کر کتاب اللہ کی تو بین کی گئی اور پیغیر بھی کے مزید خاتم ہے ایشا شدید نفر ت کی وجہ ہے، ہوسکتا ہے۔ کے مزید خاکے، جوزیادہ تا مناسب تھے بھیجے گئے۔ خاتم ہے ایشا شدید نفر ت کی وجہ ہے، ہوسکتا ہے خالف بنے والی فلم کی مصنف تھی۔ ای فلم کا پروڈیوسر حال ہی میں قتل کیا گیا ہے۔ بیا و بھکت اسلام وشمن مرامیوں کا انشرویونٹر کیا گیا۔ اس انٹرویو میں اس مرامیوں کا انشرویونٹر کیا گیا۔ اس انٹرویو میں اس نے اسلام پر حملے کئے، وزیراعظم نے مسلمان سفیروں کو ملنے ہے تو انکار کر دیا تھا لیکن اس عورت سے اس نے با قاعدہ ملا قات کی ، اے ایوارڈ سے نوازااوراس کی جرات اور آزاوانہ نکتہ نظر کی تھا ہے۔ کی۔ اس صورتحال میں شظیم نے ایک اورا جلاس بلایا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عالم اسلام کواس خطر ناک مورتحال ہے گاہ کرنے کے لئے وفو دروانہ کئے جا کیں تا کہ حرمت رسول بھیکا دفاع کیا جا سکے۔ مورتحال ہے آگاہ کرنے کے لئے وفو دروانہ کئے جا کیں تا کہ حرمت رسول بھیکا دفاع کیا جا سکے۔ چنانچہ ہمارے نمائندوں نے مصر میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے پر ایس کا نفرنس کی جائے۔ ہمارے نمائندوں نے مصر میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے پر ایس کا نفرنس کی جائے۔ ہمارے نمائندوں نے مصر میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے پر ایس کا نفرنس کی جائے۔ ہمارے نمائندوں نے مصر میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے پر ایس کا نفرنس کی کیورونس کی کیا جائے۔

کرکے یہاں آئے اور یوں گذشتہ بیں تیں سالوں کے درمیان ان لوگوں کا مسلمانوں ہے میل جول ہوا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً ایک لا کھستر ہزارہے۔

مسلمان کی مسائل کا سامنا کررہے ہیں۔سب سے بڑایہ کداسلام کوبطور ند بہب ابھی تک (اس ملک میں)تسلیم نہیں کیا ہے۔اس سے کی اور مسائل بیدا ہوئے ہیں مثلاً معجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔اور مسلمانوں کو مجود آتجارتی عمارتوں اور گوداموں کومجدوں میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔

اس صور تحال میں مسلمان ایک انتیازی سلوک والی فضا میں رہ رہے ہیں۔ اس انتیاز کے کی مظاہر ہیں اور ان سب میں مشترک میرے کہ اسلام کے بار نے میں منفی باتیں کی جاتی ہیں۔

پراتمیازاس وقت عروج پر پی گی جب رسول خدا کے گئے جین آمیز خاک شائع کے گئے۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ اسلام کے بارے میں کتاب کے سرورق پر پیغیبراسلام کی تضویر بنانے ہے بہت ہے مصوروں نے معذرت کر لی۔ اخبار Jyliands Posten کو میہ بات پیند نہ آئی۔ چنانچہ چالیس مصوروں کواس مقابلے میں حصہ لینے کو کہا گیا۔ اکثر نے انکار کیا۔صرف بارہ نے خاکے بنائے جو 30 سخبر 2005ء کوشائع کردیئے گئے۔ان خاکوں کے ساتھ ایڈیٹر نے نوٹ کھاجس کا لب لباب میتھا کہ دوسروں کی طرح مسلمانوں کو بھی پیرطنز (Satire) قبول کر لینا چا ہے کیوں کہ یہ جمہوریت کے لئے لازی ہے اور جمہوریت آزادی گفتار کی ضانت ویتی ہے۔

صورت حال خراب ہونے پر مسلمانوں کی اکثر تنظیموں اور مراکزنے دواکتو برکوایک اجلاس طلب کیا۔ایک سمیٹی بنائی گئی اور شخ رکیس ہلا بل کواس کا صدر نا مزد کیا گیا۔خاکوں کے جواب میں ایک بیان جاری کیا گیا۔اس پر متعددا قد امات کا فیصلہ کیا گیا:۔مسلمانوں کو کہا گیا کہ دوہ اخبار اور دیگر ذرائع ابلاغ کے خلاف اپنے اپنے انداز میں احتجاج کریں تاکہ بیدواضح ہوسکے کہ یہ تمام مسلمانوں کا مسلہ ہے اور چند کا نہیں۔

وہ بیرمطالبہ کریں کہ اخبار معذرت کرے اور وعدہ کرے کہ آئندہ الی حرکت نہیں ہوگی اور ان چیزوں کا احترام کیا جائے گا جومسلمانوں کے لئے مقدس ہیں۔

احتجاج کے طور پرتمام مسلمانوں کے دستخط حاصل کریں اور مسلمان تنظیموں کی مد دحاصل کریں۔ صورتحال کی تنگینی کے بارے میں سیائ شخصیات ادر سیاسی جماعتوں کو خطوط کھیں تا کہ وہ بھی اپنی اینافرض ادا کریں۔

مقامی اور بین الاقوامی میڈیا ہے رابطہ کریں تا کہ وہ اس مسئلے کو محروم توجہ نہ کریں۔ جب جمیں اخبار سے مطلوبہ رعمل نہ ملا اور جب ڈنمارک کے وزیراعظم نے بھی مسلمان سفیروں کو عرفان صديقي

## قتطنطنيه كي بيني اور\_\_!

یہ منظرتر کی کے شہرخوش جمال استبول کا ہے۔ وہ قریہ جاناں جو کھی قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ شایدکوئی زمینی
کیمرہ لاکھوں کے اس اجتماع کو اپنی آنکھ میں تمیٹنے سے قاصر تھااس لئے اس کی کھمل تصویر صرف بیلی کا پٹر
ساادی جاسکی۔ ایک کلوز آپ میری آنکھوں میں ساون کے بھیکے غبار کی طرح بھیلنا چلا گیا۔ حد نظر تک
تھیلیانسانی سمندر میں بیٹھی اس بٹی کا سرسفید سکارف میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ آ ہت آ ہت آ ہت بال رہ بھیلیانسانی سمندر میں ہو۔ اس نے اپنے وائیں ہاتھ میں ایک کتبا تھار کھا تھا جس پر کھا تھا"لیک یا رسول
اللہ بھی ''اس کے چہرے پر تقدس اور پاکیزگی کا نور بھر اہوا تھا اور وہ زار وز ارروئے جارہی تھی۔

اسنبول اُس ترکی کا شہر ہے جے انتہا پندی سے نکالنے اور روش خیالی سے ہمکنار کرنے کے لئے برے جتن کہ کوئی سرعام اذان دے سکتا ہے نہ بناز پڑھ سکتا ہے۔ کا خت جانی وہاں بھی انگر انکی لئے رہی ہے۔ ناموسِ رسلات ﷺ پر مملکتا ہے۔ لیکن دین حق کی شخت جانی وہاں بھی انگر انکی لئے رہی ہے۔ ناموسِ رسلات ﷺ ''کے حملے نے ترکوں کو بھی بے کل کر دیا ہے۔ مجموع بی کھی کی محبت میں وہ''لبیک یا رسول اللہ ﷺ''کے نوے لگاتے ہوئے اپنے گھروں سے فکے اور اتنا بڑا مظاہرہ کیا کہ چثم فلک نے کم کم ہی دیکھا ہوگا۔ اور بیمنظر اسلامی جمہور یہ یا کستان کے شہرخو پر واسلام آباد کا ہے۔

وہ شہر جے اسلام مے منسوب کیا گیا۔ وہ شہر جو اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی نظریاتی ریاست کا صدرمقام ہے۔ وہ ریاست جس کا تصور پیش کرنے والے شاعر نوانے کہا تھا۔

نیست ازم روم و غرب پیوند ما نیست پابند نب پیوند ما ول به محبوب حجازی بسته ایم زین جهت بایک و گر پیوسته ایم "تهاراباجمی رشته و تعلق روم و عرب کے جغرافیائی حوالوں نیمس بیرشته تعلق اور دعدہ کیا کہ یہ مسکلہ عرب لیگ کے اجلاس میں اٹھا کیں گے۔عرب لیگ کے سیکرٹری جزل سے بھی ملاقات مفیدرہ ہے۔ یہ وفدالاز ہرکے مفتی اعظم سے بھی ملاجنہوں نے جامعہ الاز ہرکے دیسر چ سنٹر میں ایک اجلاس بلایا۔ مصر کے مفتی ، اعظم نے وفد سے ملنے کے بعد ڈنمارک کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فتو کی جاری کیا الاز ہر کے دیسر چ سنٹر میں منعقد ہونیوالے اجلاس نے خاکوں کی غدمت کی اور اس حرکت کو پرامن بات کیا الاز ہرکے دیسر چ سنٹر میں منعقد ہونیوالے اجلاس نے جا کھی واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے متعلقہ شعبوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی رابط کیا جا تا کہ مسلمانوں کے انفرادی اور ثقافتی حقوق کی تحفظ کیا جا سکے۔ ہم آخر میں ہر مسلمان پر زور دیتے ہیں کہ وہ میدان عمل میں اتر ہے۔ ہم ایک ایسے قانون کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو مسلمانوں کی غربی نقتہ اس کے احترام کو تیتی بنائے۔ مطالبہ بھی کرتے ہیں جو مسلمانوں کی غربی نقتہ اس کے احترام کو تیتی بنائے۔

عالبہ کی ترجے ہیں ہو معما توں ماری معربی صفحہ میں ہوتی ہیں۔ (روز نامہ جناح، 15اور 18 فرور کی 2006ء)

#### الله جل شانهٔ كاارشاد ب

ياايها الذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ٥

(سورة الحجرات: آيت: ٢)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازیں او نجی نہ کرواس غیب بتانے والے نبی ﷺ کی آوازے اور ندان کے حضور چلا کر نہ کہو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہیں تبہارے اعمال اکارت نہ ہوجا کیں اور تمہیں فبر ند ہو۔

اس آیت مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ہے چلا کربات کرنا اورا پنی آواز کو حضور ﷺ کی آواز ہے اونچا کرنا بھی تو بین رسالت اور عظمت رسول ﷺ کم کرنا شار ہوگا۔

The Art of the Park and Secretary of the Art of the Art

کر تے ہے۔ قابل ذکر پہلویہ ہے کہ جنگ کی فضا کے باوجود مظاہر بن نے بھری پڑی مارکیٹ بیس واقع کی دکان، کی بنگ، کسی دفتر اور کسی بھارت پرایک پھڑ تک نہیں پھینکا۔ان کی معرکہ آرائی صرف پولیس تک محدود ہیں۔ غیر کئی ذرائع ابلاغ کے نمائندے بیسب پھید کھید ہے دکھے ہے۔ آنے والے دنوں بیسائن کی رپورٹیس اور اُن کے بچو سے پاکستانی جمہوریت کے خدو خال پرروشنی ڈالتے رہیں گے۔ایم بم اے اور اے آرڈی دنیا کو یہ بتانے بیس کا میاب رہیں کہ پاکستان بیس جمہوریت پایہ ذبخر ہے اور شخص آزاد بول پر شدید تو نفید کا منظر خلیق کر کئی ہیں۔ ان جماعتوں کا یہ فاکدہ بھی کہ بخراروں تا کہ بند بول کے باوجود وہ اسلام آباد جیے شہر بیس نوع کا منظر مخلیق کر کئی ہیں۔ ان جماعتوں کا یہ فاکدہ بھی پہنچا کہ توام بیس اُن کے بارے میں ہدر متور نفید در بتی ہے تو جس تح بیک کو بہینوں بیس حکمر انوں کی طرف مڑتا ہے وہ بعقوں اور دنوں بیس اپنا کا تعدر دن کی لہر اُنھی اور اسلام آباد بیس مہر انوں کی طرف مڑتا ہے وہ بعقوں اور دنوں بیس اپنا کا تبدیل کرلے گی اور اس کا سہر ابنیا دی طور پر پنجاب کے سر بھوگا۔ کرا چی بیس فقید المثال مظاہر ہے ہو کہ تاسلام آباد بیس دی لا کھا فراد بھی شان مصطفی بھی کہ کی مسلم بیدا نہیں ہوا۔ جھے کا المی بھین ہو گئات کی میں دیں لا کھا فراد بھی شان مصطفی بھی رہیں کہا کی مسلم بیدا نہیں ہوا۔ جھے کا المی بھین نہو نیا ہوں الیکٹرا تک اور برخٹ میڈیا خبروں ، تیمروں اور رپورٹوں سے تھلئے لگا۔

وزیردا ظدنے بطور فخر کہا ہے کہا بھا ہے کہا کہ اسے کوئی جلہ نہیں کرسکی اور حکومت لا اینڈ آرڈرقائم رکھنے میں کا میاب رہی ہے۔ ابھی اس نوع کے کچھاور بیانات بھی آئیں گے۔ تاویل اور دلیل کا بھی انداز سوا نیزے پر کھڑے سورج کی تمازت کواو نجی بارگا ہوں تک پہنچے نہیں ویتا۔ جب کی ملک کے دارالحکومت کے عین قلب میں گھنٹوں لاٹھیاں برتی ، آنسو گیس کے گولے بھٹتے ، ریز کی گولیاں چلتی اور پھروں کی بارش ہوتی رہے قب در اور کھروں کی بارش ہوتی رہے تو ''لاء اینڈ آرڈر'' پر فخر کرنے کا کوئی جواز ہوتا ہے؟ ہاں اگر تحریک تا موسِ مصطفیٰ بھی لاکھوں افراد پر مشتمل ریلی منعقد کر لیتی اور شہر کے درود بوار پر ایک خراش ندآتی تو ریلی کے منتظیمین کے سونہ بھلاکر کہ سکتے تھے کہ'' ہم کا میاب رہے ہیں''۔

استنبول کے مظاہرے میں شریک سکارف میں لیٹا معصوم ساچیرہ ایک بار پھر میری آتھوں کے سامنے آگیا ہے۔ عفت آب بیٹی روئے جارہی ہے اوراس کے ہاتھ میں 'لبیک یارسول اللہ ﷺ''کا کہتہ ہے۔ میری آئکھیں بھیگئے گئی ہیں۔ میں فورا آبیارہ اسلام آباد کی طرف بلیٹ آتا ہوں لیکن یہاں آنسو گیس کا زہر یلادھواں میری آئکھوں میں دہمی سلائیاں بھیر نے لگتا ہے۔ قسطنطنیہ کی بیٹی اوراسلام آباد کے گیس کا زہر یلادھواں میری آئکھوں میں دہمی سلائیاں بھیر نے لگتا ہے۔ قسطنطنیہ کی بیٹی اوراسلام آباد کے میٹوں کے آنسوؤں میں کتنافرق ہے حالانکہ دونوں کے دل مجبوب بجازی ﷺ کی محبت میں سرشار ہیں۔ میٹوں کے آنسوؤں میں کتنافرق ہے حالانکہ دونوں کے دل مجبوب بجازی ﷺ کی محبت میں سرشار ہیں۔ (روز نامہ نوائے وقت، 2006 وری 2006ء)

خاندان ، سل اورخون کے حوالوں سے بھی ماورا ہے۔ ہم نے اپنا دل تجاز کے محبوب ﷺ کے ساتھ لگار کھا ہے اورعثق ومجت کے ای رشتے نے ہم مسلمانوں کوایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔''

لیکن اسلام آباد کا منظر،امتنبول کے منظرے بیسر مختلف ہے۔ یہاں بھی عشاق شان مصطفیٰ 🐞 ر ملی کے لئے جمع ہورہے ہیں۔ان کے ہونٹوں پر بھی درود ونعت کے زمزے ہیں۔اُن کے ماتھوں پر بھی کلمہ طبیبہ کی پٹیاں بندھی ہیں لیکن ان کے سروں پر لاٹھیاں برس رہی ہیں آنسو گیس کے شیل سیکے۔ رہے ہیں۔ سیاہ وحو ئیں کے مرغو لے اُٹھ رہے ہیں ، ربو کی گولیاں چلائی جارہی ہیں۔ ہوائی فائر تگ ہو رہی ہے۔ پکر وھکڑ ہورہی ہے۔شہر کا مرکزی حصد میدان کارزار بنا ہوا ہے۔مقصد بیہ کے عاشقان رسول ﷺ ریلی منعقد نہ کرنے یا کیں کیونکہ خداوندانِ اسلام آبادنے ایسا کرنے سے روک دیا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں ہوشمندی کا گزرکم ہی ہوتا ہے۔وہاں کےموسم حلقہ بگوشوں کے قصیدوں ے جنم لیتے اور وہاں کی رتیں شرین زبانوں کی جادویانی سے نمویاتی ہیں۔ جب باہر سورج سوانیزے پہ کھڑا ہوتا اور پھڑ بھی بلصل رہے ہوتے تو اندرفصلِ بہاری رم بھم جاری ہوتی ہے اور بادلیم کے جھو گے تھیکیاں دے رہے ہوتے ہیں ۔ان حالات میں شاید کوئی نہ کہہ سکے کہ حکومت بھاری خسارے میں رق ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔اُس نے مایا کچھ نہیں اور کھویا بہت کچھ ہے۔حکومت کے سامنے کئی آ کپٹز تھے۔ مثلاً بیرکہ سلم لیگ (ق) کو بھی' شانِ صطفیٰ ﷺ''ریلی میں شرکت کا اذن دے دیا جاتا جیسے دوقو کا مجلس مشاورت میں شریک ہوئی تھی۔ایک آپشن بیٹھا کہا بم ایم اے اوراے آرڈی کو بیرریلی کرنے گا اجازت دے دی جاتی۔ اگر اپوزیش کے تمام قابل ذکر عناصر کا پیمشتر کے مظاہر ، عظیم النشان نہ ہوتا تو خود ان کی بکی ہوتی۔ اگر توڑ پھوڑ کے واقعات ہوتے تو خودیہ جماعتیں خمارے میں رہتیں لیکن بری امن ریلی کو حکومت اپنے جمہوری تشخص کے حق میں بھی استعمال کر سکتی تھی لیکن حکومت نے وہ آپش چا جو کی ذمہ دار ہوش مند حکومت کے لئے سرے سے کوئی آ پشن تھا ہی تہیں۔

سیکوئی بلغارتھی نہ دھرتا، نہ لانگ مار پی نہ حکومت مخالف سیاسی مظاہرہ اس کے باوجود اسلام آبادادہ کر دونواح میں وہ کچھ ہوا جے نرم سے نرم الفاظ میں بے حکمتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے سفار مخالول سے صرف ایک کلومیٹر دورآ بیارہ مارکیٹ کے گردونواح میں دن بھرمیدان جنگ ہجارہا۔ مظاہرین جنے بھی تھے جذبہ بے اختیار شوق سے تھیک جارہے تھا اور ہار مانے پرآ مادہ نہ تھے۔ پاس پڑوس کے رہائتی علانے کے مکینوں پر جو پچھ گزری، اسے کوئی بھی حکومت اپنے تامہ اعمال کا حسن قرار نہیں دے سمتی عوام نے مظاہرین نے پیجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ انہیں یانی کی بالٹیاں، تولیئے اور کھانے پینے کی اشیاء فرا ہم

حيدالدين مشرتي

## توبين رسالت فلاوركار تونى جال

ڈنمارک کے اخبار ج لینڈ پوسٹ نے ہادی برتی اللے کے بارہ ایے کارٹون شائع کے بیں ج میں بغیمراسلام ﷺ کو (نعوذ باللہ) ایک گھٹیاانسان کےطور پر پیش کیا گیا ہے کسی کارٹون میں حضورا کرم ﷺ کی جا در کوٹائم بم دکھایا گیا ہے تو کسی میں عورتوں کوان کی بغل میں دکھا کر عیاش تابت کرنے گا کوشش کی گئی ہے۔ دراصل کارٹونسٹ نے اپنی گندی غلیظ اور گھٹیا سوچ کا اظہاران خاکوں کے ذریع ے کیا ہے جب ڈنمارک کے مسلمانوں نے ردعمل کے طور پراحتجاج کیا تو جواب میں اخبار اور زیادہ در عمل كااظهار كياجومسلمانو ل كيلئع مزيدهم وغص كاباعث بينااورا خبار كےایڈیٹرنے لکھا ہے كہ

" بم نے بیٹھیک کیا ہے رسول کیا ہم تواللہ کا بھی اسٹی بنانے کاحق رکھتے ہیں'۔

اس کے بعد احجاج کو پن میکن سے نکل کر ڈنمارک چر پوری دنیا میں پھیل گیا یہ احجاج میں الاقوامي نه بنمآا گررسول اكرم ﷺ كى تو بين يورپ اپنى تحريك نه بنا تا اس تحريك كى تقدريق اس وقت بول جب اخبار بذانے بیاشتہار شائع کیا کہ

" بكوكى اليامصوراوركارونت جواس نوعيت كالتي بنائي"

ای اخبار کے ایڈیٹر نے پرلیں ایڈ پر ٹرز الیوی ایش کو باضابطہ دعوت دی کہ وہ اسلام کے پیٹمبر ﷺ كے خاكے بنا كيں اى ايبوى ايش كے باره ممبرول نے خاكے بناكر بھيج جوسب شائع كئے گے دْ نمارک بین اس قتم کی غلیظ حرکتیں پہلے بھی ہوتی رہی گرمسلم دنیا نظرانداز کرتی رہی۔

جولائی 2005ء میں ڈنمارک کے ایک ریڈ یو چینل پریہ کہا گیا کہ مسلمانوں کا واحد علاج ہے اگرانبیں ہم قل نہیں کر علتے تو کم از کم انہیں یورپ سے تو با ہر نکال سکتے ہیں۔

متمر 2005ء میں ایک کالم نگاراؤس فریورٹ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ

" وْ مْمَارِك مِين بِيدا ہونے والے معلمان بھی بنیاد پرست ہیں بید ہمارے معاشرے کے ساتھ مطابقت ہیں رکھتے۔

ہمارا قانون قبل کی اجازت نہیں دیتا اس لئے انہیں کی طرح بھی قید کیا جائے یا بھر روس کی جیلوں

من بھیجاجائے۔

توہین آمیز خاکوں کی اشاعت ہے بل ایسے مضامین اور کالم شائع کئے گے ہالینڈ کے ایک فلم ساز ''تھیووان گوش''نے ایک فلم بنائی جس میں مسلم معاشرہ وکھاتے ہوئے ایک ننگی عورت کوزنا کی سزامیں کوڑے مارتے ہوئے دکھایا گیااور نکی عورت کے جسم پرقر آن کی آیت کھی ہوئی تھی اس طرح اسلام اور ملانوں کی کردار کئی کا کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا مگر ہمارے مسلم ممالک کے سفارت خانے خاموش تماشائی کا کردارادا کرتے ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں کی توجہ تک اس جانب مبذول نه کروائی۔

اس وقت بوراعالم اسلام ونمارك كے اخبار ميں رحت اللعالمين ﷺ كے تو بين آميز كارٹونوں كى اشاعت برسرایا احتجاج بین ڈنمارک کے اخبار میں تو بین آمیز کارٹون چھینے کے بعد میں بھی کئی ممالک کے اخبارات نے ان خاکوں کوشائع کیا ہے آگر چہ نارونے کے اخبار کے ایڈیٹر نے مسلمانوں کی ول آزاری کی معافی ما تک لی ہے مگر بورپ کے باقی مما لک کے اخبارات نے اس تو بین آمیز کارٹون کی اشاعت محض ملمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کیلئے کی ہے تو بین رسالت ﷺ نے انسانیت کے دہانے پر پہنچادیا ہے انبیاء کی تو ہین کر نیوالے انسانیت کے دشن ہیں تو ہین آمیز خاکے شائع کر نیوالوں نے عیسائیت اور بائل کی تعلیمات ہے بھی انحراف کیا ہے اگراس کا بغور جائز ہلیا جائے تو محسوں ہوتا ہے كه يورب مين كوئي صيهوني تنظيم مسلمانو ل اورعيسائيول كومستعل كرنے كيلئے ميكام منظم انداز مين سرانجام دے رہی ہے اس سے یہود بوں کا خبث باطن ظاہر کیا گیا جوتاریخ میں اپنے مکرووفریب مکاری اور اللہ رب العزت كى نافر مانى مين مشهور بين قرآن عيم فرقان مجيد كى سورة بنى اسرائيل اس كى كواه بى كدانبياء كاتوبين ان كاخاصه إى وجب يرقوم كئ مرتبه عذاب مين مبتلا موئى آنخضرت كالحكى حيات مباركه یں کی ببودی تھے جنہوں نے آقائے دو جہال کی جو گوئی کی آپ ﷺ پر پھر گرا کر آپ کوشہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ ﷺ پر جادو بھی کیا کعب بن اشرف عبیداور اس یہودی عورت کا انجام بھی تاریخ کے مفات میں محفوظ ہے جس نے آپ کوز ہردیے کی کوشش کی۔

وین دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک کتاب الی اور ایک صاحب کتاب نی اللہ کی سنت، بداعزاز صرف اسلام کوحاصل ہے اور اس کی حقانیت کا ثبوت بھی ہے اگر کتاب اور سنت بلاتح لیف موجود ہے تو وہ قرآن مجیداور نی کریم بھی کی سنت ہے نبی یاک بھی کے گتا خانہ خاکوں کی اشاعت پر عالم اسلام کا غصہ فطری مل ہے۔

ڈنمارک اور دیگر یورپی ممالک ہالینڈ ، فرانس ، جرمنی ، اٹلی ، پیین اور سویڈن کے اخبارات میں

حضور ﷺ کے ول آزار خاکے شائع کرنے کے خلاف بحرین قطر، کویت اور تمام ممالک اور پاکستان سمیت اسلامی وغیر اسلامی وغیر اسلامی ممالک بیس شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور خاکسارتح یک سمیت مختلف سات و فدہی جماعتیں عالم و نیا اور بالحضوص ڈنمارک اور دیگر پور پی ممالک کو اپنا احتجاج ریکارڈ کراری ہے مغربی ممالک کے اخباروں بیس حضورا کرم ﷺ کے دل آزار خاکے شائع کرنے سے پوری امت سلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں پوری دنیا میں سلمانوں کی طرف سے فدمت کی گئی اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس معالم پر نہ صرف سفارتی سطح پر احتجاج کرے بلکہ پوری میڈیا کی فدمت کرے جس نے پیغیر اسلام ﷺ کی شخصیت کو بحروح کیا اور ان میں اشتعال بیدا ہوا مسلمانوں کی ذمت کرے جس نے پیغیر اسلام ﷺ کی شخصیت کو بحروح کیا اور ان میں اشتعال بیدا ہوا مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود گستاخ کارٹون دوبارہ شائع کرنے کی نا پاک جسارت کی اور بی بی سمیت مختلف مغربی ٹی وی چینلو پر دکھائے جارہے ہیں۔

جیرت تواس بات کی ہے کہ ان ممالک میں جھزت عیسیٰ "کی شان میں گتاخی کی سزا تو ہے لیکن کسی اور مذہب کا متسخراڑانے پر بجائے اس کے کہ وہ معذرت کریں اور ایسا کرنے والوں کوقر ارواقع سزادیں الٹامسلمانوں کو دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں حکومت پاکستان عالم اسلام کے ساتھال کر عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ میں اپنا کیس دائر کرے پاکستان اپنے سفیروں کو مغربی ممالک سے واپس بلائے اور پاکستان میں مقیم سفیروں کو واپس کرے ان کی مصنوعات کا بایکاٹ کرے ال

ممالک کی سرکاری غیر سرکاری نقاریب کا بایکاٹ کیا جائے تا کہ انہیں احساس ہو سکے کہ ونیا بھریس ملمان ان ممالک سے نارائٹنگی کا اظہار کررہے ہیں اس اہم اور حساس مسئلہ پرتمام جماعتوں پر شمثل آل پارٹیز کا نفرنس طلب کی جائے حکومتی سطح پر ان ممالک کے خلاف بائیکاٹ کی مہم پر نٹ والیکٹرانک میڈیا ہے چلائی جائے۔

پاکتان سمیت مسلم عمرانوں کی ذمدواری ہے کہ وہ ایور پی مما لک پرواضح کرے کہ پاکتان اور مسلم عوام دنیا کے کی بھی ذہبی رہنمایا ہی بھی کی تو ہین نہیں کرتے تمام انبیاء کرام اور ندہبی سربراہوں کو مسلم عما لک بیس قانون تحفظ حاصل ہے اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے تمام انبیائے کرام کے احرّام اور تقدّی کو مسلمانوں کے لئے لازم قرار دیا ہے اور پیغیر اسلام حفزت محمد بھی جو کہ دنیا بھر کے مذہبی جذبات اوران کے نظریاتی لیڈروں کا مکمل احرّام کرنے کی تلقین کرتے ہیں جس میں حضرت عیدی اور حضرت موی ہی شامل ہیں لہذا ہم جوابے دلوں اور دیا غوں میں انہیں عزت واحرام کا درجہ دیتے ہیں تو کی پرکوئی احسان نہیں کرتے یہ ہمارے ذہبی عقائد کا حصہ ہیں لیکن مسلمانوں نے تو بھی ہندوؤں ہیں تو کئی تو ہین کے بارے میں بھی نہیں سوچا مسلموں کے دیوی دیوتا وی اور دیو مالائی شخصیات مثلاً کرش اور رام جی کی تو ہین کے بارے میں بھی نہیں سوچا مسلموں کے کرونا تک اور بدھ ند ہب کے بائی مہاتما بدھ کا ذکر ہماری کتابوں میں رسائل اور دیگر علوم میں ملتا ہے اور تقاریر و بیانات میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مشل ملتا ہے اور تقاریر و بیانات میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے مسلمانوں اور دیا کہ

'' دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برانہ کہو،مبادہ وہ تمہارے تیے خدا کی تو ہیں کریں''۔ مسلمان بھی اظہاررائے کی آزادی میں بہت کچھادا کر سکتے ہیں مگرانہیں شائٹۃ طرزعمل اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔

امریکہ پورپ کی اپنی تنگ نظر کا بیہ عالم ہے کہ ایرانی صدر احد علی نژاد کے اس بیان پر کہ یہود یوں کے خلاف نازی مظالم میں افسانہ طرازی کی گئی ہے اب تک تنقید کی جارہی ہے کہ آئیس سرکاری وغیر سرکاری سطح پر گردن زدنی قرار دیا جارہا ہے، جرمنی کی چانسلر اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملانے میں معروف ہے فرانس جیسے آزادی اظہار اور انسانی حقوق کے چیم پئن ملک میں کوئی اخبار نولیس یا مصنف یہ تک نہیں کھ سکتا کہ یہود یوں کے خلاف ہٹلر کے اقد امات اس حد تک تکین نہیں جتنا کے پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے۔

اگر مغربی مما لک نے اس سلسلے میں کوئی تھوں قدم نہیں اٹھایا تو مسلمان پر بیجھنے پر مجبور ہوجا کئیں کہ انہوں نے صلب کا نعرہ دگایا ہے، اور اسلام مما لک بیربات ذہن میں رکھیں گے ان کے ناپاک عزائم

سيدانور قدوائي

# توبین آمیز خاکے ....ایک منظم سازش

دنيا بجريش ملمان سرور كائنات الله كوتون آميز خاكول كى اشاعت برسرايا احجاج بين ليكن پورپ ہویا اقوام متحدہ کی نے ابھی تک اس گتا فی کے حوالے سے کوئی شبت کاروائی نہیں کی ہے اور نہ الله المارك كارا الماعت كوروكا كيا ب- كذشة سال متبرين و نمارك كايك اخباريس به گتا خانہ خاکے شائع کئے گئے۔اس وقت اس پراحتجاج ہوالیکن اب اچیا تک متعدد بور کی ممالک میں ان قائل اغتراض خاكول كوجس طرح شائع كياكيا باس عيداندازه بوتا بكريسب كيدسوي سمجے منصوب اورمنظم سازش کے تحت کیا جارہا ہے ایسے ذہمی اورلوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ملمانوں کو مستعل کرے دو تہذیوں کے درمیان تصادم پیدا کیا جائے اگرا سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملمان نعرے لگا کرتوڑ پھوڑ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے توابیانہیں ہوگا۔ بیسلمانوں کے ایمان، ان کے دین کا سئلہ ہے۔ اس پر کی صورت مجھوت نہیں ہوسکتا۔ و نمارک کے اس اخبار کے اید بیرکا نیوزویک نے انٹروپوشائع کیا ہے جس میں اس گتاخ نے اس بات کا تعجب کا اظہار کیا ہے کہ 50 لاکھ آبادی کے ایک ملک میں ایک اخبار جس کی اشاعت ڈیڑھ لاکھ ہے اس میں شائع ہونے والے خاکے عالمی مئلہ بن جائیں گے۔اس بدبخت ایڈیٹر کے اس بیان ہے بھی امریکہ اور یورپ کو میاحساس کر لین عاب كمسلمان جاگ رہے ہيں۔ كہيں بھى چھوٹے سے ملك بين بھى گتانى ہوكى تواس پررومل كا اظہار کیا جائے گا۔ اس وقت عالم اسلام احتجاج کر رہا ہے، دوسری طرف اخباری اطلاعات یہ ہیں کہ امری اخبارات، فرانسیی جریدے، جرمن کے ایک اخبار کے علاوہ ملائشیا کے ایک اخبار نے بھی ب فا کے ثالغ کردیے ہیں۔ ملائشا کے وزیراعظم نے اخبار بند کردیا ہے۔ امریکی صدرجارج بش نے اس اہم مئلہ پر بات کی ہاور کہا ہے کہ " پر اس کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ہرطرح کی چیز شائع کردی العلمة على المات كاخيال ركهنا يوتا ماورساته بى يرتشدد مظامرول كى غدمت كى ب الاالى دروس كے صدرنے بھى مذمت كى ہے ليكن كى بھى جانب سے "موثر كاروائى" نہيں كى كئے۔ يرحقيقت بحكمملمان سب كهم برداشت كر كے بين كيكن دسول الله ﷺ كى شان مين كتاخي

کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آ سکتے اب اس بات کے بعد کیا بچاہے مسلمان بھوک بیاس ہے مرجاتا ہے برداشت نہیں کرلے گا مگر کسی بھی صورت برداشت نہیں کرلے گا مگر کسی بھی صورت بیں اور آئی ہے اور آئی تین برداشت نہیں کرسکتا کے بامت مسلمہ تم نبوت بھی کے معاطع میں متحد اور متفق ہیں اور آیک ہی نظریئے کی حامل ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا مسلمان چاہیے تو وہ کوئی بھی زبان بولتا ہواور کوئی بھی لباس پہنتا ہو حضورا کرم بھی کی تو ہین برداشت نہیں کرسکتا بلکدا پئی جان قربان کرنے کوسعادت بھتا ہے اور تو ہین رسالت کواشار تا یا کتا بتا بھی قبول کرنے کہ کے تار نہیں ہے۔

یہ حقیقت پر بی ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے سیح اسلام جذبے کا مظاہرہ نہیں کیا انہیں چاہے
کہ وہ اپنے اسلامی تشخص کا ثبوت دیں عالم اسلام کے حکمرانوں اور مسلم امد کیلئے بیٹھیٹ کیس ہے کہ
کفار مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو آزمانا چاہتے ہیں دراصل یہودی دہشت گردی کے خلاف نام نہاد
جنگ کی آڑیں عالم اسلام کے جذبات کو مجروع کر کے اذبت کا نشانہ بنارہے ہیں لیکن ناموس رسالت
پیر ہرگز آئے نہیں آنے دیں گے۔

یورپ میں چھنے والے کارٹون شا کدائ آئندہ جنگ کیلئے ایک بالواسطہ تھیار تھے یہ امریکہ کے خلاف اسامہ کی چال کا تو ڑبھی ہو سکتے ہیں۔ اسامہ نے امریکہ اور مسلمان و نیا کو آسنے سامنے کر دیا تا کارٹون کی چال نے میدان جنگ میں امریکہ کے ساتھ یورپ کو کھڑا کرنے کیلئے پوری کوشش کی ہے مسلمان جوامریکہ کو واحد دیشن کے طور پر دیکھ رہے تھاب یورپ کو بھی اس کا ساتھی ہجھنے لگے ہیں۔ بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ جمد عنایت اللہ مشرق نے اپنے اشعار میں و نیا میں امریکی تسلط کے بارے میں فرمایا ہے کہ

امریکہ کا تسلط ہے وہ خوفناک نظر! کہ زیبن میں تصور اس کے سے ہر اس میں دبی ہے سے سمجھ لو قوم اک کا ہوا غلبہ گر زمیں پر! تو مچے گی دھائدلی وہ کہ نہ اک کی خیر ہی ہے (روزنامہ آفتاب،23،22 فروری2006ء) گوبل ولیج میں تبدیل ہوگئ ہے چند'ان دیکھے ہاتھ'ا یسے ہیں جوان تمام کوششوں کو صبوتا ترکرنے کے در پہ ہیں اور تو ہین آمیز خاکوں کی اشاعت نے اس شہر کو یقین میں بدل دیا ہے اب اس کا بجر پورطریقہ ہے تدارک کیا جاتا چاہے ہے' آزادی پریس یا ظہار' کی بات نہیں چلی نہ صرف ان تمام اخبارات کو کری سزا دی جائے ، جنہوں نے یہ گتا خی کی ہے بلکہ اس بد بخت کارٹونسٹ کو بھی عبرت کا نشانہ بنادیا جائے ۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اسلامی سربراہی کا نفرنس کا ہنگا کی اجلاس طلب کر کے تمام سلم ممالک مشتر کہ لاکھ عمل مرتب کریں ، سلم و نیا ڈنمارک ہے سفارتی اور تجارتی را بطخ تم کرنے کا فیصلہ کرے۔ دوسرے عمالک جہاں یہ گتا خانہ خاکے شائع ہوئے ہیں۔ ان کی حکومتوں سے احتجاج کیا جائے اور انہیں صرف 7 دن کی مہلت وی جائے کہ وہ اس بات کی عام معافی مانگیں اور یہ یقین و ہائی جائے کہ وہ اس بات کی عام معافی مانگیں اور یہ یقین و ہائی احتجاج کیا اعلان کیا جائے کہ مسلمان ایسی گتا خی کسی صورت برداشت نہیں کریں گا جارت نہیں و یتا بلکہ تمام انہیا و داشت نہیں کریں گے۔ اسلام تو کسی خرہ بے خلاف بات کرنے کی اجاز شنہیں و یتا بلکہ تمام انہیاء برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام تو کسی خرہ بے خلاف بات کرنے کی اجاز شنہیں و یتا بلکہ تمام انہیاء برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام تو کسی خرہ بے خلاف بات کرنے کی اجاز شنہیں و یتا بلکہ تمام انہیاء

(روزنامه جنگ، 11 فروری 2006ء) ۱-

# قاضى ابوالفضل عياض اندلسي لكهية بين

پایمان لا نا''فرائض اسلام''میں شامل ہے۔

''جان لو اَاللہ تعالیٰ ہمیں اور تہمیں تو نیق دے کہ جو تحقی حضور ﷺ وگالی دے یا
آپ ﷺ رعیب لگائے یا کسی نقص کی نسبت آپ ﷺ کی ذات ،نسب ، دین ، یا آپ ﷺ
کی عادات میں ہے کسی عادت کی طرف کرے ، یا آپ ﷺ کوبلطریق گتا فی کسی چیز ہے تشبید دے ، یا آپ ﷺ بریا
تشبید دے ، یا آپ ﷺ کوتا تھی کہے یا آپ ﷺ کی شان میں کی کرے یا آپ ﷺ بریا
آپ ﷺ کی کسی بات پرعیب لگائے تو گویا وہ ساب النبی ﷺ ہے۔ اس کے بارے میں
وی تھم ہے جو آپ ﷺ کوگالی دینے والے کا ہے۔ اے قبل کر دیا جائے گا۔
(الشفاء ، جلد: ۲ ، صفحہ : ۲۱۲ ، مطبوعہ بیروت)

مرواشت نہیں کر سکتے ۔ یہ سلمہ بات ہے کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کی دوسرے کے ند جب کے بارے میں ایسی کوئی بات کی جائے جس سے دل آزاری کا پہلو لکلا ہو، مہذب دنیا میں کسی کے فلاف تو بین آمیز کلمات کو'' اچھی روایت'' قرار نہیں دیا جا تا۔ آج جس جمہوریت کا پہلا اٹھائے مخرب والے پھررہے ہیں اور جمہوری اداروں کے قیام واستحکام کے لئے امریکہ اور بورپ بلندا با تگ دعوی کررہا ہے دہ جمہوریت سب کو فرجی آزادی کی صفائت دیتا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیات

بانگ دعوی کرر ہاہے وہ جمہوریت سب کو پزہی آزادی کی صفائت دیتا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں سے بات شامل ہے۔ ان سب پچھی موجودگی میں'' آزادی اظہار' یا'' پر لیس کی آزادی' کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھیلا جار ہاہے۔ کسی کے خلاف گٹا خانتج میشائع کرنے کو کس طرح'' پر لیس کی آزادگا' قرار دیا جا سکتا ہے ، مغرب آج نہیں ایک طویل مدت ہے مسلمانوں کے خلاف سماز شوں کے تانے بائے بنے میں مصروف ہے اور جب بھی اے اس کا موقع ملتا ہے وہ بازئیس آتا۔ جب موجودہ صدر امریکہ نے ''صلبی جنگوں'' کا ذکر کیا تھا تو یہ کہ کربات دیا دی گئی کہ ان کے منہ سے بیا لفاظ تکل گیا تھا لیکن جو کچھ

جس منظم طریقہ ہے ہور ہا ہاس ہو یکی لگتا ہے کہ اسلام وشمن تو تیل "سازش" میں مطروف ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل امریکہ کے نکلنے والے ایک رسالہ"لائف" میں بھی سرور کا نتات ﷺ کی شبیر شالاً

کی گئی تھی۔جس پراهتجاج ہوا تو رسالہ نے مذصرف معذرت کی بلکداس کا بی کوواپس لے لیا گیا۔ ایک

ایک اور سالدنے بھی ایس تایاک جمارت کی تھی۔

کین انقلاب ایران کے بعد امریکہ اور پورپ میں '' ملی شنٹ اسلام'' کا پروپیکنڈہ کیا گیا۔ الا موضوع پر کتا ہیں شائع کی گئی اور اب 9/11 کے بعد بیتا اثر دینے کی بحر پورکوشش کی گئی کہ مسلمالا القاعدہ کی تمایت کررہے ہیں جبکہ ساری دنیا کو بیعلم تھا کہ بیا یک ایسا مخصوص گروہ ہے جس کی ہرطرا سے سر پرتی امریکہ بہاور نے ہی کی تھی اور اسکا بہانہ بنا کر افغانستان پر بمبوں کی بارش کی گئی، عمالیٰ علم حملہ کردیا گیا اور اب ایران اور شام کودھمکیاں دی جارہی ہیں، ایران کہتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنار ہا ہا اللہ عالمی کی بیش نے لئے ایٹمی تنصیبات کے درواز سے کھول دینے ہیں کین امریکہ کا رویہ '' میں نہ ما نول اللہ اور وہ اس مسئلہ کوسلامتی کونسل میں لے جانا جا ہتا ہے۔

جبکہ عالم اسلام کی جانب سے بار بار یہ کہا جارہا ہے کہ اسلام کسی صورت میں وہشت گردگا ا اجازت نہیں دیتا۔ پاکتان اور دوسرے مسلم عمالک وہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا سافہ دے رہے ہیں۔اس وقت جب''روثن خیال ،اعتدال پیند'' وین کی بات کی جارہی ہے اور بیتجو ہو گئر زیر غور ہے کہ اسلام اور دوسرے نداجب کے درمیان جو اختلاف ،غلط فہمیاں موجود ہیں۔اے حوالے سے'' خداجب کے درمیان مکا لمہ'' کیا جائے اور ایسا اس کے ضروری ہے کہ دنیا اس وقت سے کہ ا

## امريكه يورب كشكش اوردلآ زاركارثون

امریکہ اور پورپ کے درمیان کھیٹش ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ پورپی یو نین اس بات کامظہر ہے کہ پورپ امریکہ اثرات ہے آزادی چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ایک طاقت کے گور کے طور پر ؤنیا ہیں روشناس کرانے ہیں و پیسی رکھتا ہے۔ روس کے اپنے اندرسمٹ جانے نے پورپ کو اپنے علیحرہ تشخص کے اظہار کی خواہش کو جلا بخشی پورپ کو امریکہ کی ضرورت اس وقت تک تھی جب اس کوروس سے خطرہ در پیش تھا۔ روس نے بحالت مجوری یا اپنے طور وہ چال چلی کہ وُنیا کا منظر نامہ یکسر بدل گیا۔ دوسری طرف امریکہ کے دو مخالف اور ساتھ ایک دوسرے کے از لی دشمن اور فرانس نے اپنی دشمنی کو بلائے طاق رکھ کراتھا دکی انہونی فضا پیرا کردی۔

جرمنی جودوسری عالمگیر جنگ کے بعد پابندسلاسل تھااوراپی فوج تک رکھنے کا اختیار نہ رکھتا تھا۔
اس نے اپنے وشمن فرانس کے ساتھ ل کر پورپی یونین کی بنیاد ڈالی۔امریکہ نے شروع ہی سے اس اتھاد
کے قیام میں روڑے اٹکا نے ۔ تاہم اُسے امید نہ تھی کہ یورپ متحد ہو جائیگا۔ اپنی کرنی تک بنا لے گا۔
جب یہ ہوگیا تو خطرے کا الارم بجا۔ اُس نے ایک کا م تو یہ کیا کہ مشرقی و مغربی جرمنی کو آپس میں ملنے دیا
تاکہ جرمنی کی معیشت پر بو چھ پڑے اور پھر دس نے آزاد ممالک کو شامل کرا کے بورپی یونین کو کمزور
تاکہ جرمنی کی معیشت پر بو چھ پڑے اور پھر دس نے آزاد ممالک کو شامل کرا کے بورپی یونین کو کمزور
کرنے کی سیل کی۔اس کے بعد بورپی یونین میں اس وقت پھوٹ پڑی جب اقتصادی اتحاد کو سیا تی

عراق کے خلاف جنگ میں جرمی اور فرانس اور دوس کا مؤقف یورپ کے دوسرے ممالک سے مختلف تھا۔ جس کوامر میکہ خاطر میں نہیں لایا۔ مشرق وسطی کے معاملہ میں بھی یورپ اور خصوصاً جرمنی و فرانس امر یکی پالیسی سے ہٹ کر پالیسی رکھتے تھے۔ مشرق وسطی کے عرب ممالک میں یورپ اچھا تجارتی پارٹنز مانا جاتا ہے اور مسلم وُنیا میں کی لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ جس دن امریکہ ویورپ کے درمیان کشکش عروج پر پہنچے گی۔ اس روز وُنیا متوازن ہوجائے گی۔ یہ خوش فہنی بھی کئی لوگوں کو تھی یورپ ایک روزا گے بڑھ کرامریکہ کو چیلنج کرے گا۔ اگر چہاسلام کے بارے میں یورپ کے تعضبات امریکہ

ے کچھ زیادہ ہی تھے۔ لیکن یورپ تجارت لین دین میں قدرے بہتر شرا لط پیش کرتا تھا جبکہ امریکہ کا رویہ ہمیشہ حاکماندر ہتا ہے۔ تا ہم اس حقیقت ہے سب واقف ہیں کہ امریکہ اور پورپ نے درمیان تجارتی مبابقت رہتی ہے اور اب امریکہ کی سپر طاقتی کو یورپ کی طرف ہے چینج در پیش ہے اور امریکہ نے یہ فیصلہ کررکھا ہے کہ کی ایسی طاقت کو انجر نے نہیں وینا جواس کی سپر طاقتی کے راہتے ہیں آئے۔

1989ء میں روس کے ڈھ جانے کے بعد دُنیا کے دانشوروں کا خیال تھا کہ امریکہ بھی روس کی طرح بیٹے جائے گا کیونکہ اس کے مدمقابل الی کوئی طاقت موجود نہیں ہے جواس کومتور رکھ سکے۔ جرمنی کے ایک پروفیسر جن سے راقم کی ملاقات 90ء میں کراچی میں ہوئی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی تباہی اس کا مقدر ہے۔ مسلمانوں کو دھکا و سے کراپناوٹمن قرار دیے دیا جس کے بعد سے مسلمانوں کو اُس نے تختہ مشق بنار کھا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے اور اسے الجھائے رکھتا ہے اور اس کی معدنی دولت اور امریکہ کی کوشر ورت نمبرایک تیل سے داموں بلکہ کوڑیوں کے مول لے جاتا ہے۔

سوئے اتفاق دیکھئے کہ معدنی دولت بھی ملمانوں کی سرزیین میں ہے۔ شاید اُن مجدول کے طفیل جواللہ کے حضوران سرزمیوں میں ادا کئے جاتے ہیں۔

اللہ تعالی نے مسلمانوں کو معدنی دولت ہے مالا مال کر دیااس کے باوجود کہ اللہ کے حضورا یک ہجدہ سے دُنیاوی سجدوں سے مسلمان کو آزاد کر دینا چاہیے لیکن تا حال وہ مقام ابھی مسلمان کو حاصل نہیں ہوا اورام یکہ ان کے جذبات سے کھیل کراس کے خون کے عوض اپنا کام نکال رہا ہے۔ دُنیا بھر کی قوت ان مسلمانوں کے خلاف جھو تی ہوئی ہوئی ہے اور یہ جہادی ہیں کہ اُن کے قابو میں نہیں آرہے ہیں۔

ہمارے ملک کے ایک فوجی دانشور کہتے ہیں کہ جہادی امریکہ ہے زیرہونے کے نہیں۔انہوں نے ایک بیرطافت کوسر گوں کیا اور دوسری کو پلیلا تو کر دیا ہے بچھ دنوں بٹس اس کا دم تم بھی زکال دیں گے۔امریکہ عواق بٹس دن بدن اپنی تو انائی کھورہا ہے لیکن امریکیوں کو معلوم ہے کہ مسلمان جذباتی تو م ہے اور وہ پچھ باتوں پر بچھوتہ نہیں کرتے۔ اپنے نذہب اور اپنے رسول، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلتا رہتا ہے۔ اُسکے پاس اپنے ایجنٹوں کی کی نہیں۔ پورپ اور مسلم وُنیا کے ہر جھے وہ اپنے تاثر ات رکھتا ہے۔ مال ہی بیس ڈنمارک بیس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نازیبا دلآز ار اور اخلاق ہے گری ہوئی انتہائی گھناؤنی حرکت جس سے مسلمان بجا طور پر مشتعل ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی انگلی کوئی بدتمیزی پر داشت نہیں کرتے۔ ای کھیل کا حصہ لگتا ہے، تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی انگلی کوئی بدتمیزی پر داشت نہیں کرتے۔ ای کھیل کا حصہ لگتا ہے، لیورپ اپنے تعصبات کی وجہ سے مجبور ہے اور خودان کو بھی ایس حرکتیں کرنے کا شوق ہے۔ تا ہم اس سے لیورپ اپنے تعصبات کی وجہ سے مجبور ہے اور خودان کو بھی ایس حرکتیں کرنے کا شوق ہے۔ تا ہم اس سے لیورپ اپنے تعصبات کی وجہ سے مجبور ہے اور خودان کو بھی ایس حرکتیں کرنے کا شوق ہے۔ تا ہم اس سے لیورپ اپنے تعصبات کی وجہ سے مجبور ہے اور خودان کو بھی ایس حرکتیں کرنے کا شوق ہے۔ تا ہم اس سے لیورپ اپنے تعصبات کی وجہ سے مجبور ہے اور خودان کو بھی ایس کو کینے کو کور

لیرب اورمسلمان کے درمیان برجتے ہوئے تعلقات رُکے ڈنمارک اور ناروے کو اقتصادی نقصانات

على كياني

### توبین آمیزمواد کی اشاعت اور برطانیه

مغربی ملکوں کی حکومتوں نے پور بی اخبارات میں رسول اکرم ﷺ کی شان میں گتاخی والے کارٹون شائع کرنے پراسلامی دنیا میں آنے والے طوفان کورو کنے اور اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں رخداندازی سے بچنے کے لئے پس پردہ سفارتی کوششوں میں اضافہ کردیا ہے۔ کیونکہ آنے والے ہفتوں میں روعل میں اضافہ متوقع ہے۔ یہ کارٹون پہلے و مبر میں ڈنمارک کے اخبار "جے لینڈ پوسٹن" نے شائع کئے تھے اور مقامی مسلمانوں کے احتجاج پر کو پن تیکن میں دس مسلمان ملکوں کے سفیروں نے وزیر اعظم راسموس سے ملاقات کی درخواست کی لیکن انہوں نے سے کہد کر ملاقات سے اٹکار کردیا کہ پرلیس آزاد ہے اوروه اس بين مداخلت نهيل كرسكة ليكن معلمان سفيرول برمسلسل دباؤتها كداخبار كومعاني ما نكنح برمجبور كريسب سے زياده دباؤسعودي عرب بي تفاكيونك شاه عبداللدح بين شريفين كے كستودي بين يور دباؤين اضافے کے بعد سعودی عرب نے اپنا سفیر واپس بلالیا جبکہ لیبیانے بطور احتجاج سفارت خانہ بند کر دیا۔ عین تین روز بعد یور بی یونین کے اخبارات نے ڈینش اخبار کے ساتھ عجبتی اور پریس کی آزادی کے دفاع کا بہانہ بنا کریہ کارٹون دوبارہ شائع کردیئے جس پر پوری اسلامی دنیا سے پا ہوگی اورصدر بش اقوام متحدہ كے سيكرٹرى جزل كوفى عنان، يورپي ٹريڈ كمشنر پيٹرفيڈلس، برطانوي وزيرخارجہ جيك سٹرانے اس اقدام كو ملمانول کی تو بین قرار و بیت ہوئے کہا کہ آزادہ اظہار رائے یہ جواز فراہم نہیں کرتی کہ سی مذہب کی تفتحک کی جائے۔ یور بی ملکوں میں اسلام فویمایا اسلام دشمنی کے اس مل کے ساتھ یہ بحث چھرے تیز ہوگئ ہے کدوہ تبذیوں (اسلام اور مغرب) کے درمیان تصادم شروع ہوگیا ہے۔ تصادم کی بی تھیوری چندسال جل سمویل منکٹن نے پیش کی تھی۔اس کا موقف تھا کہ سوویت یونین کے خاتے کے بعد عیسائیت کا اب سب سے بڑار تمن اسلام ہے۔ کیکن اکثر عیسائی اور مسلمان سکالروں اور سیاستدانوں نے اس مفرو ہے کو مستر د کر دیا تھا برطانیہ میں انٹر فیتھ گروپ جس میں آرچ بیث آ ف کنٹر بری ولیم ردون، لارڈ احمد اور يبودي ربائي بھي شامل بين ايك عرصے عيسائيوں ،مسلمانوں ، يبوديوں اور دوسرے نداہب سے ڈائیلاگ کا ایک سلسلہ شروع کئے ہوئے ہیں۔ گروپ اب یورپ میں بھی منظم ہے مقصد مذاہب کے

پنچے پھر اس کارٹون کو پورپ کے دوسرے اخبارات نے بھی چھاپا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اخبارات امریکی اثر میں ہیں۔البتہ فرانس جوابے تعصبات کے باوجود امریکی چالوں کو بھتا ہے۔اُس نے فوری طور پر اس ایڈیٹر کو جو نازیبا کارٹون چھاپ کا مرتکب ہوا تھا اخبار سے نکال دیا اگر چہاں کارٹون کی اشاعت پر امریکہ نے خودتو شاہداس کیے معذرت کی ہے کہ مسلمانوں کا زُن یورپ کی طرف ہوجائے اور اُن کی توجہ ہو جائے۔ایران کے خربی رہنمانے اس کارٹون کی اشاعت کا الزام اسرائیل ہوجائے اور اُن کی توجہ ہو جائے۔ایران کے خربی رہنمانے اس کارٹون کی اشاعت کا الزام اسرائیل پرلگایا اور ہم مسلمانوں کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں میں فرق محسوں نہیں کرتے۔
پرلگایا اور ہم مسلمانوں کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں میں فرق محسوں نہیں کرتے۔
(روز نامہ نوائے وقت ، 12 فرور کی 2006)

## ﴿ تَوْ بِين رِسالت اور حضرت على رضى الشعنه ﴾

امام عبدالرزاق ابن تیمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جو تخص حضور ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اسے قل کر دیا جائے۔

(المصنف عبدالرزاق: جلد: ۵،صفحہ: ۲۰۸،۳۰۷)

اس روایت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مؤقف بالکل واضح ہے کہ

گتا خ رسول ﷺ کی سرزاصرف اور صرف قل ہی ہے۔

کیج جرچا آفیس کا صح و شام جانِ کافر پر قیامت کیج

اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوي رحمة الثدعليه

درمیان غلط فہمیاں دور کر کے مذاہب کے مشتر کہ اقدار کوفروغ دے کر مفاہمت کی فضا قائم کرتا اور انتہا پندی کو فکست دینا ہے گروپ بڑی حد تک کامیاب رہا ہے اور 911 اور لندن میں خود کش بم حملوں 717 میں حکومت کے ساتھ ملک کر اس نے مسلمانوں کے خلاف ردعمل کورو کئے میں اہم خدمات انجام دیں لیکن یورپی میڈیا کے اقدام سے اس کی کوششوں کو دھیکا لگاہے۔

ڈنمارک کے اخبار جیلینڈ پوسٹن نے متمبر میں کارٹون شائع کئے تھے اس وقت سے لندن میں ملمان میڈیا کوملمانوں کی طرف ہے مختف پیغامات ملتے رہے۔ بیرتجویز کیا گیا کہ ڈینش سفیرار کان یار لیمنٹ اور کا بینہ تک مشتر کہ طور پر مسلمانوں کے جذبات پہنچانے جائیں۔ ایک تجویز ڈینش مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی تھی اور دلیل میٹھی کہ مغرب صرف اس زبان کو سجھتا ہے۔مشرق وسطیٰ میں پورپ کی سب ے بڑی دوسری ڈینش ڈیری فرم کی مصنوعات کا گزشتہ ہفتہ سے بائیکاٹ شروع ہواوہ چیخ اتھی کیونکہ اس کیٹرن اوورروز انبایک ملین کم ہورہی ہاوروز پر اعظم راسمون جنہوں نے مسلمان سفیروں سے ملاقات ہے انکار کر دیا تھا اب مداخلت کر رہے ہیں۔ کیونکہ اب ان کے ملک کوا قتصادی نقصان ہوریا ہے۔ مسلمان میڈیا کو ملنے والے پیغامات میں مسلمانوں نے خوف و بے اختیار ہونے ،خود کومعاشرہ ہے الگ تھلگ کئے جانے اوراس کے نتیج میں انتہا پیندگرویوں کی طرف دھکیلے جانے کے خدشات کا اظہار بھی کیا کیا تھا جبکہ یورپ چھوڑ جانے کا سوال بھی اٹھایا گیا تھا یہ وہ سوال ہے جو یورپ کے متعقبل ہے متعلق ہے اور موجودہ مہم یورپ میں ملمانوں کے منتقبل سے وابسة ہے مسلمانوں کے بارے میں مغربی ملکوں میں تعقبات ہیں۔حالیہ سالوں میں اسلام سے منافرت غیر ملکیوں سے دشمنی میں اضافیہ وا ہے اور دائیں بازو کی انتہا پیند تنظیموں کوفر وغ ملا یورپ کی پارلیما نوں تک رسائی ہے آئییں قانونی جواز ملا۔ خود ڈنمارک کی مخلوط حکومت میں امیگریشن مخالف بارٹی اہم حصہ ہے اور برطانیہ میں کسل برست یارٹی ''جہبوری'' روپ دھار کرلوکل کوٹسلوں اور پارلیمنٹ کا الیکش لڑتی ہے۔مسلمانوں کےخلاف تعصب کا سب سے بڑا تجربہ برطانيه كے مسلمانوں كو ب اور وہ اس سے ہرروز گزرتے ہيں۔ لندن ميں ثيوب ميں بيتھيں دوسرے مافر انہیں گھور کر دیکھتے ہیں ان پرشبہ (دہشت گرد ہونے کا) کیاجاتا ہے۔ان کے ہاتھ میں بیگ ب نظریں ہوتی ہیں۔انہیں دیوارے لگایا جار ہاہے جومعاشرے میں ان کے کرداریرا ثرانداز ہور ہاہے۔ مغربی ملک میموقف اختیار کرتے ہیں کہان کا پرلیں آ زاد ہےاور وہ سنرشپ نہیں لگا گئے۔ یہ واہیات ہے اگر رسول اکرم ﷺ کی جگہ کی چیف ربائی کو پگڑی میں بم رکھے وکھایا جاتا یہ کارٹون بھی شائع نہ ہوتا اور اسرائیل سمیت بوری دنیا کے یہودی مغر کی ملکوں کوآ لیتے لیکن اگر مسلمان رسول اکرم ﷺ کے کارٹون پرآ واز بلند کریں تو الزام لگایا جاتا ہے کہ سیکولزازم خطرے میں ہے۔ برطانیہ اور دوسرے

مغربی ملکوں بیں مسلمان اب محبوس کرتے ہیں کہ وہ آسان ہدف ہیں وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس مغربی ملکوں کے میڈیانے رسول اکرم کے بارے میں کارٹون شائع کے ہیں (اسپین، اٹملی، فرانس، جرمنی) ان کی فاشز م کی بدترین تاریخ ہے۔ وہ 1930ء کے عشرے میں بھی الیے بی کارٹون شائع کرتے ہیں۔ برطانیہ میں گزشتہ ہفتہ بولو کا سٹ میمور میل ڈے منایا۔ بولو کا سٹ (یہودیوں کو گھٹیا ٹا بت کرنے میں وقت لگا۔ (یہودیوں کو گھٹیا ٹا بت کرنے میں وقت لگا۔ کارٹونوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ یورپ کو نازی پروپیکنڈہ میں اپنے ماضی کا بخو بی علم ہوگا۔ فاشز م نے اب آزای اظہار رائے کا روپ دھارلیا ہے۔ اگر ان کارٹونوں کی اشاعت کا مطلب انتہا فاشز م نے اب آزای اظہار رائے کا روپ دھارلیا ہے۔ اگر ان کارٹونوں کی اشاعت کا مطلب انتہا کارٹونوں نے ابم کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا پر اس کی آزادی کے نام پر فاشٹ نظریات کوفر وغ دینے کا کارٹونوں نے ابم کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا پر اس کی آزادی کے نام پر فاشٹ نظریات کوفر وغ دینے کا کیوں ملمانوں کو جین کی مشان میں گئا تو می دھارے کے میڈیا کا یوں ملمانوں کیو جین کی حقام کی گئی۔ قو می دھارے کے میڈیا کا یوں ملمانوں کو جین میں مواث ہوتا ہوتا کہ میکن ہوتا ہوتا کہ تو میں کر تا ہے کہ وہ تہذیہ بول کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا جا جا تھیں میں میں کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا ہوتا ہوتا ہوتا کیوں ملمانوں میں کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا تھیں میں میں کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا تھیں میں کارٹونوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا تھیں میں کرتا ہے کہ مسلمان دور وہ تھا دین سے میں میں میں میں میکند میں میک کی مسلمان میں میں کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا جا کہ مسلمان میں میں کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا تھیں میں کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا تھیں کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کی درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا تھیں کی دور کرتا ہے کہ مسلمان کوفر کی کوشن کی کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کوفر وغ دینا جا تھیں کرتا ہے کوفر کی کوشن کی کرتا ہے کہ وہ تہذیبوں کے دور تھا کوفر کے دینا کیا کوفر کی کوفر کی کوفر کیا کوفر کی کوفر کی کوفر کے دور تھا کی کوفر کیا کوفر کی کوفر کوفر کی کوفر کیا کوفر کی کوفر کی کوفر کیا کوف

انہیں علم ہے کہ مسلمان مشکل دور سے گزرر ہے ہیں اور وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ برطانیہ کے میڈیانے جو مسلمانوں کو برا پیختہ کرنے ہیں سرفہرست ہے اس بارا نہائی فی مدداری کا مظاہرہ کیا ہے اور کارٹون جھاپ کر یورپ سے اظہار بیجبی سے انکار کردیا ہے۔ میڈیا کو علم ہے مسلمان اس ایشو پر حاس ہیں اس کا شدیدرد عمل ہوگا مختلف مذا ہب اور کمیوٹیٹر کو تو می دھارے میں لانے کے لئے حکومت دار کمیوٹیٹر اور خود میڈیا کی کوشٹیں تباہ ہو جا ئیں گی۔ مسلمان جو 11 اواور 717 کے بعد خود کو الگ تعلق محدوں کرتے ہے تو تو کی دھارے سے کٹ جا ئیں گے۔ اس سے برطانیہ کے مسلمان ملکوں کے مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلق میں رخنہ اندازی ہوگی تجارت اور سرمایہ کاری متاثر ہوگی میڈیا کو پوری میڈیا کے برعکس متحد میں رخنہ اندازی ہوگی تجارت اور سرمایہ کاری متاثر ہوگی میڈیا کو پوری میڈیا کے برعکس تو تو تی مفاد بیارا ہے جبکہ اسے یہ بھی احساس ہے کہ پریس کی آزادی کی ایک حد ہے جو کسی نہ جب کی تو چین کی اجازت نہیں دیتے۔

(روز نامہ جنگ ، 12 فروری 2006ء)



ليفشينك كرال (ر) سفيرصد يقي

### توبین آمیز خاکول کی اشاعت اور مغرب کاروبیه

گرشتہ سمبر 2005ء میں ڈنمارک کے اخبار "Jaylands Posten" نے جب ہمارے رسول اقدس ہادی برق ، سرور کو نین بھی کی شان میں گتا فی کرتے ہوئے تو ہیں آمیز خاک شائع کے توان ونوں عالم اسلام نے احتجابی آواز ضرور بلند کی لیکن جب گذشتہ ہفتے پورپ کے متعدد مما لک کے اخباروں نے ان قابل فدمت خاکوں کو دوبارہ شائع کیا تو جکار تہ سے لے کراستبول تک مسلمان منصر فی سرایا احتجابی بن گئے بلکدان کے غم وغصے نے آتش فشاں کاروپ دھارلیا۔ روئے زمین پر مسلمانوں کے جذب ایمانی اور عشق رسول بھی کالاوا آئی تیزی سے بہدر ہا ہے اور ایسا ارتعاش پیدا کر دہا ہے کہ مغربی قو تیں اس سیل رواں کورو کئے کی تد امیر پر غورخوص کر رہی ہیں۔ انہیں بیا حساس ہے کدان کی بیر حکت نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی خدموم کوشش ہے بلکدایی سازشیں تہذیبوں کے درمیان تصادم کامحرک اور موجب بن سکتی ہیں۔

ذہنیت کی عکا کی کرتا ہے۔ اگر مغرب میں آزادی صحافت کی اتن قدر ومنزلت ہے تو پورپ کے سات ممالک میں یہ کہنا غلط اور غیر قانونی کیوں ہے کہ بٹلر نے 6 ملین یہود پول کوموت کے گھاٹ نہیں اتارا تھا۔ مغرب کے دوہرے معیار کی ایک جھلک اور ملاحظہ فرما ہے بائندن میں فنس بری پارک مجد کے امام ایجزہ کوسات سال کی قیدسناد کی گئی کہ رجج کے خیال میں امام نے اپنے خطبے میں ایسی اشتعال انگیز زبان استعال کی تھی جس سے سامعین اشتعال میں آ کرفل و غارت گری کے مرتکب ہو سکتے تھے۔ اس کے استعال کی تھی جس سے سامعین اشتعال میں آ کرفل و غارت گری کے مرتکب ہو سکتے تھے۔ اس کے بیش ایک برطانوی نجے نے گروہ منافرت بھیلانے کے الزام میں مقدمہ چلائے جانے والے ایک ملزم گریفین جو کہ ایک بدنام زمانہ متعصب برطانوی شہری ہے بغیر کسی سزا کے بری کر دیا۔ گریفین نے اسلام کو بدطینت اور فاسد "Vicious & Wicked" نشر جب قرار دیا تھا۔

جہاں عالم اسلام کی آتکھیں پرنم ہیں دہاں مخرب کے پھی لیڈروں کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت ہے ہمیں اس ولی صدے سے پھی تسکین روح ہوتی ہے کہ ابھی دنیا میں پھی '' Sane ''باتی ہیں مثلاً برطانیہ کے وزیر خارجہ جیک سڑانے حسن مذیر کا ثبوت دیے ہوئے کہا کہ اسی اشاعت مذھرف غیر ضروری تھیں بلکہ یہ ذہی حساسیت سے عاری بھل طور پر غلط اور تو ہیں آمیز تھی۔

دنیا کے داحدس یا در کے اسٹیٹ ڈیا رشنٹ نے معقولیت کا شوت دیے ہوئے کہا ہے کہ ڈنمارک يس فرجي منافرت پھيلانے والے كارثون شائع كرنے كاكوئى جواز پيش نہيں كيا جاسكا۔اے مہذب ونیا بھی بھی ایک منطقی فیصلہ قر ارنہیں دے عتی فرانس کے صدر نے حالات کے تیورد مکھتے ہوئے ان شيطاني خاكول پرسخت تقيدكى إورا عصطلقا اشتعال انگيز قرار ديا ب\_آيخ ايك مخقرسا جائزهاس بات کا لیتے ہیں کہ آخر مغرب اور ڈنمارک کا ان خاکوں کی اشاعت ہے متعلق کیا استدلال ہے۔ ہمیں جرت ے کہ آخفرت کھ اللے کا کے بنانا ان بور لی ممالک میں قانونی طور پر جازے جہاں یہ ثالغ کئے گئے ہیں۔لہذا جب مغربی اخبار ورسائل وہ الفاظ یا تصاویر شائع کرتے ہیں جس ہے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، چاہے وہ غیر ضروری ہوں، تو بین آمیز ہوں مغربی حکومتیں ان اخبار و رسائل اورجر مدوں کے ایڈیٹروں کے مالکان کے طرزعمل پر تقید کرنے سے قطعی قاصر ہیں۔ انہیں سزا دیناان حکومتوں کے بس میں نہیں ہے۔ یورپ کے دانشمندوں کے بقول آ زاداسلوب بیان جس میں مذہب کا ممنخراز انا شامل ہے۔ ایک آزادی ہے جوانسانی حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے بہت کاوشوں کے نتیج میں یورپوں کونصیب ہوتی ہے بلکہ ایک آزادی تو آزادمعاشرے کا طرہ امتیاز ہے اور اگرایی آزادی کوتشدد کے ذریع سلب کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کی حکومتوں پر لازم ہے کہ دہ الی كوششوں كو تاكام بنانے ميں ہرطرح كے حربے استعال كرے مغربي دانشوروں كا كہنا ہے كہ آزادى

اظہاررائے نہصرف مغربی جمہوریت کا ایک اہم ستون ہے بلکہ یہ انہیں اتنا ہی مقدم ہے جتنا کہ کھ ﷺ مسلمانوں کے لئے لائق عزت وتو قیر ہیں۔

تو ہین رسالت سے متعلق وہ تین واقعات کا ذکر کرنا یہاں غیر مناسب نہ ہوگا۔ 2 سال قبل ہالیڈ کے ایک فلم پروڈ پوسر نے ایک الی فلم بنائی جس جس اسلام اللہ اوراس کے رسول کو شخر کا نشانہ بنایا گیا۔
ہالینڈ کے ایک مسلمان سے بیتو ہین برواشت نہ ہوئی اس نے اس پروڈ پوسر کو بلا تا خیر قل کر کے عبرت کا بنان بنا دیا۔ 80ء کی دہائی جس کر وہ شکل سلمان رشدی جو کا فرنہیں مسلمان تھا اس نے مسلمانوں کا مقدس کتاب کو اپنے شیطانی نظریات کا ہدف بنایا تو پورے عالم اسلام جس اس المبیس کے فلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ قبین نے اسے نہ صرف مرتد قرار دیا بلکہ اسے واجب الفتل بھی کہا۔ وہ ملعون آج بھی زیرز بین ہے۔ بنگلہ دیش کی گراہ خاتون مصنفہ تسلیمہ نے ستی شہرت الفتل بھی کہا۔ وہ ملعون آج بھی زیرز بین ہے۔ بنگلہ دیش کی گراہ خاتون مصنفہ تسلیمہ نے ستی شہرت حاصل کرنے کے لئے بیا علان کیا کہ نعوذ باللہ فرقان مجید کو " Revise" کرنے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کے سادہ لوح مسلمانوں کے لئے ایسے تو ہین آ میز بیان برداشت کے قابل نہ تھے۔ لاکھول فرز ندان تو حید ہاتھوں میں درانتی لے کرتسلیمہ کو قل کونے کے ارادے سے گھروں سے نکل پڑے فرز ندان تو حید ہاتھوں میں درانتی لے کرتسلیمہ کو قل کونے نے اسے بنگلہ دیش سے زکال کر محفوظ جنت میں پہنچادیا۔ قریب تھا کہ وہ قل کر دی جاتی کے چیفین طاقتوں نے اسے بنگلہ دیش سے زکال کر محفوظ جنت میں پہنچادیا۔ گئی بڑی ساس نے بیذ لیل حرکت ان بی کے ایماء پر کی تھی۔

'Jaylands Posten'' کے ایڈ پر فلیمنگ روز ہے جب پوچھا گیا کہ کیا گھ بھی کے خاکے بنا کراس نے فدمت وین (Blasphemy) کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو اس نے جوب دیا کہ و تمارک کے وکلاء اس بات کا تعین ایک ماہ پہلے کر چکے ہیں کہ خاکول کی اشاعت سے فدمت دین کا آبس میں کوئی واسط نہیں ۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ اس نے ''Cartonist'' ہے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اپ وَتَن لَقور کے مطابق مجمد بھی کی تصویر بنا کیں ۔ میں نے انہیں ہرگزینہیں کہا تھا کہ وہ ایسے خاکے بنا کیں جس سے مسلمانوں کی ول آزاری ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ و تمارک کے کارٹونسٹ دل ہی دل میں جانتے تھے کہ جب وہ ایسے اسلام کے خلاف ایک خلی وغلف ایک نئی جن وغلف کے خلاف ایک نئی جن میں جائے ہے کہ وغلف ایک نئی جب وہ ایسے اسلام کے خلاف ایک نئی جن وغلف ایک نئی جن کے اسلام میں شدید ردیم کی مور پر اپنے خم

مؤرخہ 20 فروری کے اخباروں کی سرخیاں دیکھ کر پتہ چلا کہ Jaylands Posten کے ایڈیٹر انچیف کارمیتن پوستے کی طرف سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو لکھے گئے ایک بیان تو ہین آمیز خاکوں سے لا تخلق کا اظہار کیا گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ' میں مسلمانوں کے جذبات کوٹیس پہنچانے پر معانی مانگیا

ہوں۔ ہم نے بیخا کے دل آزاری کے لئے نہیں چھا یے تھے۔ "داراصل بہت جلد ڈتمارک کی حکومت بھی اس قتم کی معافی مائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اتی خودسری کا مظاہرہ کرنے کے بعدا خبار کے الدیٹرانچے ف مصالحتی راستہ اختیار کرنے پر کیول مجبور ہورہ ہیں۔میری دانست میں اس کہ وجہ مسلم دنیا کی طرف سے ڈنمارک کی مصنوعات کا معمل بائکاٹ ہے۔ایک سروے کے مطابق اگر صرف اردن جعے چھوٹے ملک نے ڈنمارک کی مصنوعات کا اگلے گرمیوں تک بائیکاٹ جاری رکھا تو ڈنمارک کو 36 ملین بوروز کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈنمارک ، سویڈن کی مشتر کہ مینی جومشرق وسطی کو Dairy Products فراہم كرتى ہے۔اس كے مندوب كاكہنا ہے كدان كى مصنوعات كے بائكاٹ سے الميل اب تک 50-40 ملین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور ہرون 1.6 ملین ڈالرز کا نقصان ہور ہا ہے۔ کمپنی کواتنا فقصان ہورہاہے کہ انہوں نے 170 ملاز مین کونوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ تا میجریا نے ڈنمارک کے ساتھ ہائیڈروالیکٹرک پلانٹ خریدنے ہے متعلق جس کی لاگت 25 ملین ڈالربتائی جاتی ہائے مذاکرات ملتوی کرویتے ہیں۔ نائیجریاؤ نمارک سے 72 نئی بسیس خریدر ہاتھاوہ ٹھیکہ بھی منسوخ كرديا كيا ہے۔انڈونيشيا كى درآندات كى اليوى ايشن نے ڈنمارك كى مصنوعات كے بائركا ف كا آغاز کردیا ہے جس سے ڈنمارک کو 74 ملین ڈالر سالا نہ کا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں جب تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت ہے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پیچی تو مسلم ممالک کے گیارہ سفیروں نے ڈنمارک کے وزیراعظم فوگ رسموسین ہے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کسی بہانے سے الیمی ملاقات ہے روک دیا گیا۔ یہاں تک کہ ڈنمارک کے وزیراعظم نے اس سلسلے میں کوئی پریس کا نفرنس بھی منعقد میں کی۔ ڈنمارک کے وزیراعظم کواس وقت ٹھنڈے کسینے آنے شروع ہوئے جب دنیا بھر کے مسلمانوں نے یجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈنمارک کی مصنوعات کا بائکاٹ کرنا شروع کردیا۔ تجارت ڈنمارک کے لوگوں کے لئے خدا کا درجہ رکھتی ہے جب مسلم دنیاان کے مال کا بائیکاٹ کرے گی توان خود سرلوگوں کے وماع خود بی ٹھکانے برآجا ئیں گے۔

مسلمانوں کے خلاف بورپ میں کیا جذبات ہیں اس کی ایک جھلک پیش کر نا انتہائی ضروری ہے۔
قرون وسطی سے بورپ میں سلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بوسنیا ہرزگوینا میں
سربوں کے ہاتھوں سلمانوں کا قل عام دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لئے کافی ہے۔ بورپ میں سلمانوں
کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ان کو سوسائٹی میں مدغم ہونے سے دانستہ طور پر روکا جاتا ہے۔ انہیں
ملمان اس کوشش میں شار کیا جاتا ہے۔قار کین کیا آپ یہ یقین کریں گے کہ پچھلے 20 سالوں سے
ملمان اس کوشش میں گے ہوئے ہیں کہ ڈنمارک کے دارالحکومت کو بن بیکن میں ایک مجد تعمیر

\$100¢

جائی لینڈ پوسٹن کے خلاف جو بات جاتی ہے اس کا انکشاف 'دی گارڈین' نے کیا ہے۔ کچھ ہی

دن پہلے مزکورہ اخبار نے عیسائیت کے خلاف بنائے جانے والے کارٹون کے خالق کرسٹوفر ڈیلر سے
معذرت کی تھی اوراس کے کارٹونوں کوروکرتے ہوئے کہا تھا کہا یسے کارٹونوں کود یکھ کرلوگ شاید ہی مخطوظ
ہوں بلکہ اس کی اشاعت سے تو عیسائی ند ہب کے پیروکاروں میں غم و غصے کی لہر دوڑ جائے گی للہذا ہم
ایسے کارٹونوں کو نہیں چھاپ سکتے ہیں۔ اخبار کے سنڈ سے ایڈ یٹر جینس کیر کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ
آزادی اس تعلق کسی شعبہ حیات سے ہوالی آزادی ذمہ دار آزادی ہونی چاہئے۔

میں مفکر نے کیا خوب کہا ہے۔

Your Liberty Ends Where My Nose Begins.

مسلمانوں کے جذبات کو شنڈا کرنے کی غرض ہے اور مسلے کاحل ڈھونڈ نے کے لئے OIC کے سیکرٹری جزل پروفیسر اکمل الدین احسان اغلو نے اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بار ہویں سائنقک اور ٹیکٹولوجیل کوآپریشن کمیٹی کے افتتاحی اجلاس میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے جن اہم نکات پر سامعین کی توجہ مبذول کرائی ہے وہ درج ذیل ہیں۔

1: یور پی یونین کو چاہئے کہ وہ قابل اعتراض مواد کی اشاعت جو مذمت دین کا باعث بنا سے متعلق پہلے ہی ہے موجودہ قوانین کو تخرک کرے در نہ یور پی یونین کی سا کھ کو نقصان پہنچے گا۔
2: موجودی مجموعہ قوانین جس کا تعلق تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت ہے ہم صورت میں نافذ العمل بنایا جائے تا کہ اسلامی قدروں اور سلمانوں کی حساسیت اور جذیوں کا تحفظ کیا جا سکے۔
3: حال ہی میں یور پین عدالت نے ایک برطانوی تاریخدان کو کش اس لئے سلاخوں کے پیچے بجبوادیا کہ اس نے آج ہے 60 سال پہلے ہونے دالے واقعہ Holocaust بہودی قبل عام کی

ے بیچے ہوادیا کہ ان ہے ای سے 60سال پہنے ہوئے والعہ Holocaust بہودی ک عام ی تفصیل سے اختلاف رائے کیا تھا۔ اگر پورپی قانون 60سال پہلے ہوئے والے واقعات پراپئی گرفت مضبوط رکھ سکتا ہے۔ مضبوط رکھ سکتا ہے۔

4:۔ 1010 جماعی طور پر بورپی سامان کابا یکا نہیں کر سکتی۔ یہ ہر ملک کا اپنا فیصلہ ہونا چاہئے۔ 010 کے سیکرٹری جمزل بہت جلد کو فی عنان اور بورپی بوئین کے حاویئر سولا تا سے ملاقات کریں گئے تا کہ یہ بینیوں ورلڈ لیڈرائی تد ابیرا ختیار کریں جمل سے کسی بھی بورپی ملک کے قول وفعل سے تاموس سالت پر حرف آئے اور نہ ہی مسلمانوں کے جذبات کو خیس پہنچے اور وہ مشتعل ہوں۔ تہذ ہوں کے تصادم ہونے سے دروکنا ان لیڈروں کا امتحان ہونا جا ہے۔

AND STREET, STANKE OF THE STANKE

(روزنامه جنگ، 4 ارځ 2006ء)

کریں لیکن وہاں کی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ اور تو اور ڈنمارک جس کی کل آبادی 5.4 ملین ہے اور جہاں مسلمان 2 لا کھ کے لگ بھگ ہیں ان کے لئے کوئی اجتاعی قبرستان نہیں ہے۔ ڈنمارک کی مسلم دشمنی اور بھی عیاں ہوجاتی جب حالیہ دنوں میں وزیراعظم فوگ رہموسین کی مقبولیت 52.6 فیصد ہوگئی ہے۔ ان کی عوام ان سے بہت خوش ہے کہ وہ دنیائے اسلام سے تن نہا نگر لے رہے ہیں۔ اور معافی وانی نہیں مانگ رہے ہیں۔ پچھ پور بیوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ گاہے بگاہے ان کے عقیدے ان کے ایمان وابقان کی طاقت کو کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ اس کے لئے ضروری طاقت کی قدر پیائی کی جائے۔ ان کے مذہب کی طاقت کو کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ انہیں مشتعل کیا جائے اور پھران کے دوئل کو شونڈے دماغ سے جانچا جا سکتا ہے؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ انہیں مشتعل کیا جائے اور پھران کے دوئل کو شونڈ ہے دماغ سے جانچا جا سکتا ہے؟ اس کے لئے ضروری

آزادی اظہاررائے کی آڑیں عیسائی فرجب کے مانے والوں نے فرجب اسلام ہے جس قتم کی نفرت کا تھلم کھلا اظہار کیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے نگایا جا سکتا ہے کہ عیسائی دنیا میں ان خاکوں کو کم از کم 75 اخباروں میں شائع اور 200 ٹی وی اسٹیشنوں سے نشر کر کے اللہ کے آخری نبی مجمد کے اللہ کو آخری نبی مجمد کے اللہ کو آخری نبی محمد کے اللہ کے آخری نبی کہ میکوئی اتفاقیہ حادثہ نبین کی فرموم کوشش کی گئی ہے۔ اس قتم کی کھلی دشمنی سے بیاندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بیکوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کی کڑیاں قدیم صلیبی جنگوں ہے ملائی جا سمتی ہیں۔ ایسارویہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کشکش کی علامات ظاہر کررہے ہیں جے تہذیبوں کا تصادم بھی کہ سکتے ہیں۔

ڈنمارک کے پینل کوڈسیش 266B کے مطابق کوئی شخص اگر کھلے عام یااس نیٹ سے ایسے مواد ک تشہیر کرتا ہے یا ایسے بیانات دیتا ہے یا ایسی اطلاع فراہم کرتا ہے جس سے کسی دوسر ہے شخص یا گروہ کو اس کے رنگ ونسل، فد ہب، عقید سے اور فرقے کی بنیاد پر دھمکی دینا یا تو ہین کرنا مقصود ہوتو ایسے شخص پر جر مانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔ عارضی طور پر حوالات میں بھیجا جاسکتا ہے یا اسے جیل میں قید کیا جاسکتا ہے جس کی مدت 2 سال سے تجاوز نہ کرے۔ اگر ڈنمارک کا پینل کوڈ ایسے جرم کے مرتکب لوگوں کو جیل بھیجنے کی اجازت دیتا ہے تو ابھی تک جائی لینڈ پوستن کے کھجرا ٹیڈیٹر فلیمنگ روز جو اس سازش کا مرکزی کر دار ہے اور ایڈیٹرانچیف کارسیتن بوستے کو جیل کیوں نہیں بھیجا گیا ہے؟ انہیں حکومت تحفظ کیوں فراہم کر رہی ہے؟

ڈنمارک کی حکومت کا بیر کہنا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بیخا کے دنیائے اسلام میں اس قدر غیظ وغضب کا باعث بنیں گے۔مغربی دانشوروں کا کہنا ہے کہ ان کی جمہوریت کی کا میابی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں 3 فیصد حصدریسر چی اور ڈیو لیمنٹ پرخرچ کرتے ہیں۔ بہت خوب! اگر ایسا ہے تو ایسے باخبرلوگوں کے لئے بیداور بھی آسانی سے بچھنے والی بات ہونی چا ہے تھی کہ ایسے تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت سے عالم اسلام میں شدیدر دعمل ظہور پذیر ہوگا۔

### ا گرسلمان رشدی کو مارد یا بوتا

پیر گتا خاند کارٹون جوڈنمارک میں شائع ہوئے اورانہیں ڈنمارک اپنے میڈیا کی آزادی کا تمغیریا كرسينے براگائے گھوم رہاہے بھی شائع نہ ہوسكتے تھے اگر سلمان رشدى كوكسى جانباز نے مار ديا ہوتا۔ پير ساراهم وغصه بيساراد كه بيسارى اذيت بھى ہمارى زندگيوں كا حصه نه بنتى اگر ہم نے آج سے چندسال جل سلمان رشدی کوعبرت کی تصویر بنادیا ہوتا ایک ایسانخف جس نے شیطانی اشعار کے نام سے کتاب کھی، جس کے خلاف اس وقت ایران میں آیت اللہ حمینی نے فتو کی دیا کہاہے مار دینا جاہیے وہ محص برطانیہ میں رہااور سلمانوں کے جذبات سرویز جانے کے بعد منظرعام پردکھائی دیتار ہا۔اس مخص کواگرا آج سے چندسال ہیلے سی بہادر نڈرمسلمان نےموت کے گھاٹ اٹار دیا ہوتا تو سارے پورپ کوآئندہ کی سوسال تک ایسی ہمت بھی نہ ہوتی ۔ بھی کوئی ملک میڈیا کی آ زادی کا یوں علمبر دار بننے کی جرأت نہ کرسکتا۔ بھی تسی میںایی کوئی خواہش جنم نہ لیتی اگرا یک روزسلمان رشدی کومیڑک پر جاتے جاتے موت کے گھاٹ ا تارد یا جاتا، بھی کسی روز اچا تک وہ اپنے گھر میں چپ چاپ مرجا تا یا بھی کسی روز کوئی اس کی گاڑی کو بم ے اڑا دیتااوراس کے جم کے گلڑے چننے میں پولیس کو گھنٹوں صرف کرنے پڑتے۔ بھی ایسی کسی ہت كى كوئى خوا بش جنم نەلىتى اگرسلمان رشدى كوعبرت كى مثال بناديا جاتا\_

يه كتا خانه كا نون جواب شائع موئ بين ان كان تو تب بم في خود بي ينين كاموقع ديا جب دنيا کے باون مسلمان ممالک اورایک بلین مسلمان مل کرسلمان رشدی کونید مار سکے۔ بلکماس قدر کمزوررہے کہا ہے کسی عدالت میں موت کی سزانہ دلوا سکے اورا پے بے حس رہے کہ چندمہینوں میں بیرتک بھول گئے کہ وہ چخص واجب القتل تھا۔اس سب کی آ زادی تواس دنیا کے ہریانچویں مخص نے بھی دے دی تھی جب سلمان رشدی مختلف عورتوں کی معیت میں مختلف یار ٹیوں میں اینے چبرے پر خیاشت بھری مسکان سجائے نظر آنے لگا تھااورلوگوں نے اس کے قل ہوجانے کی خواہش دلوں بٹس رکھنی تچھوڑ دی تھی تبھی ہے کارٹون کہیں فضامیں آس یاس موجود تھے مجھی پیاہمت جنم لینے لگی تھی کہنا موس رسالت کی شان میں گتاخی کے بعد بھی دنیا میں آرام سے زندہ رہاجا سکتا ہے کیونکہ وہ جو تفاظت کرنے والے تھے وہ تو مردہ

یں وہ خاموش ہیں، وہ بے حس ہیں ان کے جذبوں پر کس قدر بھی کاری دار کیاجائے چھوع سے میں سب بول جاتے ہیں۔ انہیں کیے بھی تھیں پہنچائی جائے یہ چنددن تو خوب چیخے چلاتے ہیں، فتوے دیے ہیں، اینے ہی ملکوں میں آگ لگاتے ہیں، پھر خاموش ہوجاتے ہیں اور امریکہ برطانیہ، سے دوئی کے حلے بہانے ڈھویڈ نے لگتے ہیں۔ بدوہ لوگ ہیں جوایت نی اللہ کا عزت بی گتا فی کرنے والوں کو سرائیں دے کتے کیکن ان سے محبت کی تعیش بہت لہک کر پڑھتے ہیں۔ میده لوگ ہیں جوشان رسول الله الله الله المران كرك يانول ع يكركركي في كى جوراب من الكران كمكر كوے نہيں كر كے ليكن رسول اللہ على عربت ليعلم باتھوں ميں لئے كھومتے ہيں۔ يہ وہ لوگ ہيں جنہیں اتنا بھی معلوم نہیں کرسلمان رشدی کو ایک بار بھول جانا بی تو بین رسالت ﷺ ہے اور آج ڈ نمارک کے خلاف متحد نہ بوسکنا بھی تو بین اللہ رسالت ہے، وہ تو سی بچھ بی نہیں پائے کہ کی سولی پراگر

سلمان رشدی کی لاش نفتی ہوتی تو آج ڈنمارک کامیڈیا آ زاد نہ دویایا ہوتا۔

اكرآج بم من ايك غازي علم دين شهيد جيسا موتا تو صديول بهي ايسا فخض پيدانه كرسكتيل جورسول الله الله الله كان ش كتاخ مون كاموج بعي سكارة ج تك يرسفرش دوباره كى كوايدا كي يحى كرف ک مت نہیں ہو کی جبکہ بہاں ہندو بھی بتے ہیں،عیسائی بھی، یہاں بھی ترقی پندی اورآ زادی کی خواہش ركوني روكنيس يهال بحى لوگ مغرب كرنگ ميں رنگ جانا جا جے بيں ليكن يهال ايك غازى علم دين تھاجوناموں رسالت ﷺ کی راہ میں جان کی بازی لگا گیا اور افسوں کہ اس کے بعدامت مسلمہ بی بانجھ ہو كى،كوئى ناموس رسالت كى كايروانى جنم ند لے سكا،كوئى اليا جى دارى بيداند مواجوسلمان رشدى كے علق كا پھندا بناسكا، كوئى اتناطافت وربى ند ہواكہ ذنمارك كاس اخبار كے مند پرتيزاب پھينك سكتا ،افسوں کہ پھراس امت میں کوئی زندہ بچے ہی نہ جنا گیا کہ مردوں کی بات تو جھوڑیں کوئی مسلمان عورت ہی اگر بیدا ہوئی ہوتی تو شاید ناموں رسالت اللے کے لئے جان کی بازی لگا کی ہوتی ،افسوس کاس امت کی کودیس صرف میں اورآپ ہیں۔ چھوٹے قد کے چھوٹے لوگ جلسوں میں نعرے لگانے والے اور پھر آرام ے گھروں میں جا کر پر کرسور ہے والے سب مردے سب منافق، سب جھوٹے، ہم کیا امت مسلمہ ہوں گے۔ ہم تو اس لئے ایک بلین ہیں کہ ہمیں قدرت نے مسلمان گر انوں میں بیدا کیا لیکن جانے کو اقدرت مارے دلوں میں رسول اللہ مجت ندوال کی کہم میں سے کوئی ایک بی رسول اللہ کالیباشیدائی ہوجا تا کرآج سلمان رشدی زندہ نہ ہوتا اورڈ نمارک کے اخبار کا دفتر دھڑ ادھڑ جمل رہا ہوتا اور ال كايدير كودفتر ب بابر تكلن كاراسته ندملا موتا كاش كه بم زعده موت اورسلمان موت \_

(روزنامه جناح،28 فروري2006ء)

#### كارثونو ل كاشاعت

آزادی اظہار رائے کے نام پر گذشتہ کھروز سے پور پی اخبارات رسول اللہ کے کو بین آمیر
کارٹون شائع کررہے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب گذشتہ سمبر ہیں ڈنمارک کے روز نامے

Jyliands Posten نے سب سے پہلے مجہ کھاکا کارٹون شائع کیا جے بعداز اں ناروے کے ایک
اخبار Magazinet نے دوبارہ شائع کیا۔ پورپ میں آباد ڈیڑھ کروڑ مسلمانوں نے ڈنمارک کے
روز نامے کی طرف سے کارٹون شائع کرنے پر سخت احتجاج کیا باقی مسلم دنیا نے بھی زم اب و لیجے میں
آواز اٹھائی ۔ مسلمانوں کا موقف رہا ہے کہ ان کی تعلیمات کے مطابق کی تصور پر شائع نہیں کی جاتی
ہوار جوابیا کرتا ہے مسلمان اسے تو بین رسالت کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم دنیا کے
ہوار جوابیا کرتا ہے مسلمان اسے تو بین رسالت کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم دنیا کے
ہوارات ورسائل و جرا کہ نہ صرف بیسائی اور یہودی نہ بہب کے پیغیروں کو نی تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کو
مسلم نو انہیں دیگر ندا جب جو دیگر انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ علاوہ از میں مسلمانوں کے خہب
اسلام نے انہیں دیگر ندا جب کے مانے والوں کی مقدس ہستیوں کے احترام کا بھی درس دیا ہے۔ چٹانچہ
فطری طور پر مسلمان دیگر اقوام سے بھی تو قع کرتے ہیں کہ وہ پیغیر اسلام اور مسلمانوں کی مقدس ہستیوں
کا حترام طوظ خاطر رکھیں گے۔

مسلمانوں کاس موقف اوراحتجاج کونظرانداز کر کے جب تین ہفتے پہلے نارویجن اخبار نے پھر
کارٹون شائع کئے تو سعودی عرب نے سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا۔ بعد ازاں عرب لیگ کے 17
مما لک نے بھی ڈنمارک کی حکومت سے مطالبہ کیا وہ ڈینش اخبار کوکارٹون شائع کرنے پر سزادے کیونکہ
وہ مسلمانوں کے عقیدے کی تو بین کا مرتکب ہوا ہے۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ 2 فروری کو پورپ
کی ایک مما لک کے اخبارات بالحضوص اٹلی ،فرانس ، جرمنی نے رسول بھی کی تصاویر اور کارٹون از سرنو
شائع کر دیے ہیں۔ ان کارٹون میں رسول اللہ کی شخصیت کی تفخیک کی گئی ہے۔ جرمنی کے اخبار Welt
شائع کر دیے ہیں۔ ان کارٹون میں رسول اللہ کی شخصیت کی تفخیک کی گئی ہے۔ جرمنی کے اخبار Right to

آزادیوں پس سے ایک ہے۔ فرانس کے اخبار France Soir نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے اپنے صفح اول پر رسول اللہ بھی گاتھور کے ساتھ جو تبعرہ لکھا کہ معاصر مغربی ذہن کی عکائی کرتا ہے۔ اخبار لکھتا کے کہ کی بھی فد جب کے عقائد کو جمہوری اور سیکولرسوسائٹی پر مسلط کرنیکی اجازت نہیں دی جا سکتی للبذا اخبار کارٹون شائع کر رہا ہے۔ اٹلی کے روز نا ہے La Stmpa اور اپنین کے دمرے میں آتی ہیں۔ ڈنمارک اور فروری کو ایسی تصاویر شائع کییں جو رسول اللہ بھی کی تو بین کے زمرے میں آتی ہیں۔ ڈنمارک اور نارے کے اخبارات میں جو تصاویر شائع ہوئی ہیں ان میں نی کریم بھی کو ایک دہشت گرد کے طو پر پر وجیک کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے محامد میں بم چھپایا ہوا ہے۔ اس تصویر نے بالخصوص مسلمانوں کے جنہوں ہے بہنچائی۔ مثر قی وسطی سمیت تمام مسلمان ملکوں نے اس توعیت کی تصاویر پر اخبارات جدیات کا مطالبہ کیا ہے جنہوں تے البخص ملکوں میں ڈنمارک کا اقتصادی بائیکاٹ کی مہمات چلائی جارہی

سوال ہے ہے کہ کیا بورپ میں کی منصوبہ بندی کے تحت وہاں آباد مسلمانوں کوخونز دہ کیا جارہا ہے اور مقائی آبادی اور مسلمانوں کے در میان طبح پیدا کی جارہی ہے یا پھر بیا خیارات بھن انجی آزادی اظہار رائی افی الحالی مکن نہیں دائے کے تن کو استعال کر دہے ہیں۔ یقین کے ساتھ کی دوٹوک رائے کا اظہار کرنا فی الحال ممکن نہیں ہوئے ہیں وہ دنیا کو قد بہ کہ 11 متمبر کے المناک واقعات کے بعد جو بے در بے حادثات رونما ہوئے ہیں وہ دنیا کو قد بہ کی بنیاد پر تیزی کیساتھ تھی مکر دہے ہیں۔ مسلمانوں کو مختلف حیلوں اور بہانوں کے ساتھ عالمی معاملات سے الگ تھلگ کیا جارہا ہے۔ پھر جس طرح امریکہ اور مغرب مسلمانوں کے ساتھ عالمی معاملات سے الگ تھلگ کیا جارہا ہے۔ پھر جس طرح امریکہ اور مغرب مسلمانوں کے در بعد شربی جذبات کے ساتھ مکیل رہے ہیں وہ بھی انتہا پیندی کی طرف مائل ہوتے جارہے ہیں۔ شربی انتظام نہ کہ کے ذریعے منازعات اور مسائل کے حل پر اصرار کرتے ہیں وہ بھی انتہا پیندی کی طرف مائل ہوتے جارہے ہیں۔ فلطین میں جماس کی کا میابی ہیں ہیں جیغام مضر ہے کہ مغرب اور امریکہ نے منصفانہ یا لیسی اختیار نہ کی تو فلطین میں جماس کی کا میابی ہیں ہی بیغام مضر ہے کہ مغرب اور امریکہ نے منصفانہ یا لیسی اختیار نہ کی تو مسلم آبادی کا غالب جمد رفتہ رفتہ ان کے خالف کی ہیں جیلا جائے گا۔

کارٹونوں کی حالیہ اشاعت کو بھی اس عمومی انداز فکر کے بس منظر میں دیکھا جانا چاہے۔ اس پر احتجانی کے ساتھ منظر بی حکومتوں اور دانشوروں کو سہ باور کرانے کی سعی کی جانی چاہیے کہ جب تک مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس طرح کا تماشہ کیا جاتا رہے گاوہ عالمی امن وانصاف کے لیے کوئی کردارادانہ کریا ئیں گے۔

(روزنام جناح، 4فروري 2006ء)

سيدسيطالحن شيغم

#### حضور السك بارے ميں تو بين آميز فاك

تو بین رسالت ﷺ کے بارے میں ڈنمارک کو کارٹون طبح کرنے کی ضرورت کیول لاحق ہول۔ اس کے بارے میں بھی سوچنے اورغور کرنے کی ضرورت ہے کدا خبار کے مالکان کو کیا سوبھی کہ وہ ایک الیی شرارت کا آغاز کریں جے کسی بھی زمانہ میں مسلمان عوام نے برداشت جیس کیااوروہ اس سلسلم می دور تک جانے کو بھی اپنے لئے ایک سعادت سجھتے ہیں۔ ہر افراد کا گروہ اپنی بعزتی اور تو بین ا برداشت كرسكتا كيكن حبيب خدا الله كار على كونى نازيابات سنف ك لخ الي آپ والد نہیں کرسکتا۔ اس بات کوشیٹ کرنے کی میبودیوں اور ان کے کروسیڈی آقاؤں کو اس اسلمہ سے گا جانے والے مبینہ اقدام کے روعمل کا اندازہ کرنے کے لئے اس منفی اور گھنا تک روبیہ کے اظہار کم ضرورت لاحق ہوئی ہے کیونکہ مسلم دنیا اورعوام کے ساتھ سوویت یونین کے انہدام کے بعد واحد طاقت نے جو Depolitication کے جوذرائع اپنائے اس کا عام اندازہ یمی لگایا گیا تھا کہ جس طرا دوس سای ذہوں میں ایسارور اختیار کرنے سے مردنی چھاجاتی ہے۔ یقیناً حضور سرور کا منات کے مانے والے بھی اب بےروح ہو چکے ہوں گے اس لئے کوئی بڑااور بھیا تک قدم اٹھانے سے پھر کھے کارٹون طبع کر کے دکھ لیا جائے کہ مسلمانوں کا ردعمل کیا ہوگا کیونکہ اب کوئی امام حینی اب ملمانوں میں رہنمائییں رہا۔جنہوں نے رشدی کی خواہشات پراے ختم کرنے کا فتویٰ دے دیا قال اب تک قائم ہے کارٹون سے بیاندازہ کرنا بھی ضروری ہوگا کہ ایسار ہنما اگرکوئی ہےتو وہ کون ہے جوا کی پیروی کرسکتا ہےاوراس کا توڑ کیے کرنا ہےاور مسلمانوں سے روح محمد ﷺ کو نکالنے کی اب تک کوششیں ہوئی ہیں وہ کس قدر کارآ مداور کامیاب ہوئی ہیں انہیں اورمؤثر بنانے کے لئے اور کیا مجھا

اس کا ایک اور پس منظر بھی ہوسکتا ہے اور وہ بید کہ سوویت یونین کے خاتمہ سے پہلے و نیا بحر شہ NGO'S قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جوسوویت یونین کے انہدام ہے پیدا ہونے والے خلا کواس طرما پورا کرسکیس کہ سوویت یونین سے وابستہ یا ہم خیال لوگوں کونان گوزمنٹل آرگنا کرزیش میں سمویا جا سکھا

ان افراد کونام نہاد یوز پی لبرل ازم اور عیسائیت کے لئے راہیں ہمواد کر کے یور پی یونین تہذیب و تدن کے فروغ کا کام لیا جا سکے۔ یقیناً متعلقہ لوگ ان کی کار کردگی بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ ان کے اس سلہ ہیں جب سلم معاشروں پر کس قدر اثر ات مرتب ہوئے ہیں حالانکہ یورپ بھی ایسے معاملات کو برداشت نہیں کرسکنا کہ کسی بھی سامی پیغیر کو کسی نازیبا تصویر ہیں پیش کیا جائے۔ کوئی فلم بنائی جائے یا معوری کے کسی شاہ کار ہیں انہیں تو ہیں آمیز انداز ہیں پیش کیا جائے چہ جا تیکہ جس کا مسلمان بھی احر ام کرتے ہوں ایسا کردار دراصل NGO'S کی کار کردگی کے نتائے کود کیھنے کی کوشش کی گئی اس سے بیہ بات کمل کرسا نے آئی ہے کہ بیا دارے جن مقاصد کے لئے تفکیل دیئے گئے تھے نیل نے ساحل سے لے کمل کرسا نے اور نہ بی معام معاشرہ کو معام نی نوال پذیر تہذیب کا گئی بانا جارات کی دوال پذیر تہذیب کا گئی بیا جارات ہیں معرب کی زوال پذیر تہذیب کا گئی بیا جا جا سکتا۔

مسلم معاشرہ طویل صدیوں نے غلامی کی زندگی ہر کرتا آرہا ہان پرکئی کروسیڈی بلغاریں کی گرسیڈی بلغاریں گئیں لیکن وہ نہ تو کسی شائم رسول کو قبول کر سکے اور نہ ہی کلام النمی کی کئی ایک بھی آیت کے بارے بیس کوئی گئا فی کئی آئی کی کئی ایک بھی آیت کے بارے بیس کوئی گئا فی کئی آئی کرنے والے کی خواہشات کوئی سکے دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعدا گرچہ معاشی طور پر غلائی ہے گلوخلاصی نہیں کراسکے گراہران کے اسلامی انقلاب ایسے واقعے ضرور وقع پذر ہوئے ، جس کی فلائی ہے گلوخلاصی نہیں کراسکے گراہران کے اسلامی انقلاب ایسے واقعے ضرور وقع پذر ہوئے کہ جس کی جہرات کی گئی ۔ تو جین رسالت کی گئی ۔ اس لئے یہ بداخلاتی ڈنمارک کے ایک میگزین ہے کروائی گئی کا کرکردگی کا کوئی اثر بھی ہوا ہے پانہیں ۔ اس لئے یہ بداخلاتی ڈنمارک کے ایک میگزین ہے کروائی گئی میکارک اور بعض دوسر ہے ملکوں کی معیشت کا انتہاں مین ان محت کشوں اور وہاں کی سرکاروں کے درمیان ڈنمارک اور بعض دوسر ہے بیاں ان محت کشوں اور وہاں کی سرکاروں کے درمیان میں کئی گئی یا جا سے بور پی تہذیب و تھن سے جو ان محت کشوں اور وہاں کی سرکاروں کے درمیان میں کئی گئی یا جا سے بور پی تہذیب و تھن نے جن اخلاقیات کوجنم دیا ہے وہاں ایسی گھٹیا اور گھناؤئی میان کی بینچایا جا سکے بور پی تہذیب و تھن نے جن اخلاقیات کوجنم دیا ہے وہاں ایسی گھٹیا اور گھناؤئی میان کی کھٹیا اور گھناؤئی میان کوئی کارلا ناعام می بات ہے۔

ان اور پی ممالک کی انکیپورٹ سب سے زیادہ تیل پیراکرنے والے مسلمان ملکوں میں ہوتی ہے۔ جس کی جب ڈنمارک ایسے ملکوں میں چکا چوند ہے۔ اسے ختم کرنے کے لئے کسی اخبار کوان متاصد کے لئے ''ورتا'' جا سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا کہ ایسے کارٹون کی اشاعت سے سعودی عرب نے فنمارک کی تمام اشیاءوا پس کر کے اس معیشت پرایک ضرب کاری لگائی ہے۔ اگریہ بائیکاٹ پھے مہینوں میں کہ کے اس معیشت پرایک ضرب کاری لگائی ہے۔ اگریہ بائیکاٹ پھے مہینوں

واكر محداجل نيازي

### قا فله ججاز میں حمینی جذبوں کا طوفان

علامہ اقبال نے کہا تھا۔ قافلہ تجازیس ایک بھی حسین نہیں۔ گراب اسے نوید ہوکہ لاکھوں فرزندان
قوحید عشق رسول ااور غم حسین سے لیس ہوکر گھروں سے نکل آئے ہیں۔ ڈنمارک اور یورپ کی اخبارات
میں پیغیم عالم محن انسانیت حضرت محمد اسے لئے گتا خانہ کارٹون چھے ہیں تو عالم اسلام بے قرار ہوگیا
ہے۔ ان کے نعروں اور تالوں کی گونے ہے مغربی اور امر یکی دنیا لرزاضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حینی
جذبے میں ڈوب ہوئے لوگ مرنے مارنے پرآگئے ہیں۔ سوگ بھی روگ نہیں ہوتا ،غم مڈھال نہیں
جنب ہے حال کرتا ہے اور اس حال میں کوئی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ حسین سب کا ہے اس میں
شیعہ ، نی کی تفریق نہیں ہے۔ پہلے تو شیعہ ، نی چھٹش نہیں ہے بھی طاخوتی طاقتوں کی سازش ہے۔ حسین سیعہ ، نی پہلے بھی طاقتوں کی سازش ہے۔ حسین سیعہ نے بہلو کی کیا تھا کہ بزید کی بیعت سے انکار کررہے ہیں پہلے بھی طاقتوں لوگ بزید کے ساتھ ہے آج بھی
ملمان حکام امریکہ کے ساتھ ہیں۔ تب حسین سی سیا کے گھروالے شیق تی بھی غیر یہ ہی جیں۔ یہ
ملمان حکام امریکہ کے ساتھ ہیں۔ تب حسین سی سیا کے گھروالے شیعہ بیں اور سی بیل میں جی سے سیا کھوئی گھرسول اے مانے والوں نیمیں چھین سکتا۔
ملمان حکام امریکہ کے مانے والوں نیمیں چھین سکتا۔

پھراکی بار کربلا میں خون کی بارش ہوئی اور گھروں کوآگ گئی۔ تباہ و برباد ہونے کے بعد بھی امریکیت''
امریکہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے بزیدیت کا جنازہ نکلاتھا اور اب''امریکیت''
کالاشہر ارہا ہے۔ بھرہ اور نجف اشرف میں سب سے بڑی مزاحمت شیعہ ملیشیا کی طرف سے ہوئی ہے وہاں کئی مسلمانوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔خودکش جملے بھی جان قربان کرنے کا ایک رات ہیں۔

جان دی، دی ہوئی ای کی تھی
حق تو ہیہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
جان دینے والے مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ ظالموں کے سامنے زندگی کی
الزی بارنہ جا کیں ۔ حسین کو پینہ تھا کہ کر بلا میں شہادت کے علاوہ کوئی مزل نہیں ۔ وہ جان قربان کرنے

تک جاری رہاتو ڈنمارک کی آزادروی کی جو قیمت چکانا پڑے گااس کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکا ہے صدر پردیز مشرف نے ناروے کے حالیہ دورے میں ہوسکتا ہے کہ کوئی دفائی محاہدے بھی ہوں۔ جو یورپ کی بڑی استعاری قوتوں کو پہند نہ ہوں ان محاہدوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لئے ایسا کیا جا سکتا ہے او رسب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورپ میں کام کرنے والے ایشیائی اور الزا مسلمانوں اور مقامی آبادی میں کشیدگی بیدا کرنے کی مکروہ کوشش بھی شامل ہوجس کا اندازہ بعض حکومی ان کارٹونوں سے بیزاری سے نکلنا شروع ہوگیا ہے ان میں ڈنمارک کا ہمایہ ملک نارو سے بھی شامل ہو دنیا جرکے مسلمانوں نے جس ردعمل کا اظہار کیا ہے اس سے بھینا اس بات کا اندازہ ہوسکتا ہے ان کی حرفہ کو گوری موئی قوم کو گھری ، غلامی کی نیند سے جملم دور کا آغاز ہو چکا ہے اکثر اوقات ایسے تازیا نے سوئی ہوئی قوم کو گھری ، غلامی کی نیند سے جملم دور کا آغاز ہو چکا ہے اکثر اوقات ایسے تازیا نے سوئی ہوئی قوم کو گھری ، غلامی کی نیند سے جملم دور کا آغاز ہو چکا ہے اکثر اوقات ایسے تازیا نہ بھی ایسے بی نتائے کے کر برآ نہ ہوگا۔ خلام اقوام کی آزادی کا سبب بن جاتے جیں ۔ اور یقینا بیتازیا نہ بھی ایسے بی نتائے کے کر برآ نہ ہوگا۔ غلام اقوام کی آزادی کا سبب بن جاتے جیں ۔ اور یقینا بیتازیا نہ بھی ایسی کی بنیاو پر حکومت سازی علام اقوام کی آزادی کا سبب بن جاتے جیں ۔ اور یقینا بیتازیا نہ بھی ایسی کی بنیاو پر حکومت سازی ہندوستانی مسلم انوں سے جوسلوک روار کھا گیا اس کے دس سال بعد ہی یا کتان معرض وجود ہیں آن

1937ء میں آل انڈیا کا طریس کی بعض صوبوں میں کامیا بی کی بنیاد پر حکومت سازی۔ ہندوستانی مسلمانوں سے جوسلوک روار کھا گیا اس کے دس سال بعد ہی پاکستان معرض وجود میں آ۔ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مسلم دنیا کی قیادت نے اس بیدالہ احتجاج اور مسلم معاشرہ کی بور بی تہذیب وتدن سے بیزاری کواگر مادی روپ و سے دیا تو یہی بیداری میر پاورکوسرنگوں کر سکتی ہے اور شکے کی طرح بہا سکتی ہے۔

اس سے ایک اور اہم دور دور پارتبدیلی بھی رونما ہوئی ہے اور وہ ہے مسلم امت کا اتحاد اور فرا اختلافات کی تدفین اگر اس تاریخی ماحول میں عشرہ محرم کے روز اسے منگو میں زندہ رکھنے کی کوشش فرہ کی گئی مگر کسی بھی ایسی کوشش کو مسلم امر کے اتحاد کے خلاف سازش تو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اے کہ مسلمان کا'' کا رنامہ'' قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ امت کے اتحاد کی جس شدت سے خرورت اس طائع نے پیدا کردی ہے اسے آئندہ ایسی کوشش کو ای طرح ہی لیا جائے گا اور ایران اور شام پر جملہ بھی مسلم نہ کا جور دیگل سامنے لائے گی اس کا اس سے اندازہ کرنامغر کی استعار کو بخو کی ہوگیا ہوگا۔ اس لئے پاکٹالہ کا جور دیگل سامنے لائے گی اس کا اس سے اندازہ کرنامغر کی استعار کو بخو کی ہوگیا ہوگا۔ اس لئے پاکٹالہ حکم را نوں پر بھی ذمہ داری پڑھ گئی ہے کہ وہ ایسے افراد کو جلد از جلد قابو کر کے بدترین سزادلوا نیس اگر حکم را نوں پر بھی ذمہ داری طور پر تدارک ہو سکے کہا ہے واقعات اس کی شد پر نہیں ہوئے کہاں کا رف تبدیل کیا جا سکے لیکن بات واضح ہے کہا مت کا بہت بڑا اسٹالہ پر ہوگیا ہے۔

(روزنامه نوائے وقت، 21 فروری 2006

\$110¢

کی آرزو ہے آراستہ ہوکر میدان میں آئے تھے۔ سوئی موت سے پیار کر نیوالوں کے ساتھ موت کی آرزو ہے آراستہ ہوکر میدان میں آئے تھے۔ سوئی موت سے پیار کر نیوالوں کے ساتھ موت کی تمنا کیوں نہیں کرنے موت کی تمنا بند کو تنہا نہیں کرتی۔ اس کے دل میں کئی جہان آباد کردیتی ہے۔ حسین میدان جنگ اور میں فتح پانے کیلئے نہیں اترا تھا مگروہ ایسی فتح ہے ہمکنار ہوا کہ جس کی یاد ہے آج تک اور رہتی دنیا تک اللہ اللہ دلوں میں بے کنار ہوتے رہیں گے۔

جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ خود کش حملوں کے علاوہ عراقی مسلمانوں کے پاس جارہ کا اا نہیں۔ یہ ہر لخاظ سے جائز ہے۔ جزل حمیدگل نے کہا کہ اب میں خود بخو دخود کش حملہ آور کے جا سامنے آنے والا ہوں۔ مجھے اجازت تو دیجئے تو کہوں۔ حمید گومعلوم تھا کہ وہ میدان میں شہید ہو۔ کیلئے جارہے تھے۔ شہادت کی راہ میں انہوں نے وشمنوں کے کشتے کے پشتے لگا دیئے کس میدان بھا میں کسی ایک آدی نے اکیلے ہی استے لوگوں کا مقابلہ نہ کیا ہوگا۔ مینکر وں ظالم بندے نہ مارے ہا گے۔ حمید ن کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے جب آدمی موت کو قبول کر لے تو پھراسے مارنا بہت مشکل ہا ہے گریدانسان خودہی مرنے پرتیار ہوجاتا ہے۔

' کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن کچھ مینوں مرن دا شوق وی س

قربانی کی یہی کہانی نے عنوان کے ساتھ ہرزمانے میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ کر بلا میں جوہواتھا۔
کیا تھا۔ دوستو مجھے کہنے دو کہ یہ بھی جان دینے کا قرینہ تھا۔ حسین شہید ہو گئے اور وہ غم کے مارول گ میں اب تک اور نجانے کب تک تڑ ہے تر ہیں گے عراق میں خود کش جملہ آور نہ ہوتے تو آئ اہماً پورے عالم اسلام کوغلام بناچکا ہوتا۔ یہ انقلاب حسین خواب کی تعبیر ہے۔ فلسطینی جانبازلوگوں نے تعالم کودوٹ دیے تو بیا علان ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کی بیعت سے انکار کرتے ہیں۔

جب لعین سلمان رشدی نے گتا خی کی تھی امام خمینی نے اس کے خلاف فتو کی دیا تھا۔ اب کھی ا اپنی جان بچا تا پھرتا ہے۔ اس کی سکیورٹی پر صدر بش سے کم خرچ نہیں ہوتا؟ تب کی مسلمان حکم ا توفیق نہ ہوئی تھی۔ اب بھی تو بین رسالت بھی پر صرف ایرانی سر براہ ، بہادر حکمران عشق رسول بھا حسین سے لبریز دل رکھنے والا احمدی نژاد سرایا احتجاج ہے۔ اس نے ڈنمارک سے سفارتی تعلقات دیے بیں۔ یہی غریب و غیور مسلمان حکمران ہے جو امریکہ کی آٹکھوں بیس آٹکھیس ڈال کرا ہے۔ جیسے وہ اپنے وقت کی کر بلا میں کھڑا ہو۔ امیر کمیراور بے خمیر مسلمان حکمران نجانے کن مصلحال شکار بیں۔ مسلمان عکمران نجانے کن مصلحال شکار بیں۔ مسلمان عوام بھی امریکہ کی بیعت نہیں کریں گے۔ حسین بھی عوام میں سے تھے۔ میدال

میں ان کے ہاتھ میں اسلام کا پر چم تھا۔ سارے زمانوں کے امام کے پاس کئی زمین کی سربراہی کا جھنڈا نہا کے سین گلویاد کرنے والے ہی دنیا والوں کے ناپاک ارادوں کوخاک میں ملادیں گے۔
ایک پاکیزہ جنون میں نکھری ہوئی خاتون مجاہدین بھی تو بین رسالت پر گھروں ہے باہر آئی ہوئی بین نے فانوادہ رسول بھی بھی امام حسین کی قیادت میں گھرے باہر آیا تھا۔ جس میں بیچے تھے اور مورش تھیں۔ سب پچھاٹا کے دربار بزید میں حضرت زینب کی تقریر نے وقت کی تقدیر بدل دی تھی۔ حضرت زینب کی تقریر نے وقت کی تقدیر بدل دی تھی۔ حضرت زینب کی قاند ہوگی۔

انبان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین (روز نامینوائے وقت، 9 فروری 2006ء)

### ﴿ تو بين رسالت اور پا كستاني قوانين ﴾

تعزیرات پاکتان دفعہ 295-C :رسول اللہ ﷺ کے لئے تو بین امیز کلمات کا ستعال۔

''کوئی شخص بذر بعد الفاظ زبانی بخریری یا اعلانیه اشارة کیا کناییهٔ بهتان تر اثی

کرے اور رسول اللہ کے کتام مبارک کی بے ترمتی کرے۔ اے سزائے موت
یا عمر قید کی سزاد کی جائے گی اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا'۔

نوٹ: عمر قید اور جرمانہ کی سزاو فاتی شرعی عدالت کے فیصلے کے تحت 30 اپریل
نوٹ بھر قید اور جرمانہ کی سزاو فاتی شرعی عدالت کے فیصلے کے تحت 30 اپریل
1991 کوئتم ہو چکی ہے۔ اب گستا ٹی رسول بھی کے لئے پاکستانی قوانین کے تحت
صرف اور صرف مزائے موت ہے۔

یورپ میں لے جا کیں تو بورپ جواب میں یہ نہیں کہ سکتا کہ یورپ کوصیہونیت کی براہ راست مداخلت ے بچانے کے لئے ہی اسرائیل کاخنجر مشرق وسطی کے سینے میں گھونیا گیا تھا۔

اس پر بھی جرت نہیں ہوتی کہ عالمی صیہونیت کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے کسی شبے کا اظہار بھی گناہ کبیرہ کی ذیل بیس آتا ہے اورا گرایران کے صدر بیسویں صدی بیس جرمنی کے یہودیوں کے خلاف نازیوں کے مظالم کی داستانوں کو''زیب داستانی'' قرار دیتے بیس تو واجب نفرت و تقارت قرار پاتے ہیں مگر عالمی سطح پر مسلمانوں کے خربی جذبات کو مشتعل کرنے والے کارٹونوں کی اشاعت آزادی اظہار کے مقدس فرائض کی ادائیگ قرار دی جاتی ہے۔

سازش بیمعلوم ہوتی ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے جذبات کو اس قدر زیادہ بھڑ کا یا جائے کہ یورپ کے لوگ بھی امریکہ کی طرح ''اسلام فوبیا'' کی وہا کی لیپٹ میں آجا کیں اور ایران میں وسیع پیانے پر تباہی پھیلانے والے ان ہھیاروں کی موجودگی کا ثبوت مل جائے جو گذشتہ تین سالوں کے دوران عراق سے تبران آگئے ہیں اور جن سے سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کے صیہونیوں کو لاحق ہے۔ دوران عراق سے تبران آگئے ہیں اور جن سے سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کے صیہونیوں کو لاحق ہے۔ (روز نامہ جنگ، 6 فروری 2006ء)

#### امام ابوبكراحد بن على الرازى فرماتے ہيں

لیٹ نے ایے ملمان کے بارے میں فرمایا جو نبی اکرم کے کوگالی دیتا ہے۔ بشک اس (نام نباد ملمان) سے ندمناظرہ کیا جائے ، ندامے مہلت دی جائے اور ندبی اس عقوبہ کا مطالبہ کیا جائے اور اے ای مکان پر بی قتل کیا جائے ۔ (بیعنی فور اقتل کردیا جائے ) اور میں تھم تو بین دسالت کرنے والے پیپودی ونصر انی کیا ہے۔

(احكام القرآن تغيرآيت وال عكواالخ)

اُن کے در پر جیسے ہو مٹ جائے ناتوانو! پکھ تو ہمت کیجئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمۃ الشعلیہ منو بهما كي المنافق ال

# كوئي جرت نہيں ہوتی

دنیا کے باون ملکوں میں پھیلے ہوئے ڈیڑھ ارب سے زیادہ مسلمانوں کے زہبی جذبات کوآگر لگانے والے خاکوں کی اشاعت دراشاعت کی نگی جارحیت پرشر مسار ہوکر معذرت طلب کرنے کی بجا۔ اس برجنگی کو'' آزادی اظہار'' کے مقدس لبادے میں چھپانے کی کوشش محض معتکہ خیز ہی نہیں صحافت اللہ ابلاغ عامہ کے اعلیٰ عالمی اصولوں اور ضابطوں کے خلاف ایک مو چی تجھی سازش بھی ہو سکتی ہے۔

سب نے زیادہ افسوس ناک حقیقت سے کہ ''عذر گناہ بدتر از گناہ'' کی بیر واردات یورپ میں ہوئی ہے جواپنے آپ کو جمہوریت کا گہوارہ برداشت کا سمندراور صحافت کی اعلی قدروں کا پاسبان قرادی ہوئی ہے جواپنے آپ کو جمہوریت کا گہوارہ برداشت کا سمندراور صحافت کی اعلی قدروں کا پاسبان قرادی اظہار''اور اشتعال انگیزی' دیتا ہے اور یقین نہیں کیا جا سکتا ہوگا، دلیل اور گالی میں فرق محسوس نہیں کر سکتا ہوگا، دلیل اور گالی میں فرق محسوس نہیں کر سکتا ہوگا، دلیل اور گالی میں فرق محسوس نہیں کر ما ہا اور یہ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ وہ گالی ہی ہوتی ہے جو گولی بن جاتی ہے۔

گزشتہ سال سمتر کے مہینے میں ڈنمارک کے اخبار'' جے لینڈ پوسٹن (Jayland Postan) میں شاکع ہونے والے خاکوں نے غالبًا پنی اشاعت کا اصل مقصد پورانہیں کیا ہوگا کہ پورپ کے بھی دوسرے ملکوں کے اخباروں نے ان خاکوں کونقل کرنے کی ضرورت محسوس کی اور عین اس موقع پر دنیا مجھوں کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کیا گیا جب کہ پورپ میں ''اسلام فوبیا'' کی بیاری وہا کی صورت کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کیا گیا جب کہ پورپ میں تارکین وطن کے خلاف مساوی حملوں کہ واردا تیں ہورہ بی ہیں۔ پھی تجہور یہ والدہ ماجدہ فرانس میں تارکین وطن کے خلاف مساوی حملوں کہ واردا تیں ہورہ بی ہیں۔ پھی تجہیں ہوتا کہ صیہونیوں کے خلاف ایران کے صدرا جری نژاد کے بیانات پر محض یہودی ہی نہیں یورپی ملکوں کے حکمران بھی تلملا المحت ہیں گرینچ جبرا سلام بھی کی تو ہین کے مرحکہ ہونے والے خاکوں کی اشاعت کو' آزاد کی اظہار'' آزاد کی گفتار اور آزاد کی صحافت کے تقاضوں کے دریا میں اظہار وگفتار اور ابلاغ کے تمان درمرے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ تفناد بجیب اس لئے نہیں لگتا کہ دنیا میں اظہار وگفتار اور ابلاغ کے تمان بڑے درائع اور وسائل پر صیہونیوں کا قبضہ ہاور صیہونیوں کی اس'' تو ت اظہار'' سے خود پورپ آئل خوف زدہ ہاور جب ایرانی صدر احمدی نژاد ہے کہتے ہیں کہ یورپ والے اسرائیل کو فلسطین سے اظہار' خوف زدہ ہاور جب ایرانی صدر احمدی نژاد ہے کہتے ہیں کہ یورپ والے اسرائیل کو فلسطین سے اظہار خوف زدہ ہاور جب ایرانی صدر احمدی نژاد ہے کہتے ہیں کہ یورپ والے اسرائیل کو فلسطین سے اظہار

آخف محودايدودكيك

## كيارسول الله على صرف مولويون كرسول بين؟

Jyllands-Posten میں آ قائے دو جہاں ﷺ کے بارے میں گتاخانہ کارٹون کی اشاعت کے بعد کہنے کوتو ساری مسلم دنیا میں تم وغصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ کا بل سے مکہ تک اور اسلام آباد ہے بیروت تک صرف وہ لوگ سُر کوں پر نکلے ہیں،جنہیں ہم حقارت ہے مولوی اور مغرب نفرت سے بنیا دیرست کہتا ہے۔ کوئی سانی وی چینل آن کر کیجئے اور کوئی سااخبارا نیا کیجئے آپ کوایک کمچے میں معلوم ہوجائے گا کہ بیاوگ جن کا قراراٹ گیا ہے اور جن کے دل اہور ورہے ہیں جوسر کوں پر نکل آئے ہیں اور جن کی آنکھول میں درد کے ڈورے اثر آئے ہیں سب مولوی داڑھیوں والےمولوی اور عباؤں والےمولوی \_آپ کوکوئی کلین شیوڈ نظر نہیں آئے گا کوئی پینے شرے اور ٹائی والا نظر نہیں آئے گا۔ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والے کسی انسانیت دوست سیکولرکو آپ نے ان مظاہروں میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہوئن رائش کا کوئی چیمپین باہر نہیں نکلا ، کابل کے چڑیا گھر کے بندر کی بھوک پر پریشان ہونے والے اور مار گلہ کے خوبصورت جنگل کے پارک میں بڑے شیر کی از دوا جی تنہا کی پرلا کھوں روپے کی کا نفرنسیں کرنے والے وہ احباب بھی گھر کی وہلیز سے باہر نہ آسکیے جن کی نرم دلی اور مزاج کی حساسیت پرہم لوگ رشک کیا کرتے تھے نہ نواز شریف گر جے ند بےنظیر برسیں ،میدان سیاست ے لے کر بت کدہ دانش تک ایک سکوت طاری رہااور کچھ مصالح غالب رہے۔وہ سیکولر طبقہ جس نے طالبان کے ہاتھوں بامیان میں بدھا کی تباہی پر یہ کہدکر ہم جیسوں سے داد یائی تھی کہ کسی کے زہی جذبات مجروح كرناظم ب-سارى دنيا كے مسلم جذبات كوچپ جاپ گھائل ہوتے ديكھار ہااس سے پہ تک نه ہوسکا کہا یک مذمتی بیان ہی جاری کردیتا۔ڈالروں کومقصود حیات اورمغرب کورب نہیں کہنا بچھے عام پاکتانی سے بیرموال کرنا کہ کیار سول اللہ ﷺ مرف مولو یوں کے رسول ہیں؟ اگر اس کا جواب کل میں ہو چرہمیں سوچناچاہیے کہ تو ہین نی رحمت بھا پر بے قرار ہو کر گھروں سے نکلنے کی سعادت صرف مولو یول کے حصے میں کیول آئی؟

بعض احباب میں بیجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا احتجاج غیر حکیمانہ اقدام ہے کیونکہ ڈنمارک کی حکومت

ا پے اخبار کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی مغرب میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور ڈنمارک کی حکومت سے اسامطالبہ کرتا ایک فضول مشقت ہے۔ بیاحباب اپنی فجی محفلوں میں صبر کا درس دیتے ہوئے کارٹون کومغر پی روایات سمجھ کر بھول جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اپنی روایات کو بھول جاتے ہیں۔ بی معلوم تاریخ کا بدر ین فکری سر تڈر ہے ڈنمارک کی آبادی میرے آبائی ڈویژن سرگودھا جنتی ہے۔ اور جمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس حقیر اور معمولی آبادی کی روایات کے معبد کی دہلیز پر اپناسب کچھ تربان کردیں۔

آزادی اظہاری مغربی روایات میں بلاشبہ کھے خوبیاں ہیں کین آزادی اور مادر پدر آزادی میں فرق ہوتی خود مغرب کے صحافیوں کواس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ ان کی بی آزادی کہاں دم تو رُدین ہے۔ آج پورے پورے میں کی صحافی کی بیر آت نہیں کہ وہ ہٹلر کا دفاع کرے۔ 60 لا تھ یہود یوں کے تق عام کے ڈراے کی حقیقت کے بارے میں سوال اٹھا تا جرم ہے۔ کی پور پی صحافی کی جرائے نہیں کہ وہ کر سکتے یہود یوں کے خوال ف بھی پہر کھی جا سکتا اس وقت بھی David Irving دنیا میں گل میں کہ میں کہ میں کہ کوئی میں کہ کوئی اس کے دراے کی کوشش کی تھی بیسی کہ میں کہ کوئی اس کے ڈراے کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی تھی بیسی از دریا ہے۔ کیونکہ اس نے Holocaust کے ڈراے کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی تھی ہوئی ، کوئی از دری صحافت ہے کہ سارے پورپ میں قانون تا فذکر دیا گیا ہے کہ کوئی فرد کوئی صحافی ، کوئی اذادی صحافت ہے کہ سارے میں تو بھواس کر انسان میں تو بھواس کر انسان ہیں جو کوئی فرد اور اس کے رسولوں کے بارے میں تو بھواس کر اس صحافی خواس کر اس صحافی خواس کر اس صحافی کو کہ ہوتا ہوں کو کہ کو کہ کے کہاں آپ کوجو بی میں بول دیجے بی جا ہے تو دیو تا دی کوگل دے ڈالے آپ ہے کوئی تعرض نہیں ہوگا کہیں اگر آپ ملکہ برطانے کی عزت داحتر ام کے آزادی رائے کا بلیدان دے دیا جائے گا۔

مغرب کی آزادی کو جب مسلمانوں سے واسطہ ہوتو یہ مادر پدرآزادی بن جاتی ہے شعائر کی بے حرمتی کی آزادی، تو بین رسالت کی آزادی، باراتوں پر بم مارکر دہنوں کو خاک بنا دینے کی آزادی، مارک دینے کی آزادی، مرحضت، ہر مدائل مارکر معصوم بچوں کو چیتھڑوں میں تبدیل کر دینے کی آزادی، ہرظلم، ہر وحشت، ہر مدینا در ہر درندگی کی آزادی۔

آپ کوعلم ہونا چاہئے کہ ڈنمارک کے اخبار کی معذرت کی حقیقت کیا ہے اور ڈنمارک حکومت کی سلم پشنی کی نوعیت کیا ہے۔ سلم پشنی کی نوعیت کیا ہے۔ اور يامقبول خان

### آبروئے مازنام مصطفیٰ عظاست

وافتكن امريكه كادارالحكومت بيكن جهال اس شهريس دنيا كى اس سيريا وركى دعويدارمملكت ك تام برے ادارے موجود ہیں وہیں بیشہرائے برے برے جائب گھروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہ گائے گھر ایک فرانسیبی نواب کے اپے مٹے نے بنائے تھے جسے وہ دنیا کے سامنے اپنا بیٹالشکیم نہیں کرتا تما کیونکہ وہ ایک خفیہ شادی کا نتیجہ تھا۔ یہ بیٹا مفلوک الحال میں مریکہ آیا۔قسمت آ زمائی کی اور اپنا نام Smith,s son یعنی سمتھ کا بیٹا رکھا۔ اس کی جائیداد سے طرح طرح عجائب گھر بے بڑے ڈائنو سار ك و هانچول كاميوزيم ونيا كے پہلے جہاز سے خلائی شل والاميوزيم، بوى بوى بوى فيتى پينتنگز كاميوزيم، کین اس کے مرنے کے بعدان اداروں برامریکہ کے یبودی چھا گئے اور انہوں نے اسے جنگ عظیم دوم میں مرنے والے میبود یوں کی یادگار کے طور پرایک ہولو کاسٹ میوزیم بنادیا۔اس میوزیم میں وہ دنیا بھر کے میڈیا کے ذریعے انہوں نے بیشد بدر بن برو پیکنڈہ کیا کہ اس جنگ میں مغرب نے 60لا کھ يهوديول كومارا تھا۔ قلميں بنيں، كما بيں لكھيں كئيں مضمون اور پمفلٹ شائع ہوئے اور امريكہ كى سياست برقف کی وجہ سے پورے بورے کورے کورے کا گیا۔ان کےعوام اور دہنماؤں کی قصابوں تعبیر کیا گیا۔ ہولوکاسٹ کے مرنے والے یہود یوں کواس قدر مقدس درجہ حاصل ہوگیا کہان کے خلاف بات کرنے والا ان کی چالا کیوں ، نمک حرامیوں اور اپنے ہی ملک سے غداری کے بارے میں گفتگو کرنے والحكونفرت كيميلانے والاقرارو بركرقابل تعزير بناديا كيا۔ وولوگ جنہوں نے يورپ امريكماوركينيدا عمان يبوديوں كى عيارى كايرده حاك كرنے كى كوشش كى ان كاجوحشر بواوه ايك لمبى داستان ہے۔ یں پہال صرف ان لوگوں میں سے چندایک کاؤکر کروں گا جنہوں نے صرف اتنازبان سے یاقلم سے نگال کہ میرود یوں نے جو 60 لا کھ تعداد بتائی ہوہ غلط ہے بلکہ مرنے والوں کی تعداوتو چند لا کھ سے بھی زیادہ ہیں ہے۔ بعض نے تو صرف اس صرف اشارہ ہی کیا تھا۔ان سب کونفرت پھیلانے کے جرم میں برا میں بھکتنا پڑیں۔

كينيدًا مين ميلكم روس، دُوگ كولنز، ارنسك زغرُل كو پرليس مين سب پيلے ذلت ورسوائی كا سامنا

ایک طرف براخبار معذرت کرچکا ہے اور دوہری طرف اس میں شائع ہونے والاکارٹون سار پورپ کے اخبارات میں اہتمام کے ساتھ دوبارہ شائع ہورہا ہے پورپ کے معاملات ہماری طرح نیں ہیں کہ ہرچیز بے بینکم بے ڈھکے انداز میں چل رہی ہووہاں کا پی رائٹ کا قانون پوری عملداری کے ساتھ موجود ہے اور بیمکن ہی نہیں کہ Jyllands-Posten کی مرضی کے بغیر پورپ کا کوئی اخباراس کو شائع کر سکے ۔ گویا معذرت کے باوجود براخبار مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔

ادھر ڈنمارک حکومت کا کردار بھی وہی ہے کہ چونکہ معاملہ مسلمانوں سے ہاس لیے ہرگی کو ہا کام کی آزادی ہے۔ ورنہ ڈنمارک حکومت چا ہے تو ڈنمارک کے قانون بیں اس بات کی گئج کش موجا ہے کہ اخبار کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ڈنمارک کے کرمنل کوڈ کی سیکشن B-140,266 الا کے خت سے کارٹونٹ کو جرمانہ یا اڑھائی سال قید کی سال علاق سالی قید کی سالی جا سکتی ہے۔ لیکن ڈنمارک کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وہ اخبار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سے سائی جا سکتی ہے۔ لیکن ڈنمارک کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وہ اخبار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سے ہرقوم کو ایک باخم لائن ہوتی ہے اور ذلت کے بدترین موسموں میں بھی وہ اس باخم لائن سے نے نہیں جاتی ہاں کی تمار کی سلمتیں اور اس کی جملہ کمزوریاں اس باخم لائن پر آگرہ تو ٹو ڈویٹ جی یہاں پہنے کر اس کی لغت کے مفاجیم بدل جاتے ہیں زندگی ہے معنی ہو جاتی ہے اور دھم برکھامرایک یو جھ بن جاتا ہے۔

تو كياجم اسبات پرتيارين كهم ناموس رسالت اقدس كواچي باغم لائن قرارد يكيس؟ (روز نامه جناح، 13 فرورى 2006،

الله کی سرتابقدم شان میں یہ ان سانہیں انسان وہ انسان میں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انھیں ایمان میں ایمان میں یہ

اعلى حضرت امام اخدرضاخان بريلوى رحمة الله عليه

\$119¢

عبت كرتى ہاسى كاتو بين نفرت پھيلانے كے جرم بين نہيں آتى ۔ كاش كوئى حكمران ليڈر، كوئى صاحب
اقتدار دنیا بھر كے میڈیا كے سامنے بتائے كہ جس نے كارٹون چھاپے اسے اس قانون كے تحت سزا دو
ورزم ہم سے اجبنى بيگانے كاش كوئى پارليمنٹ سڑك پر نكلنے سے پہلے اسرائيل كی طرح بيبل منظور كر بے
كو جين رسالت كا بحرم خود امريكہ بيس ہو يا ڈنمارك بيس اسے ہمارے حوالے كردو۔ اس بل كو پاس
كرنے كے لئے صرف ايك دوٹ جائے ليكن اس ودث كوڈ النے كے لئے غيرت ہمت، جراًت ہى نہيں
عنق رسول على كى دولت بھى ضرورى ہے۔ اوراى بيس ہمارى آبر وكاراز پوشيدہ ہے۔
(روز نامہ جنگ، 18 فرورى 2006ء)

#### معبت اور مذمت

مقصودا حربسم، (دین بورا درای)

شروالا کرم ہوآپ کی اُمت سنور جائے

ید الا کرم ہوآپ کی اُمت سنور جائے

ید الا نے کی خواہش ہائے جان آ قاگلی پر

مصطفی کی جب سامنے کی کی آولازم ہے

من گن گتان کر کینے کے پردول میں کی چھپ جائے

اللی منتظر ہوں نجد میں وہ زلزلہ آئے

غلامان محمد بھی کے لئے تو جان بھی حاضر

جو گتار نی کھی ہیں اُن کی سرکوبی بھی لازم ہے

زیم اور بدزباں تیری نشانی ہے تو پڑھ لینا

حیات جادوانی اس کے قدموں سے لیٹتی ہے

جہالت اور عصیاں کا چڑھاوریا اُتر جائے
جہالت وقت پر اک داستان تحریر کر جائے
تیری نفرت کا نیزہ ان کے سینوں میں اُترجائے
اُنے ای وقت تک مت چھوڑنا جب تک نمرجائے
نی کھا کا ہر عدوجس نے فنا ہو کر بھر جائے
مگر دشمن رمول حق کا مرتا ہے تو مرجائے
مٹادو اُن کو چاہے اس کی خاطر اپنا سرجائے
اے شاتم تیری سورۃ القلم پر گر نظر جائے
جوناموں رسالت کے لیے جال سے گزرجائے

یجی معراج ایمال ہے یہی مقصود مومن ہے رسول اللہ ﷺ کی اُلفت میں جاتا ہے تو سر جائے کرنا پڑاوہ پھران کوعدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور انہیں محاشرے میں نفرت پھیلا نے کے جرم میں دربدر ہونا پڑا۔ان کا جرم صرف بیتھا کہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ ٹابت کیا جائے کہاں کہاں ساٹھ لا کھ یہودی مرے تھے۔

ان میں ہے دوارنسٹ زیٹرل اور گریم روڈ لف امریکہ چلے گئے لیکن پچھ و صے بعدان دونوں ا امریکہ نے اپنے ملک ہے تکال کر جرمنی کے حوالے کر دیا جہاں وہ آج کل نفرت پھیلا نے کے جرمیں مقدے کا سامنا کر رہے ہیں۔ آسٹریا وہ ملک ہے جہاں اسی ہولوکا سٹ کے خلاف بات کر تا جم ہے وہاں ان کے ایک مشہور صحافی ڈیوڈ ارونگ کو گزشتہ دنوں گرفنا رکیا گیا کیونکہ وہ اپٹی تجریر سے بہود یوں کے اس پرا پیکنٹر کو خلط تا بت کر دہا تھا۔ بلجیم کا ایک اور لکھنے والا سیک فرائٹر در بیک ایسی ہی تجریر یں لکھتا تا کراے ہالینڈ کی حکومت نے گرفنار کیا اور آج کل وہ جرمن کی عدالت میں پیش ہونے کے لئے ہالید بدری کا انظار کر دہا ہے۔ وہ جرمن شہری بھی نہیں لیکن اس کے عالمی وار نٹ جرمن عدالت نے جادی کے ہیں۔ صرف قانون کا روائی کی بات نہیں 19 ستمبر 2005ء کو بلجیم کے اپنے ہی ایک لکھنے والے ویشند رہا کیا جائے گا اگر وہ پاگلوں کے ڈاکٹر سے معائد کروائے اور یہود یوں کے ہولو کا سٹ کے خلاف لگھنا بند کردے۔

سے سب تو ان مما لک میں ہوا ہے جو آج سر کا ردوعالم کے تو بین آمیز کارٹون چھا نے پر پہلی ا آزادی کا بہانہ بناتے ہوئے کا روائی ہے اٹکار کررہے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے چبرے پر ایک طما نچ کاذکر کروں گا 19 جون 2004ء کو اسرائیل کی کیبنٹ یعنی پارلیمنٹ نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی شخص اگر ساٹھ لا کھی تعداد کم کرنے بتانے کی کوشش کر ہے تو اس پر مقدمہ بھا سکتی ہے۔ اور اس ملک سے اسے نفر سے بحرم' Hate Criminal'' کے طور پر ما نگ سکتی ہے۔ گرفار کر سکتی ہے۔ سرزادے سکتی ہے بیتی اس وقت جو لکھنے والے جرمنی اور آسٹر یا کی عدالتوں میں مقدموں کا ساما کررہے ہیں وہ کل اسرائیل کی درخواست پر اس کی جیل میں ہوں گے نفر سے پھیلانے والے سرزا صرف ان لکھنے والوں کو دی جاتی ہے جو یہود یوں کے خلاف لکھتے ہیں۔

سی تفصیل اس قدرطویل ہے اور کی سالوں پر پھیلی ہوئی ہے لیکن صرف اس لئے پیش کررہا ہوں کہ صرف جنگ میں اپنے نہیں کررہا ہوں کہ صرف جنگ میں اپنے ہی ملک سے غداری کے جرم میں اور اپنی عیار یوں کی وجہ سے سزا پانے والے یہودی استے مقدس ہیں کدان کی تعداد کم کرنے پر نفرت پھیلتی ہے تو وہ قوم جس کے لوگوں کی زند گیوں کا سرمایہ ہی عشق رسول بھیل ہے۔ جواپئی جان، مال، عزت، آبرو، اولا داور ماں باپ سے زیادہ ان سے

### Holocaust اورمغرب کی آزادی صحافت

مغرب کی" آزادی اظہار" کااصرار ہے کہ اس کے نقدس کی خاطر مسلمان ناموس رسالت ﷺ سے دستبر دار ہوجائیں ۔ سوال میہ ہے کہ آزادی صحافت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ Holocaust کا مطالعہ سیجے آپ کواس سوال کا جواب مل جائے گا۔

اس داستان کا کہنا ہے کہنا دیوں نے قریباً 60 لا تھ یہود یوں کا قل عام کیااور انہیں گیس چیمبرز میں موت

اس داستان کا کہنا ہے کہنا دیوں نے قریباً 60 لا تھ یہود یوں کا قل عام کیااور انہیں گیس چیمبرز میں موت

کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہود یوں کی مظلومیت کی یہ داستان یورپ میں اتنا تقدس رکھتی ہے کہ وہاں قانونا

اس داستان کو زیر بحث لا تا اس سے اختلاف کرنا منع ہے۔ آسٹریا میں اس کی سزاسات سال ہے۔

فرانس میں Gayssot Law کو تربیب کے مطابق اس جرم کی سزایک سال قدیا

مزرانس میں لا کھفرا تک جرمانہ ہے۔ یہی عال دیگر یور پی مما لک کا ہے۔ کہیں ایک سال تو کہیں تین سال، تا ہم

سارے یورپ میں یہ طے ہے کہ کوئی فرد ،کوئی اخبار اور کوئی صحافی اس داستان سے اختلا ف نہیں کر یہ گا۔ اور کوئی دوسرا مؤقف شائع کرے گا جنا نچہ اس وقت کی یورپی صحافی کی جرائت نہیں کہ دو

گا۔ اور کوئی دوسرا مؤقف شائع کرے گا چنا نچہ اس وقت کی یورپی صحافی کی جرائت نہیں کہ دو جواعلا میہ جاری کیا یورپی سے ایک کی جرائت نہیں ہو چھنا

جواعلا میہ جاری کیا یورپ اس پڑتل ہیرا ہے اس اعلامیے کے مطابق ہمیں خود سے قطعاً یہ موال نہیں پو چھنا

ہوا جائے کہا ہے وسیح بیانے پرقل عام فنی طور پر کیے حمان ہوا۔ گیس چیمبرز کے وجود کے بارے میں نہ تو چی سوال بیدا ہوتا ہے اور نہی پیدا ہوسکتا ہے۔

گیس چیمبرز میں یہود اول کے قبل کے بارے میں دواعتراف جرم سامنے آئے ہیں۔ ایک Hess کا اور دوسرا Hess کا ، Hess نے اپنی سوائے حیات '' آٹو بائیوگرافی آف بیس' 'میں کھا ہے کہ ان سے تشدد کے ذریعے ایسے صفحات پر دستخط کرا گئے جن کے بارے میں انہیں پچھلم نہ تھا کہ ان پر کیا لکھا ہے۔ اس تشدد کی گواہی Rupert Butler بھی دیتے ہیں۔ جنہوں نے 11 ار پی Hess کو ایک فارم سے گرفتار کیا۔

Sauckel کا عتراف جرم بھی تشدد کا شاخسانہ تھا اور فرانس کی قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی پیکراور سیٹرراور کی استراف علیہ کا جائی گتابی کی استرافی کے سابق کی سیٹرراور گاراد ڈی نے اپنی کتاب وال کے ساب کی ساب کی ساب کی ساب کی است میں کا بیان نقل کیا ہے جواس نے ٹر بیونل کے ساب دیا کہ ان سے تشدد کے ذریعے ان رہیمی تحریر پرد شخط کرا گئے گئے۔

جسٹر بیونل نے Holocaust پر مہر تقدیق شبت کی اس کے سارے نج اتحادی تھے۔ 60 فیصد یہودی تھے اور مترجم کے فرائض دینے والوں کی اکثریت بھی یہودی تھی۔ Nuremberg ٹرائل دنیا کابد نام زمانہ ٹرائل تھا جس کے بارے میں 26 جولائی 1946ء کو خود امریکی اٹارنی جزل رابرے ، انتجی، جیسن نے کہاتھا کہ بیا تحادیوں کی جنگ کانشلسل ہے۔''

آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 21 کے تحت اسٹر یونل نے شہاد تیں وصول کر کے یہود یوں کے تل عام پر مرتصدین ثبت کی۔ آرٹیکل 19 کا کہنا تھا کہ ٹر بیونل رواین طریقہ شہادت سے آزاد ہوگا اور جوشہادت اس کا جی چاہے وہ قبول کر لے گا۔ آرٹیکل 21 کا کہنا تھا کہ Public Notoriety ایک مضبوط شہادت تصور کی جائے گی اور اس کے لئے مزید واقعاتی شواہد نہیں مائے جا کیں گے۔ یعنی ہروہ چیز جولوگ عمومی طور پر ذرست سیجھتے ہوں وہ درست قراریائے گی۔

چنانچاس طرح کی مضحکہ خیز عدالتی کاروائی کے ذریعے یہ ٹابت کیا گیا کہ تازیوں نے گیس چبر چیمروں میں یہودیوں کاقتل عام کیا۔ چنانچہ کئی مضبوط شواہد کو تھکراتے ہوئے طے کرلیا گیا کہ گیس چبر شخاور آتی عام ہوا تھا۔ حالانکہ Wolter Laquer پنی کتاب Terrible Secret (صفحہ 190) میں کھتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں قبل عام کوکوئی تھم نہیں دیا تھا۔ یہی اعتراف تل ابیب ڈاکوئینیشن سفٹر کھتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں قبل عام کوکوئی تھم نہیں دیا تھا۔ یہی اعتراف تل ابیب ڈاکوئینیشن سفٹر کے ڈاکٹر Lucky Dawid Owic2 کی تاب وی لائے کہ خوال کے امریکی فوائل کے امریکی نے فوائل کے امریکی Sunday Visitor کی کتاب Sunday Visitor میں ایک خطائل کے ہواجس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ خطائل کے ہواجس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ

"میں نے 17 ماہ امریکی ملٹری جج کے طور پر کام کیا ہے بیں گواہی دیتا ہوں کہ دہاں کوئی گیس چیمبر نہ تھا اور میں اس موضوع پر کسی بھی آ دی سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں۔"

معروف برطانوی تاریخ وان David Irving کے مطابق وتیا بھر کے نمایاں قانون وان

7

آصف محمودا يدووكيك

#### HOLOCAUST اورمغرب کی سول سوسائٹی

تو بین آمیز کارٹونوں کی اشاعت پر مغرب کی سول سوسائی نے جہاں اظہار تا پہند یدگی کیا ہے وہی اس بات پراصرار کیا ہے کہ آزادی رائے کا احترام ہوتا چا ہے۔ گویا ایک بات کو غلط جھنے کے باوجو دسول سوسائی آزادی رائے پر کمپر ومائز کرنے کو تیار نہیں اور اسے پر تصور اتناعزیز ہے کہ وہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے کے باوجوداس پرنظر ٹانی کرنے کو تیار نہیں سوال سے کہ مغرب کی بیسول سوسائی اس وقت کہاں ہوتی ہے جب کوئی فرد آزادی رائے کا استعمال کرتے ہوئے کی بیسول سوسائی اس کا تحفظ کیوں نہیں کرتی ہوئے کرتی ہوئے کہاں کہ تحفظ کیوں نہیں کرتی ہوئے کہانیں حاضر ہیں۔

Henry Reques نے اس تھیسز کا کامیابی ہے دفاع کیا اور انٹرویو بیل " قرار دیا کہاس کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے اس تھیسز کا کامیابی ہے دفاع کیا اور انٹرویو بیل " پاس" قرار دیئے گئے لیکن آزادی صحافت کے علمبر دار معاشر ہے بیس کوئی ہاتھ حرکت بیس آیا اور انہیں ڈگری دیئے ہے جو دم کر دیا گیا۔ یہ مہذب دنیا کا واحد واقعہ ہے کہ تھیسر لکھ لینے اور اس کا کامیاب دفاع کر لینے کے باوجود کی کو ڈگری ہے جو دم کر دیا جائے۔ چا ہے تو بیتھا کہ یورپ کی سول سوسائٹی ایک طوفان کھڑا کردیتی گرافسوں آزادی کے ملمبر دار Henry کے لیے گھروں سے باہر نظل سکے۔

Perri guillame ایک معروف پبلشر تھے۔ ان کے ادارے نے ایک کتاب شائع کی نام اللہ اللہ کے ساتھ البت کیا گیا تھا کہ اللہ عمود یوں کے آتا ہے کہا گیا تھا کہ اللہ یہود یوں کے آتا ہا ما مادر گیس چیمبرزگی کوئی حقیقت نہیں۔ آزادی رائے کے علمبر دار معاشر بے میں ان کے ادارے پر حملے ہوتا شروع ہو گئے، انفراسٹر پجر تباہ کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ حکومت بھی میں ان ازادی رائے ''کاعلم تھام کر میدان میں آگئی اور ان کے ادارے پر بھاری جرمانے عاکد کر دیئے گئے۔ اور ان کے ادارے پر بھاری جرمانے عاکد کر دیئے گئے۔ Perri نے دلیر داشتہ ہوکر پیشعبہ بی چھوڑ دیا۔ سول سوسائٹی کے کسی فرد نے حکومت سے بینہ کہا کہ کے ادارے کی آزادی ہے۔ کوئی اس کے لیے سامنے نہ آیا، آزادی رائے کے علمبر دار جانے Perri

\$122y

Nuremberg فرائل کی کاروائی پر شرمندہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی کورٹ کے جسٹس رابرٹ ایج جیکسن کی ذاتی ڈائری پر بھی تو معلوم ہوا وہ بھی اس پر شرمسار سے Wennerstrum معروف امریکی نتی تھے دہ Nuremberg قائم ہونے والے ٹرینوئل کے رکن تھے گر داشتہ ہوکر وہ واپس امریکہ چلے گئے ور شرکا گوڑ بیوئل میں انہوں نے کھل کر لکھا کہ وہاں کیا ظلم ہورہا ہے۔ اسلام بھی سیریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ Piller of the Law کے نام سے تھا مسمسین نے ایک کتاب کھی اس کے صفحہ 716 پر لکھا ہے کہ Stone نے بھی اس ٹرینوئل کی کاروائی سے احتجا جا علیحدگی اختیار کر کی تھی۔

یہودیوں کے مارے جانے سے انکار نہیں لیکن 60 لاکھ کی تقداداور گیس چیمبر بہر حال ایک الی داستان ہے جس کا سرہے نہ ہیر۔اس کہانی کو جس طرح سٹیج پر فلمایا گیا معروف ججز اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ جو آپ پڑھ چکے ہیں۔اس کی شہاد میں جھوٹی اور خودساختہ ہیں۔معروف مؤرخین اس کو ڈراما قرار دیتے ہیں۔لیکن پورے بورپ کے سیئٹر وں اخبارات اور ہزاروں صحافیوں ہیں ہے کمی ایک کی جرائت نہیں کہ دو اس موضوع پر آزادی رائے ہے کام لے سکے تو کیا ہمیں بیسوال نہیں پوچھا چاہئے کہ جو آزادی صحافت اتنی بے سہارا ہے کہ نبی اگرم بھی کے کارٹون شائع کر ڈالتی ہے جائے کہ عوالے میں دو بکری کیوں بن جاتی ہے۔

(روزنامه جناح، 20 فروري 2006م)

#### علامهابن عابدين شامي فرماتے ہيں

''محیط میں ہے کہ بعض مشائخ کے نزویک اگر کئی نے حضور ﷺ کے شعر (بال )مبارگ کوتو بین کی نیت سے شعیر کہاتو وہ کافر ہو جائے گا اور بعض مشائخ کے نزویک اگر چ تو بین کی نیت ند بھی ہوت بھی قائل کافر ہو جائے گا''۔

(رسائل ابن عابدین شامی ،صفحه: ۳۳۲ ،مطبوعه لا بهور) ندکوره عبارت سے بیر چہ چلنا ہے کہ اگر کئی نے کوئی ایسا کلمہ یا ایسافعل جس میں تو بین رسالت کا پہلودکلتا ہوکیا تو وہ چھی گستاخ رسول ہوگا۔ PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

كبال مد بوش يز عدب\_

حافظ شفيق الرحملن

#### ناموس رسالت الله محاذ كااعلان بم زنده قوم بي

يەندازدوركاۋكرىپ دىكى كەللىكىلىكىلىكى بىلىلىكى بىلىكىلىكى بىلىكىلىكى بىلىكىلىكى بىلىكىلىكى بىلىكىلىكى بىلىكىلى

ایمل کانی کیس کے دوران ایک امریکی عدالت کے اٹارٹی جزل نے پاکتانیوں کے بارے میں انہائی ہتک آمیزر بمارکس پاس کے کئی برس گزر چکنے کے باوجود میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ میں ان ریمارکس کو کئی ہیں ایس کے کئی برس گزر چکنے کے باوجود میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ میں ان ریمارکس کا مختصر ترین لب لباب یہ ہے کہ ''بد نبان امریکی'' نے پاکتانیوں کو گالی دی ۔ پاکتانی عوام نے حسب سابق اس پڑتم و عصد کا اظہار کیا جبکہ پاکتانی حکمرانوں نے حسب ضابطہ ،حسب روایت اود حسب دستور سفارتی آداب اور ذاتی مفادات کو پاکتانی حکمرانوں نے حسب ضابطہ ،حسب روایت اود حسب دستور سفارتی آداب اور ذاتی مفادات کو پاکتانی حکم اور داتی مفادات کو کئی فاطر رکھتے ہوئے مصلحت پندانہ خاموثی اختیار کئے رکھی۔ امریکا یا اس کے کئی ملازم کے خلاف بول کروہ اپی '' کی نوکری'' اور ''مضبوط کری'' کو کیوں خطرے میں ڈالتے ۔

آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں پوری تو م سرایا احتجاج تھی۔ مرگ برامریکہ کے نعروں سے گلی کو بچ

گونٹے رہے تھے۔ نوجوان امریکی سنٹروں کے باہراحتجاجی مظاہرے کر رہے تھے۔ امریکہ جینڈے پر
مارج پاسٹ کر رہے تھے۔ ڈالروں کو آگ وکھا رہے تھے لیکن اقتدار کے ایوانوں میں قبرستان کی ہی
خاموثی تھی۔ مسلم لیگ کے ترتی پہندسامراج وشمن ترجمان پروچ رشید اور مشاہد حسین بھی گھوڑ نے جے
خاورتو اور '' بنیاد پرست' صدیق الفاروق ہے بھی اتنا نہ ہوسکا کہ وہ امریکی سفارتی الفاروق ہے بھی اتنا نہ ہوسکا کہ وہ امریکی سفارتی انہ کو جمع معدد دواز نے پرجاتے ، امریکی سفارتی عملہ کو میمور نڈم پیش کرتے اور اپنے اوسان ، حواس اور تو کا کو جمع کے مرزاعا لیک کا پیشھر ہی سنا آتے۔

کتے شریں ہیں تیرے ب کہ رقب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا

ائمی دنوں پاکستان کے حکمرانوں کوریاست ورجینیا کے اٹارنی جزل سے پوچھ لینا چاہے تھا کہ جن پاکستانیوں کوتم نے"مادر فروثی" کے مکروہ دھندے میں ملوث پایا ہے آیاوہ عام پاکستانی ہیں یا کوئی "خاص" پاکستانی یا خاص الخاص پاکستانی؟ عام پاکستانی تو اس حد تک غیر مند ہے کہ شالی امریکہ کی ڈ اکٹر Staglish نے MYTH OF AUSCHWITZ کام سے ایک کتاب کھے کہ تاہت کیا کہ کہ گئیں چیمبرزی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان پر تین قا تلانہ حملے ہوئے اور اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور ان سے ڈ اکٹر کا اعز از والیس لے لیا گیا۔ سول سوسائٹی میں ہے کی نے حکومت سے بینہ کہا کہ Staglish کواظہاریائے کاحق حاصل ہے۔

Zendal نے ایک کتاب کھی، نام تھا Did Six Million Really کو رنٹو میں ان پر مقدمہ چلا اور اس جرم کی پا داش میں انہیں سزادی گئی۔ سول سوسائٹی کے کسی سر کردہ ہیومن رائٹس والے پاوالی نے Zendal کے حق اظہار رائے کا دفاع نہ کیا۔

Roger Garaudy فرانس کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی پیکر رہے، بعد از ال فرانس کے سینر منتخب ہوئے آپ کا بنار نمایاں مارکیٹوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی تحریریں 20 سے زائد مما لک کے اخبارات میں ہوئے آپ کا بنار نمایاں مارکیٹوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی تحقیق HOLOCAUST کی جانب متوجہ ہوئی جب بیک وقت شائع ہوتی تحصی ہے بہاں تک کہ آپ کی تحقیقت پرانگی اٹھائی تو پورپ میں آپ کے مضامین کے شائع ہونے پر پابندی عائد ہوگئی۔ ٹی وی چینلوں نے آپ کا مؤقف نشر کرنے سے انکار کر دیا اور عدالتوں میں آپ پر مقدمات قائم ہوگئے۔ ان کا ادارہ تباہ ہوگیا۔ لیکن سول سوسائٹی میں سے کوئی آگے عدالتوں میں آپ پر مقدمات قائم ہوگئے۔ ان کا ادارہ تباہ ہوگیا۔ لیکن سول سوسائٹی میں سے کوئی آگے نہیں اند کیا جائے۔

یورپ ایسی داستانوں سے بھراپڑا ہے جہال HOLOCAUST کے معبد پراظہاررائے کا بلیدان دیا گیا لیکن کسی کہانی میں ہم نے بینہیں پڑھا کہ بھی سول سوسائٹی نے کسی ایسے فرد کی اظہار رائے کی آزادی کے لیے بھی آوازا ٹھائی ہو۔جس نے HOLOCAUST پر تحقیق کرنا جا ہی ہو۔

تو کیا ہمیں یہ سوال نہیں پوچھنا چاہے کہ جوسول سوسائی ایک کارٹون کو غلط بچھنے کے بادجود کارٹون نسٹ کی اظہاررائے کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوجاتی ہے۔ HOLOCAUST کے معالمے میں بکری کیوں بن جاتی ہے؟
میں بکری کیوں بن جاتی ہے؟

ک محمد ہے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیالوح وقلم تیرے ہیں عکیم الامت علامہ محمدا قبال

51 ریاستیں بمع اپنے یہودیوں کے تمام مرمائے سمیت 20 لا کھ بار بھی بک کرآجا کیں تو اس کے ترشے ہوئے ادھ کئے ناخن کو بھی نہیں خرید مکتیں۔اگر ہم نے یوسف رمزی اور ایمل کانی کو امریکہ کے حوالے نہ کیا ہوتا اور ہمارے حکمران قومی غیرت اور اسلامی حمیت کا مظاہر کرتے تو امریکہ کی لوز کورٹ میں پیش ہونے والے کی الل شپ الم غلم ،لم چھڑے، چپڑ قناتے اور ٹٹ پونجئے وکیل کو جرائت نہ ہوتی کہ وہ اس غیور وجہور تو مے حوالے سے تا زیبا الفاظ استعال کرتا۔

سوال گائی دینے کا نہیں سوال تو یہ ہے کہ یہ گائی دلوائی کس نے ہے؟ میرے نزویک پاکستان اور عام پاکستان اور عام پاکستانی کو جب بھی کوئی امریکی گائی دے گا تو گائی دلوانے کے اس جرم میں پاکستانی اور امریکی دونوں حکومتیں برابر کی شریک ہوں گی۔

ہمارے پچھدانشوروں نے یہ پراپیگنڈہ کر کے سیاس حکر انوں کو خاکف کر کھا ہے کہ اگرانہوں نے ہونٹ کھول کراورزبان ہلاکرام کید کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو امریکہ بہادرائیس کان سے پکڑ کراایوان افتد ارسے نکال باہر کرےگا۔ وہ اپنے اس پراپیگنڈہ کو تقویت دینے کے لئے فیلڈ مارشل ایوب خان، سول چیف مارشل ایڈ نفسٹریٹر ضیاء الحق، لاڑکانے کی وزیراعظم'' بے نظیر پھٹو' اور لا ہور کے وزیراعظم'' میاں چھر نوازشریف' کی سابقہ حکومتوں کی اچا تک غیر متوقع برطر فی اور تقیر پھٹو' اور لا ہور کے وزیراعظم'' میاں چھر نوازشریف' کی سابقہ حکومتوں کی اچا تک غیر متوقع برطر فی اور افتد ار واختیار کی ناگہانی وفات حسرت و آیات کے واقعات کے حوالے کے طور پر پپیش کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکمران اور سیاستدان جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے عروح کی صفانت اور مقبولیت اتن ہی زیادہ ہوگا۔ ہمارے حکمران جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے عروح کی صفانت امریکہ دیشتہ امریکہ برستانہ دویے دے ہیں۔

جزل ضیاءالحق کی شہادت کے بعد ہے ہر پاکستانی امریکہ کا شدیدترین مخالف بن چکا ہے کیونکہ
وہ سجھتا ہے کہ اگر جزل ضیاءالحق کو مزید پانچ سال اور مل جاتے تو آج بھارت کے کی مکڑے ہو بچلہ
ہوتے، کشمیرآ زاد ہو چکا ہوتا اور آج افغانستان پرامر کی تسلط اور عاصبانہ قبضہ نہ ہوتا۔ پاکستان ایٹمی کلب
کاممبر بن چکا ہوتا۔ پاکستانی امریکہ کو صرف ضیاءالحق کی شہادت ہی نہیں بلکہ سقوط مشرق پاکستان کا بھی
ذمہ دارگردانے ہیں۔ ای امریکہ کے اشارے پر پاکستان میں کی آئی اے کے مفادات کے ترجمان بھٹو
نے اس دور میں پولینڈ کی قرار دادھاک کی تھی۔

یہاں تو ہین رسالت ﷺ نیس کے حوالے سے 1995ء میں عام آ دی نے کتنا احتجاج کیا۔ منظور سے کیس جب عدالت میں تھا مغربی ذرائع ابلاغ اور سفار تکار اور ان کی گماشتہ این جی اوز کی وظیفہ خوار تھسیٹی بیگمات اس کی رہائی کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگارہے تھے تو اس وقت تو پاکستان کی کسی بڑی

درمیانی چھوٹی جماعت نے امریکیوں کی اس براہ راست مداخلت پر بھر پوراحتجاج نہ کیا۔ مسلم لیگ (ن)

ن بھی مجر ہانہ خاموثی اختیار کی۔ نواز شریف، بے نظیر، طاہر القادری، اجمل قادری، فضل الرحمٰن، اور سمیح
الحق میں سے کسی نے بھی اعلان نہیں کیا کہ پاکستانی عدالتی معاملات اور توانین کے بارے امریکیوں اور
ان کے پالتو گماشتوں کی مذموم بالواسط مداخلت پر ہم احتجاج کرتے ہیں۔ تب تو نواز شریف کے ہوئوں
پر بھی مہر تھی، بے نظیر کی آئکھوں پر پر دہ تھا، کسی کے اشارے پر 'اختساب مارچ'' کرنے والے طاہر
القادری کی بھی جمیت کی رکیس نہ پھڑکی تھیں۔ وہ بھی ایک منٹ کی ریلی یالانگ مارچ کے لئے کسی سرک اور چوک پر نہیں آئے تھے۔ اور تو اور ادھرا یک پیرٹوں نے بھی کسی برطانوی یا امریکہ سفار تخانہ کے سامنے اور چوک پر نہیں کیا تھا۔

میں لیے چوڑے سیاسی حادثات دواقعات اور سانحات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیکن قدر کرر کے طور پر یہ مضرور کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ بہادر اور پور پی یونین کے مما لک کے حکمر ان سن لیس کہ اب پاکتانی عوام بیدار ہو چکے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہئے کہ عام پاکتانی بے نظیر، نواز شریف، شوکت عزیز اور پرویز، مشرف کی طرح مصلحت اور مفادات کے زندال کا اسپر نہیں کہ وہ تہارے ہر خض کی ہرزہ سرائی اور میڈیا کی خرافات کو تحفظ اقتدار کی جنگ کی خاطر پر داشت کرلے مانا ہم پاکتانی غریب ہیں، کمزور ہیں، جاہل ہیں، بے زر ہیں اور بے ماہی ہی سے ماں غیرت مارے پاس عشق رسول کی غیرت دھیت اسلامی کا فقید النظیر سر مایہ ہے۔
اس غیرت مند، جانباز اور سرفروش قوم کے زخموں پر نمک پاشی فہرو، سوے ہوئے اس شیر کومت بھیڑو۔

کیاامریکہ اور پور پی یونین میں شامل ممالک سجھے ہیں کہ پاکستانی اگرا پی ذات کے حوالے سے گائی کراشت کر گئے تھے تو وہ حضور بھی کی شان میں گستاخی کو بھی شنڈ ہے بیٹوں پرداشت کر لیس گے۔ بیناممکن ہے۔ تحفظ ناموں رسالت بھی محاذ کے 14 فروری کے جلوس نے تابت کر دیا ہے کہ ناموں رسالت کے دفاع کا مرحلہ آئے تو ہر پاکستانی آئے ہم کو بھی پر لے کر میدان کارزار میں اثر آتا ہے۔ ساڑھے چودہ کروڑ پاکستانی آئے بھی زندہ ہیں خواہ وہ زندگی جرمسلسل کی طرح کا ٹ رہے ہیں۔ دہ جانے ہیں کہ اکیسویں صدی کے پہلے عشر سے میں امریکہ کا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو افغانستان میں کو بیت روی کا ہوا تھا۔ امریکہ جنوب مشرقی ایشیاء کی تھانیداری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے راست میں سب سے بڑی رکاوٹ اس خطہ میں غیر تمند بنیاد پر ست پاکستانی ہیں۔ شیر کی کچھار کے باہر کھڑ سے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس خطہ میں غیر تمند بنیاد پر ست پاکستانی ہیں۔ شیر کی کچھار کے باہر کھڑ سے موردہ کی طرح عوف نہ کرو، پاکستانیوں کے اخلاقی تعاون سے اگرافغانی روی سامراج کی اگریک واس کے ذموم عزائم کی چتا میں جلاکر راکھ کے ڈھر بنا سکتے ہیں تو امریکیواور مغربیوں لو اتمہاری

# زنده ندر ب دبر می گتاخ کوئی بھی

سيدعارف محود مجورضوى، كجرات

けんりいけんのはいから يرداشت ند يو ياع كا اسلام كا بطلان تھید کرو اُس کی جو فرمائے ہے وجدان ناقابل تلیم ہے اس قم کا زجان ال بات ے وابد ملال كا بايال اللہ نے بخش ہے جنہیں قوت ایمان でとんりは悪ニストとなるでし دو جك عن جيس كوئى بحى توقير كا سامان يم جونيل ذكر يه وه آكه ب ويان برايك فضلت بفطآ ب الكافيفان عآب المائلة يقرآن ک ہوگا تو مرکزم عمل مرد سلماں بالإستان في المان يرفع رسالت الله كي يو يدانون كا اعلان ہر ایک ملمان کی بخشش کا ہے فرمان

بیمان ےکیا چز ہراک مان عقر بان ناقابلِ تحیین ہے توہین رسالت جوعقل کے اُس کو پس پُشت ہی ڈالو ションしていいのは、過点をしたのかし」 すでいていたのからから كسكام كي بين أس كي عبادات ورياضات نزران کال کے عظی یہ بیں پرتے کلی ہوئے جن کے لیدونوں جہاں ہیں ションとしてからし、「藤は」」とい معمور نہیں یادے جو اُن کی وہ دل کیا؟ こりとはいうれている かりしいというというという كبتا ب بعد آه يه غيرت كا تقاضا آؤكم إبوت كري يور عده مارك اندہ نہ رہے وہر علی گتاخ کوئی بھی 

رکار لے کا عول کی جُمت کا تحظا مجور بے زیت کا تازیت بی عوان طاقت کے غرور کا سربھی نیچا کیا جاسکتا ہے۔ پاکستانی دشمنوں کی تو پوں میں کیڑے پڑنے کی دعا کی نہیں کرتے بیتو تو پوں سے لڑ جایا کرتے ہیں۔ میدان ہج تو بیرمیدان میں یوں اترتے ہیں کہ موت بھی ان کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہے۔

امریکداور پورے کوآ خرکس چزیاز ہے؟ موجودہ حیوانی مغربی تہذیب پر جوقد مم ایونائی اوردول وحثیانہ تہذیبوں کا امتراج ہے۔اس تہذیب کا اوج کمال کیا ہے؟ ایٹم بم، نیوٹران بم، کاریٹ بمبلک اور جراثیمی ہتھیار کیاوہ پاکتان کو بھی عراق کی طرح جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال سے ڈرا کر خالف كرنا جائة بين؟ بش اور ملئير كرليس پوراييشوق بهي، آخرييكس بات پراتراتي، اينطح، برات بوراتے در بولاتے پھررہے ہیں؟ انہیں کس شے پر فخر ہے؟ کس برتے ہر بیر تنایانی؟ بیس لا کھ سالانا حرا می بچوں پر ، پچیس لا کھ سالا نہ بن بیابی ماؤں پر ، پیدرہ لا کھ سالا نہ مطلقہ عورتوں پر ، ہیروشیما کے ویرانوں یر، نا گاسا کی کے کھنڈرات پر،فلوجہ کے ویران کلی کو چوں پر،فٹرھار کے اجڑے دروہام پر،دیڈ کے امتیازی حق پر، ہائی سکولوں کی %86 ٹین ایجو حاملہ طالبات پر، عراق میں سویلین آبادی کوبطر جنگ فاقوں میں مبتلا کرنے پر، وبیتا میوں کے اجتماعی قتل پر، کمزور ملکوں کی بحری اور معاشی نا کہ بندگا کرنے بر، لاکھول شیرخوار بچوں کے منہ سے فیڈر چھین لینے بر، ماؤں کے پیٹوں میں ملنے والے مصوم بے گناہ بچوں کےخلاف بیالوجیکل وارشروع کرنے یر، چلی میں رات کے بنائے میں بندوتوں گا چھاؤں تلے جمہوریت کی دیوی کی پرورش پر،کوریا اور ویتنام کی جنگوں میں اپنے چھالا کھ فوجیوں کو ہلاک كروانے اور دولا كھ كولولائنگر ابنانے ير، لاس اينجلس ميں پچھتر ہزار اور كيلى فورنيا ميں يانچ لا كھشمريول کی اجھا عی خود کئی پر، کیا ہی تدن ہے۔ ہی تہذیب ہے، ہی روش خیالی ہے ہی ثقافتی عروج ہے۔ الل مكينكي مهارت ہاور يكي جمهوريت ہے؟ گرييتدن ہوت بم اس تدن پر تفو كتے ہيں۔ اگرييتهذيب ہے تواس انسانیت کش اور بے غیرت تہذیب کوہم جوتے کی نوک پرر کھتے ہیں۔اگر بہ نگافت ہے تہ اس نظی ثقافت پرلعنت بھیجتے ہیں۔اگر بیرتر تی ہےتو ہم بیمماندہ ہی بھلے،اگر یہ جمہوریت ہےتو جارلا تاریک خیالی پرالیکی کروژول روش خیالیاں شار، اگریمی تکنیکی مہارت ہے تو نہیں جا ہے ہمیں پیشنگ مہارت ،نہیں جائے ہمیں یہ انسانیت وشمن علم، یہ اجل پرور سائنسی تر قی بیآ مریت پرور جمہوریت، گندی تہذیب، پینگی ثقافت، بیاندهی روثن خیالی، پیہ بدلگام تدن،اٹھا کر لے جا وَاپنے گنڈے اعْدول

(روز نامه دن، 16 فروري 2006م)

الطاف حن قريشي

# آتش كل بحرك الملى ب

خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ خطرناک مر مطے میں داخل ہوگیا ہے۔ ڈینش اخبا نے مرور کا نئات حفزت محد بھی کی شان میں جو گنتا فی کی ہے، اس نے پورے عالم اسلام کوآتش فشال: دیا ہے۔مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں مغربی استعار نے ظلم اور جرکی انتہا کر دی ہے، ان کی آزادیاں سلب کی جارہی ہیں اور ان کا ناحق خون بہایا جار ہاہے، وہاں احتجاج میں غیر معمولی شدت نظر آتی ہے۔ شام، لبتان، فلطین اور ایران میں عوام آنے سے باہر ہو گئے ہیں اور بادی برح ﷺ کی ناموں پرک م نے کے لیے بے تاب ہیں۔انڈونیٹیااور بنگددیش میں بھی لوگ سر پر کفن باندھ کے نکے ہیں۔ب ے زیادہ شجاعت اور غیرتِ ایمانی کا مظاہرہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کی طرف ہے ہوا ب جنہوں نے اقلیت میں ہوتے ہوئے خاکوں کی اشاعت پرسب سے پہلے مجاہدا نہ ردعمل ظاہر کیا ہےالہ بہ ثابت کردیا ہے کہ سالہا سال سے بورپ میں زندگی بسر کرنے اور جدید تعلیم سے آرات ہونے کے باوجودان کی اسلامی تہذیب اور آقائے نامدار ﷺ کے ساتھ گہری وابستی قائم ہے۔ یا ستان میں احجاج کی لہر بردی در سے انتھی ہے اور ہماری حکومت نے حمرت انگیز مجر مانہ خفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدراور وزيراعظم كىطرف سے مذمت كے بيانات بھى قدرے تاخيرے آئے ہيں جس بات نے عوام كے المد شديداشتعال بيدا كياده بيهمى كه دفتر خارجه مين دينش سفيرطلب بي نبيس كيا گيا جيسے كوئي اندوه ناك داند بیش بی نه آیا ہو۔

حکومت کی سردم میری نے رائے عامہ کے قائدین کواپیے طور پر پروگرام وضع کرنے پر بجور کرویا تھا، چنا نچیہ ناموس رسالت کے نام پرایک شظیم قائم ہوئی جس نے 14 فروری کے لیے ہڑتال کی کال دی۔ڈاکٹر سرفراز تعیمی اس شظیم کی قیادت کررہے ہیں۔ہم اپنی عملی زندگی میں اسلام کے اصولوں اورا ا کی تعلیمات پر شاید عمل نہ کرتے ہوں،لیکن جب محبوب خدا بھٹا کی ناموس کا مسئلہ انجر تا ہے تو جذبات قالو میں نہیں رہتے ۔ لا ہور شہر کواس حوالے سے تاریخی اہمیت حاصل ہے کہ متحدہ ہندوستان میں، رنگیلا رسول، کے مصنف کو جس نو جوان نے واصل جہنم کیا تھا،اس کا تعلق ای شہرسے تھا اور اہل لا ہور عازی علم

ون کی عظیم الثان روایت پر برا فخر کرتے ہیں۔ جب 14 فروری کے لئے ہڑتال کی کال آئی تو گلی گلی اور محلے محلے نو جوان متحرک ہو گئے اورعوام کے سالہا سال کے رکے ہوئے جذبات چیت بڑے۔ وہ بدے والہانہ بن سے گلیوں میں اور سر کول پر نکل آئے۔ان کے لئے اپنے غیض و غضب برقابو یا نا مشکل ہور ہاتھاوہ پوری دنیا پر واضح کر دیتا جا ہتے تھے کہ خاکوں کی اشاعت سے ان کے تن بدن میں آگ كلى بوكى إوروه اس لمح تك چين سے نہيں بيٹيس كے جب تك تو بين رسالت كے جرموں كو قرارواقعی سز انہیں ملتی مغربی طاقتیں معافی نہیں مانلیس اور آئندہ کے لئے اپنے '' نیک چلن' کی ضانت نہیں دیتیں۔ ڈینش وزیراعظم نے معافی مانگنے ہے اٹکار کر دیا تھا اور صدر بش اور وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اس کے ساتھ میلی فون پر پیچیتی کا مظاہرہ کیا تھا۔اس عمل نے مسلمانوں کے جذبات پرتیل چیٹر کئے کا کام کیا۔ لا ہورشہرد کیھتے ہی و کیھتے میدان جنگ مین تبدیل ہو گیا۔شہری اورصوبائی حکومتوں کو پہلے ہے الدازه نه ہوسكا كەكتنا براطوفان المر چلا آر ما ہے۔ پوليس عوام كى بجائے حكومت كى حفاظت برتعينات كر دی گئی۔ گورز ہاؤس اور الیوان وزیر اعلی تھیرے میں لے لیے اور جوتھوڑی بہت فورس امن عامہ قائم كرنے كيليے فيلڈ مين آئى، اس كى قيادتوں كے درميان تشكش ہونے كے باعث برسى حد تك غير موثر ٹابت ہوئی۔ آپریش ،اورانوش کیشن ،ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی بجائے ایک دوسرے کوناکام اللے کر بازماتے رہے، چانج لاہور 1977ء کے بعد بدرین بنگاموں کی زویس آگیا۔ المارتين، گاڑياں اور موٹر سائيكليس نذراتش كردى كئيں، وكانيس لوٹى كئيں اور تو ڑ بھوڑ كے انتہائى تكليف دہ مناظر دیکھنے میں آئے۔الیں الیں لی آپریشن کا گلا دبا دیا گیا اور آنسوکیس کے شیل سوے زائد شریوں کوزخمی اور دوافراد کی موت کا باعث ہے۔ سہ پہرتک یا کتان کا سیاسی درجہ ترارت بہت او پر چلا کیا تھا۔ عین ای وقت یا کتان کے ایک تھنگ ٹینک یا کنا کے زیرا ہتمام' فاکول کے خلاف ملمانوں کے اجتماعی اقد امات'' راؤیڈٹیبل منعقد ہورہی تھی جس میں ارباب فکر و دائش تیزی ہے بھرتی ہوئی صورتحال پرتبادله خیال کررے تھے۔ تمام شرکاء نے اس امر پراتفاق کیا کہ ملمانوں کی طرف عےم و عصے كا اظہار ايك فطرى عمل ب، ليكن انہيں اينے جذبات كے اظہار ميں شائنتگى كا دامن ہاتھ سے نہيں چھوڑنا جا ہے۔جلا و گھیرا وَاورتو ڑپھوڑ ہے ہم اپنا ہی کثیمن جلا ڈالیں گے اور عالم اسلام کا ایمج خراب ہو گا۔ جناب مجیب الرحمٰن شامی، ڈاکٹر وسیم صدیقی ، جناب ایس ایم ظفر اور راقم الحروف نے اس بات کو فیر معمولی اہمیت دی کہ پورے مغرب کوا پنادشن بنا لینے کے بجائے مسلم امدکو صرف ڈنمارک پر ہرنوع کا وباؤو الناجاب كمشرارت كى ابتداءاس نے كى باوروہاں كى ملكه اوروز يراعظم كاروية المحضرت اور اسلام کے بارے میں بوا جنگ آمیز ہے۔اس لیے فوری طور پراوآئی کی کا ہنگا می اجلاس منعقد ہونا

ۋاكثراجىل نيازى

## ناموں رسالت کے لیے مظاہرہ یا پولیس مقابلہ

یں ابھی عشق رسول کے حوالے ہے کچھاور لکھنا چاہتا تھا مگرنا موں رسالت کے لیے کل کے مظاہروں میں جو کچھ ہوا۔ وہ بچھ میں آتا ہے اور بچھ میں ٹہیں بھی آتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیا بجنسیوں کے لوگ تھے۔ پچھ کہدرہے ہیں کہ رہے ہیں کہ درہے ہیں کہ درہے ہیں۔ پچھ کہدرہے ہیں کہ درہے ہیں کہ رہے ہیں کہ درہے ہیں اور بدنھینی سے تنگ آئے ہوئے لوگ تھے۔ تنگ آمدے مری روڈ پیڈی کے علاوہ لا ہور کا مال روڈ ، ڈیوس روڈ اوراس کے اردگر دکا علاقہ میدان جنگ کا فتر پیش کررہا تھا۔ کوئی پچھ کہدرہا ہے۔ سب پچھ کہا جارہا ہے اور پچھ بھی نہیں کہا جارہا۔

کتے تھے کہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ لیڈر کے بغیرلوگ گھروں ہے کیے باہرا نمیں۔ مرکل لوگ لیڈر کے بغیر گھروں سے کیے باہرا نمیں۔ مرکل لوگ لیڈر کے بغیر گھروں سے باہرا تے اور اودھم مچا دیا۔ قیامت برپا کردی۔ پچھلوگ کہدر ہے تھے کہ اب بیہ معالمہ رکے گانہیں۔ لوگ ناموں رسالت کے خلاف کارٹون بنانے والوں کے خلاف نعرے لگا دے گانہیں۔ لوگ ناموں رسالت کے خلاف کارٹون بنانے والوں کے خلاف نعرے لگا اور باربارایک جہاز گزراتو لوگوں نے سمجھا کہ بیکوئی سرکاری پرواز ہے۔ انہوں نے اسے جوتے دکھانے شروع کردیے۔ ایک تو می اخبار میں لکھا گیا ہے کہ پچھلوگ اس واقعے کو انہوں نے ایک تھے۔ 1977ء کی ترکی کی نظام صطفیٰ کے ساتھ جوڑے دیکھر ہے تھے۔

ڈاکٹر شاہر مسعودا ہے ٹیلی وڑن پر کہدر ہاتھا کہ ایک دن پہلے قذافی سٹیڈیم میں کرکٹ بھے کے لیے 25 ہزار سے زیادہ لوگ تھے اور چھ بھی نہیں ہوا۔ چھ دن پہلے میر اتھن ریس پر مولو یوں اور جماعت اسلامی والوں نے احتجاج کیا تھا مگر چھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہوگیا ہے کیوں ہوگیا ہے۔ سوال ہی سوال بی اور جواب کم ہیں۔

وزیراعلیٰ بنجاب چودھری پرویز الیٰ نے کہاہے کہ مظاہرے سے پہلے مولوی صاحبان سے معاہدہ مواقعا کہ کوئی گڑ برنہیں ہوگ ۔ جلوس پرامن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مال روڈ پر کسی جلوس کوآنے کی اجازت نہیں دی گئی مگرنا موس رسالت کے لیے ہم بھی اشتے ہی غمز وہ ہیں اوران کے ساتھ شریک ہیں۔ پولیس کو منہیں دی گئی مگرنا موس رسالت کے لیے ہم بھی اشتے ہی غمز وہ ہیں اوران کے ساتھ شریک ہیں۔ پولیس کو

چاہے اور اس میں ڈنمارک سے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ تیسرا تکت یے بالا کہ اوآئی کی اور اقوام متحدہ کی مشتر کہ کوششوں سے عالمی قانون سازی کی جائے جس میں تمام ارکان ریاستوں کو اس امر کا پابند بنایا جائے کہ وہ و نیا کے جملہ مذا جب کے پیغیروں اور بانیوں کی عزت و احترام کا قانون بنا کیں گاور پوری دیانت واری سے نافذ کریں گے۔ چوتھا نکتہ یہ ابھر کر سامنے آیا کہ مسلم حکمرانوں اور مسلم عوام کے درمیان اعتاد کا رشتہ قائم کیا جائے تا کہ عالمی طاقتیں ان کا وزن محسوں کے سلم حکمرانوں اور مسلم عوام کے درمیان اعتاد کا رشتہ قائم کیا جائے تا کہ عالمی طاقتیں ان کا وزن محسوں کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری، جناب مواحد حسین شاہ اور پروفیسر ڈاکٹر مجاہد منصوری نے اسلای مکلوں میں اعلیٰ درج کے تھنگ ٹاپئی قائم کرنے اور میڈیا کے میدان میں قابل افراد تیار کرنے پر زور دیا۔ یہ تیجو بردی گئی کہ کی تا خیر کے بغیر وفو دیورپ بھیج جا کیں جو وہاں کی حکومتوں کو یہ اس دلا کیں کہ مسلمانوں کے پیغیر کی تو بین کاعمل دہرانے سے انکو بہت نقصان پہنچے گا اور تہذیوں کے درمیان تصادم مسلمانوں کے پیغیر کی تو بین کاعمل دہرانے سے انکو بہت نقصان پہنچے گا اور تہذیوں کے درمیان تصادم کے امکانات بڑھتے جا کیں گا

جناب قیوم نظامی نے اس حقیقت کی بڑے موٹر انداز میں نشان دہی کی کہ پاکستان میں ہو ہے ہوں ہے ہیں، وہ انتہائی خطر تاک شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تاموں رسالت کے تحفظ کا جذبہ اپنی جگہ ہوا طاقتور ہے، مگراس میں ہمارے حکر انوں کی غیر جمہوری پالیسیوں کے خلاف روعمل کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جہاں جہاں حکومتیں اپنے عوام کی اچھی دکھے بھال کرتی ہیں، وہاں لوگ تو ڈپھوڑ کارات اختیار نہیں کرتے اور اپنے مسائل کا اظہار تہذیب اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں ہمارے ہاں جمہوری اور مہذب احتجاج کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی جس کے باعث دب ہمارے جذبات تالوں کی صورت میں بلند ہوتے ہیں۔ یا کنالا بھریری ہال میں حاضرین کے موڈے میں اندازہ لگار ہاتھا کہوہ مستقبل قریب میں غیر معمولی تبدیلیوں کی گڑ گڑ اہمت میں رہے ہیں۔ 1977ء میں اندازہ لگار ہاتھا کہوہ مستقبل قریب میں غیر معمولی تبدیلیوں کی گڑ گڑ اہمت میں رہے ہیں۔ 1977ء میں تبدیل ہوگئی تھی، جبکہ اس بارا یک زیروست تحریک بلا خیز سیاسی تحریک میں تبدیل ہوگئی تھی، جبکہ اس بارا یک زیروست تحریک بلاخی سے جس تبدیل ہوگئی تھی، جبکہ اس بارا یک زیروست تحریک بلاخی سے جس تحریل ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جزل پرویز مشرف جس آئش گل سے چین کے جل جانے کاخوف کھاتے رہے ہیں، وہ بھڑ کی اختی ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جزل پرویز مشرف جس آئش گل سے چین کے جل جانے کاخوف کھاتے رہے ہیں، وہ بھڑ کی اختی ہوئی۔

ورفعنا لک ذکرک کا ہے سامیہ تھ پر

بول بالا ہے ترا ذکر ہے اونچا تیرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بر ملوی رحمۃ اللہ علیہ

چودهري فوادسين

## میں نے لا ہور جلتے دیکھا

14 فروری 2006ء منگل میرے لئے دوسرے عام دنوں کی طرح ایک روثین کا دن تھا۔ ہم وكيلول يس كوكي اورائيهي بات مونه موا تناضر ورب كه بمارا دن بهت جلدشر وع موجاتا ب تح آته بح بر وكل كوعدالت ميں پہنچنا ہى يزنا ہے۔ كيونكه كم ازكم ما تيكورث ميں جج صاحبان آٹھ بج منح عدالت شروع کردیتے ہیں۔ رات کو کسی نے مجھے بتایا کہ شاید لا ہور میں کل ڈتمارک میں تو ہین رسالت پڑنی خاکوں کی اشاعت کے خلاف ہڑتال ہے۔ لیکن بیتو تارل بات محی مج عدالت جاتے ہوئے پورے شہریس آویزال بینر بڑتال اوراحتیاج کااعلان کررہے تھے۔ بیتمام بینرایک عبارت اورایک بی شائل کے تھے کونی بھی آ دی اس نتیج پر بھنج سکتا تھا کہ یہ بینرایک ہی جگہ ہے تھوائے گئے تھے تقریباً ساڑھے دس بے تک سر کول پر ٹریفک نارل تھی۔ ہمارا وفتر مال روڈ پر شیٹ بنک بلڈنگ کے بالکل ساتھ ہے۔ دد پہرساڑ ھے بارہ بح جب میں ہا تیکورٹ کے فین روڈ گیٹ سے نکل کر مال روڈ اپنے دفتر کی طرف آرہا تھا کہ مال روڈ پر چند سولوگوں پر مشتمل ایک جھے نظر آنا شروع ہوا۔ بیلوگ نعرے لگارے تھے میں نے اس جھے پراتی توجہ ہیں وی اور فرسٹ فلور پراپنے دفتر چلا گیا۔ پچھ ہی دیر بعد نعروں کی آواز نے مجھے اور راجہ عام کو بجور کردیا کہ ہم باہر ٹیرس پر جائیں۔میرے دفتر کے پچھو کیل پہلے ہی وہاں کھڑے تھے باقی لوگ جی ٹیرل پرآ گئے۔جوجلوس گزرر ہاتھاوہ ہزار کے قریب لوگ ہوں گے۔ان میں بہت بڑی تعداد مدرے کے طالب علموں کی تھی کیکن پندرہ سے اٹھارہ سال کے کم عمر بیج جنہوں نے بینٹ قمیض پہنی ہوئی تھی اور مر پسفیدرنگ جس پرتلوار کا نشان تھا کی بٹیال بندھی ہوئی تھیں بڑی تعدادیس تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی ویکھتے پچھلوگوں نے اشارہ کیا کہوہ دفتر کھلاہے ہڑتال کے باد جوداس پرینیجے سے ہماری طرف پھر پھیلتے کئے ہم سب لوگ پیچھے کی طرف ہے ای دورائن چند بڑی اینٹیں ہمارے دفتر کے دروازے پرآ کرلکیں، باہر لی ٹیوبیں ٹوٹ کئیں۔ چندلوگ ہارے دفتر کے نینے دوائیوں کی ایک مشہور دکان میں کھنے کی کوشش کر ر سے تھے۔ چند برس قبل ہماری بلڈنگ جو گڑگا رام بلڈنگ کہلاتی ہے ہم لوگوں نے حکومت پنجاب کے لعاون سے اس کی تر نمین نو کی تھی۔ بلڈنگ کے سامنے فٹ پاتھ پرخوبصورت لائٹٹیں لگائی گئی تھیں جلوس میں شامل لوگوں نے ان لائٹوں کو اکھاڑ دیا۔اس جلوس میں شامل ہرآ دی کے ہاتھ میں ڈیڈا تھا ہم '' کالی ممیض ، جین کی پینٹ لیے لیے بالوں والا تو جوان کون تھا۔ جس نے شاہراہ تا کداعظم پر الفلاح بلڈنگ میں قائم ٹی بنک اور یونا پیٹڈ بنک میں ڈنڈ سے ہے تو ڑپھوؤ کی۔ الفلاح بلڈنگ کے سامنے کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو تو ڑنے کے بعد ایک گاڑی اور دوموٹر سائیکلوں کو تو ڑنے کے بعد ایک گاڑی اور دوموٹر سائیکلوں کو آگ لگادی۔ اس پر اسرار تو جوان کی معاونت پانچ چھا فراد کی ایک ٹولی کر رہی تھی مید نو جوان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلسل 40 منٹ تک تخ بی کاروائیاں کرتا رہا اور پولیس دور کھڑی تماشائی بن کر اس صور تحال کا مظاہرہ کرتی رہی۔ دلچسپ بات میہ ہے کہ جس وقت الفلاح بلڈنگ کے سامنے میدتمام کاروائی ہوتی رہی اس وقت تک ریلی ہائی کورٹ جوک تک بھی نہیں پیٹی تھی۔''

اس وضع قطع اور کردار کے لوگ مذہبی جماعتوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو کیا کوئی خفیہ ہاتھ کارفر ما قا جس کے آگے پولیس اورانتظامیہ بے بس تھی۔ میاہم سوال ہے۔

اس میں شک نہیں جلوس میں شامل عام آ دمی کا غصہ بھی دیدنی تھا۔ تو بین رسالت کی دجہ ہے مسلمانوں کے جذبات فطری طور پر بھڑ کے ہوئے ہیں۔ اس پر مشزاد شالی وزیر ستان میں بار بار کے امریکی طیاروں کے حلے اوران کے سامنے حکومت کی بہلی ، جلتی پر تیل کا کام مہنگائی خاص طور پر چین کے غیر معمولی تناسب سے بڑھتے ہوئے دام ۔ غریب کیا متوسط طبقوں کے لئے اس گرانی کا بوجھ کر داشت کرنا مشکل ہور ہا ہے۔ گھر بلوخوا تین تک کی زبانوں پر تبھرہ رواں ہے کہ بیشتر شوگر ملوں کے مدان بیں دوسری طرف بیرون ملک خاص طور پر ہماری سرحدوں بہ چینے ہے کہ بڑھتا جارہا ہے۔ ان حالات میں قوم کی تو قعات پر صبحے معنوں میں اس کی نمائندگی کرنے والا بی بی پورااتر سکتا ہے۔

(روز نامه نوائے وقت، 16 فروری 2006ء)

## امام قرطبی علیه الرحمة تفییر قرطبی میں لکھتے ہیں

اکش علاء نے فرمایا کہ ذی جب حضور ﷺ کو گال دے یا کسی بھی طریقے ہے آپ ﷺ کی قدر دومنزلت کو کم کر ہے واس کو قل کیا جائے گا۔

(تفير قرطبي: جلد ٨٠، صفحه: ٨٣)

ضياءالحق قامي

## شرمناک مظاہرے

جو ہردور کے آمرعوام کے منتخب نمائندول آئین، پارلیمنٹ اور دومرے قومی اداروں کے ساتھ کرتے

تین روز پیشتر لا ہوراور پیٹاور میں مظاہرین نے عوامی اور سر کاری املاک کے ساتھ وہی سلوک کیا

چلا ہے ہیں۔ ہماری نی نسل نے آمریت کے ای ماحول میں آنکھ کھولی ہاور وہ ای میں پلے ہوتھے

ہیں۔ چنانچ انہیں احتجاج کے جمہوری رویوں سے پھیزیادہ آشائی نہیں ہے۔ اس نسل نے اداروں کی
لوٹ پھوٹ دیکھی ہے۔ قانون کی ہے جمہوری کے تناظر دیکھے ہیں۔ آسین کو بوٹوں سلے پامال ہوتے
دیکھا ہے، موجو پھی ہم نے انہیں دیا تھاوہ انہوں نے ہمیں اوٹا دیا ہے اور یوں حساب برابر ہوگیا ہے۔
مگر سیاسی طلقے اس ہنگامہ آرائی کی اور بھی بہت کی توجہات اور مفروضے پیش کرتے ہیں۔ ایک
طلقے کا خیال ہے کہ مہنگائی، ہیروزگاری اور لا قانونیت کے ستائے ہوئے توام کو اپنے کھارمزکا موقع ملا
اور انہوں نے اپنے اندر جمع برموں کا خصر تو ڈپھوڑ ، لوٹ ماراور آئش زئی سے اتارا، نیویارک کے ایک
اور انہوں نے اپنے اندر جمع برموں کا خصر تو ڈپھوڑ ، لوٹ ماراور آئش زئی سے اتارا، نیویارک کے ایک
علاقے میں ایک دفعہ نسلی فسادات پھوٹ پڑے اور مشتعل جموم نے بہت بڑے پیانے پر بتا ہی پھیلائی،
علاقے میں ایک دفعہ نسلی فسادات پھوٹ پڑے اور مشتعل جموم نے بہت بڑے پیانی پھیلائی،
علاقے میں ایک دوسائی فسادات پھوٹ پڑے اور مشتعل جموم نے بہت بڑے پہتے کی انتظامات کی شکل اختیار ایک ہو ہے جس کے ختیج میں بیدا ہو نیوالی ہے جینی نے نسلی فسادات کی شکل اختیار لیک بھی تی ہوئے ہوئی کے ایک اس کے کہ پاکتان کے حالیہ 'فسادات'' بھی ای نوع کی ہے جینی کا نتیجہ کرلی چنانچ متذکرہ طلقے کا خیال ہے کہ پاکتان کے حالیہ 'فسادات'' بھی ای نوع کی ہے جینی کا نتیجہ کرلی چنانچ متذکرہ طلقے کا خیال ہے کہ پاکتان کے حالیہ 'فسادات'' بھی ای نوع کی ہے جینی کا نتیجہ کرلی چنانچ متذکرہ طلقے کا خیال ہے کہ پاکتان کے حالیہ 'فسادات'' بھی ای نوع کی بے جینی کا نتیجہ کرلی چنانچ متذکرہ طلقے کا خیال ہے کہ پاکتان کے حالیہ 'فسادات'' بھی ای نوع کی بے جینی کا نتیجہ کرلی چنانچ متذکرہ طلقے کا خیال ہے کہ پاکتان کے حالیہ 'فسادات'' بھی ای نوع کی بے جینی کا نتیجہ کی کا نتیجہ کی کو نتیجہ کو نتیجہ کی کو نتیجہ کو نتیجہ کی کو

جبکہ ایک دوسرے طلق کے نزدیک کوئی خفیہ ہاتھ سرگرم عمل ہوگیا ہے جو جنزل پرویز مشرف کو سال منظرنا مے ہے ہتانا چاہتا ہے، پچھلوگوں کا پیھی خیال ہے کہ مقصد جنزل صاحب کومنظرنا مے ہانا نہیں بلکہ پچھ مزید مطالبوں کی شخیل کے لیے ان پر دباؤڈ النا ہے۔ ایک طلقے کا انداز فکریہ بھی ہے کہ سیسب پچھ حکومت کے ایماء پر ہوا ہے۔ حکومت اپنی سر پرست مغرب کی حکومتوں کو بیتا ٹر دینا چاہتی ہے سیسب پچھ حکومت کے ایماء پر ہوا ہے۔ حکومت اپنی سر پرست مغرب کی حکومتوں کو بیتا ٹر دینا چاہتی ہے کہ پاکستان میں ''نہ ہی جنونی'' مغرب کے مفادات کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ چنا نچے انہیں قابو

یہ لوگ کون تھے یہ ایک اہم سوال ہے۔ پہلی بات جو لا ہور پیس گئے پینر بتاتے ہیں کہ اس ہڑتال کی کال قوی تا ہر اتحاد اور علاء نے وی تھی۔ تین جھنڈ ہے جلوس پیس تمایاں تھے۔ جماعت الدعواۃ ایک کا احد م تنظیم ہے۔ جمیعت علائے پاکستان اور جماعت اسلامی۔ پھر حکومت جوچا ہے تو میر اتھن کے پاک ایک مھھی پر نہیں مارتی آ صف زرداری اور شہباز شریف تو کیا خود بے نظیر اور تو از شریف جلوس تکالیمی ا چند سولوگوں ہے زیادہ لا ہور نہیں پہنچ سکتے۔ پھر پولیس اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کا روہ یہ جب احکامات طرتے بہت دیر ہوچکی تھی مال روڈ پر تباہی و ہر بادی کے مناظر تھے۔ پولیس کوان لوگوں کو ہمگانے میں آ دھا گھند بھی نہیں لگا پھر آخر کیوں ان لوگوں کواس کھلی لوٹ مارکی اجازے دی گئی۔

(روز نامه جنگ، 18 فروری 2006،)

لاِ مکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکاں کا اُجالا ہمارا نبی ﷺ اعلیٰ حضرت امام اخدرضاخان بریلوی رحمۃ الشعلیہ ازنزر

#### سيق

یٹا دراور لا ہور ش ہونے والے مظاہروں کی توڑ پھوڑ اور کرا چی کے اس پُر اس مظاہرے میں جو فرق ہاے ساری ونیا نے محسوس کیا۔ کراچی کا جلوس پشاوراور لا ہور کے جلوسوں سے مجموعی طور پر بھی بڑاتھا۔ کراچی شہر بدامنی ، دیگے فساد اور دہشت گردی کی کاروائیوں کے حوالے سے لا ہور اور کراچی کی گاروائیوں ہے کہیں زیادہ معروف ہے۔ پھر لا موراور پٹاور می اتن تو ڑپھوڑ کیوں موئی؟ ایک تمایاں فرق سے کہ لا موراور پیاور دونوں شرول میں جلوسوں کا انتظام کرنے والے موقع پر کہیں دکھائی شیں ديے جبد كرا چى مل جلوس كے متطبين آخرى لمح تك جلوس كى قيادت كرتے رے دوسرافرق بيہ كرا يى مي جلوس ك معظمين كى بهارى اكثريت غيرساي تحى - جوعلائ كرام جلوس كى قيادت كر رے تھان کی سرگرمیوں کا دائر وعمومی طور پردین تعلیمات تک محدودر ہتا ہے۔وہ ساسی خیالات ضرور رکتے ہوں عے مرکسی مخصوص سیاس جماعت کا حصر نہیں ہیں۔ جبکہ لا ہور اور بیثا ور میں جلوسوں کے انظام کرنے والوں میں بیشتر ایسے تھے۔جن کی سیاسی وابستگیاں سب کے سامنے ہیں۔ لا مور میں تو یای جماعتوں کے لیڈروں نے باضابطدایے کارکنوں کے ہمراہ جلوس میں شرکت کی اور سیاس نعرے لگئے۔ یہاں تک بھی ہوا کہ جلوس کے راستوں سے گزرنے والے عام شہریوں کو ڈیڈے کے زور پر اوك كرمجوركيا كه وه حكومت كے خلاف نعرے لگا ئيں ورندائييں زووكوب كيا جائے گا يا ان كى موٹر سائیلیں یا گاڑیاں توڑی جائیں گی۔ چنانچہ لوگوں کو مجبوراً حکومت کے خلاف نعرے لگانا پڑے۔ ایک الیاجلوس جو تحفظ ناموی رسالت ﷺ کنام پر نکالاگیا ہو۔اس کے شرکاء بھی شہریوں کوسیا ی نعروں پر جورائیں کرتے۔ جس کی مثال کراچی کے جلوس کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لا مور کے جوں میں بقین طور برسای مقاصدر کھنے والے کار کنوں ومخصوص عزائم کے تحت سر کوں برلا یا گیا۔ ایک اور زہی ساسی جماعت، جس نے لا ہور میں میراتھن دوڑ بر درقوت رو کئے کا اعلان کررکھا الماركي انظاميے اپني ناكامي كابدله لين يرتلي موئي تقى اس جماعت في اين جن نوجوان كارندول كويراتفن ريس مي دہشت كردى كے ليے تياركيا تھا۔ لا موركى پوليس نے وقت سے پہلے

یں رکھنے کے لیے موجودہ حکومت کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ ضروری ہے۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے اور یہ حکومتی ہے کہ ''معاشی ترتی'' کے ایڈ مکیشراور غیر مکنی سرما یہ کاری کے متوقع ربخان کے نتیجے بیل پاکستان کی نظروں میں کھنکنے رگا ہے چتا نچہ یہ ''فسادات'' سرمایہ کاری کے ربخانات کورد کئے کے لیے کراوائے گئے بیں۔ اس طرح حماس اواروں نے بھی اپنی رپورٹ میں بیا شارہ دیا ہے کہ بھی کے بیانے داخل ہونے والے تما شائوں بین راکے ایجنٹ بھی تھے اور بیساری جانبی انہوں نے بچائی ہے۔ متذکرہ بالا وجو بات وارسل وجو ہات نہیں ، محض مفروضے ہیں۔ اصل بات بیہ ہے کہ ان تما الموسناک واقعات کی ذمہ واری ان حکومتی ایجنسیوں پر عاکمہ ہوتی ہے جو سیاست وانوں کی ایک ایک المیت الموسناک واقعات کی ذمہ واری ان حکومتی ایجنسیوں پر عاکمہ ہوتی ہے جو سیاست وانوں کی ایک ایک بات اور ان کی برنقل و ترکت کی ہزئیات تک سے تو واقف ہوتے ہیں مگر تخریب کاروں اور ملک و شمنوں کی سرگرمیاں ان کی نظروں سے او جھل رہتی ہیں۔ لا ہوراور بیثا ورشی جو پچھ ہوااس کی منصوبہ بندی اور ایک شخص و بہندی اور ایک نظروں سے او جھل رہتی ہیں۔ لا ہوراور بیثا ورشی جو پچھ ہوااس کی منصوبہ بندی اور کا تم تاری کی نشوں کو پھی نہیں گئے سے جو بیاست کی ترشیوں کا کرتی ہیں۔ کہتے تو ایک کی و ترکت کیا آئی خفیہ تھی کہ ' خفیہ والے '' ان کی گروکو بھی نہیں گئے سے جو ایک کے قطر ہے جو کاری کا کرتی ہیں۔ بوتا ہے ایک کے قطر ہے جو کی و شمنوں کا کرتی ہیں۔ بوتا ہے تا!

(روزنامه جناح، 19فروري 2006ء)

#### ﴿ توجین رسالت اورعمر فاروق رضی الله عنه ﴾

حضرت مجاهد رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ حضرت مجر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسے آ دی کولایا گیا جس نے حضور کالوگا کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قل کردیا پھر فر مایا جواللہ کو یا کسی نجی کو گالی دے النے قل کردو۔ (جوابر البحار ، جلد: ۲۳س، ص: ۲۲۴۰، الصارم المسلول ، ص: 19۵)

کلکِ رضا ہے تحجر خونخوار برق بار اعدا سے کہدو خیر منائیں نہ شر کریں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمۃ الشعلیہ کے لیے نے قوا نین اور ضا بطیع رتب کئے جائیں۔ ایسے تمام راستوں اور علاقوں کو سیاسی مظاہروں کے لیے منوع قرار دیا جائے۔ جہاں بھی افاقوں کو آسانی سے نقصان پہنچایا جاسکتا ہو۔ جلے اور جلوسوں کے لیے شہروں سے باہر کھلے مقامات مخصوص کئے جائیں اور ان کے علاوہ کسی جگدا بتھا عات کی اجازت نددی جائے۔ یہ قوانین اور ضا بطے اتفاق رائے سے تیار ہوتا جائیں اور ان پرعملدر آمد کے انتظامات پر بھی افاق رائے ہوتا چاہیے اور اس کے بعد خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قتم کی رور عایت کی گئے اکثر باتی ندر ہے دی جائے۔ لا ہور اور پھاور کے حالیہ مظاہروں سے یہ بہی سیق حاصل کیا جاسکتا

(روزنامه جناح، 19 فروري 2006ء)

#### فقيه قاضي خان كہتے ہيں

''کی جی و بیل حضور بھی پرعیب لگانے والا کافر ہوجائے گا ۔ ای طرح بعض علاء نے فرمایا ''اگر کوئی شخص آپ بھی کے بال مبارک کوشعر کی بجائے شعیر (بسینے تعقیر) کیے تو وہ کافر ہوجائے گا۔ اور ابو شفش الکبیرے منقول ہے کہا گر کوئی شخص صفور بھیا کی بال مبارک کی طرف بھی عیب منسوب کرتا ہے تو وہ بھی کا فر ہوجائے گا۔

( قَرَاوِي قَاضَى خَانِ ، جلد : ٣ ، صفحه : ٨٨٣ )

اے پاک نبی ﷺ سیدلولاک پیمبر بیشی ہے دو عالم پہرتری دھاک پیمبر ہم پایہ تری دھاک پیمبر ہم پایہ تری عزت و ناموں کے کب ہے سید عظمت دیں، رفعت افلاک پیمبر سیدعارف محمود مجور رضوی، گجرات

انہیں دبوج لیا اور میراتھن ریس کامیابی کے ساتھ منعقد ہوگئے۔ بیلوگ لا ہور کی پولیس سے حار چکانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ ناموی رسالت بھے کے جلوس میں انہوں نے کھل کراینا حر چکائے۔ اور شہر میں آتش زنی اور لوٹ مار کر کے ثابت کیا کہ وہ پولیس کوسبق سکھانے کی اہلیت رکھ ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق لا ہور کے جلوس میں بعض کا لعدم انتہا پند تنظیموں کے کارندے گ سرگرم رہے\_خصوصاً میرانقن ریس روکنے پر مامورنو جوانوں کے دیتے جنہیں'' ساز وسامان'' دے کم پوری طرح سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ ماہراندا تداز میں آگ لگانے اورلوٹ مار کرنے میں سرگرم رے فج ا یجنسیوں کی اطلاعات کے مطابق 35 کے قریب لڑکوں کا ایک گروپ موڑ سائیکلوں پر گشت گراہ نشانے تلاش کرتا اور اس گروپ کے اندر دوجاراڑ کے پٹرول اور آگ لگانے کا سامان لے کر شخب نشا برحملة وربوتے اور دیکھتے ہی ویکھتے آگ لگا کر بھاگ جاتے۔اس گروپ کی قیادت ایک جب شر بیٹے ہوئے باریش نو جوان کرر ہے تھے۔ جو کمانڈوز کی وردیوں میں ملبوں تھے۔ان جیب پرایک کالعا انتہا پیند تنظیم اور ایک مذہبی سیای جماعت کے پر چم بھی لہرا رہے تھے۔اس گروپ کو کاروائیوں کے دوران پٹرول کی فراہمی با قاعدگی ہے جاری رہی۔ان کے پاس فائر کریکرز اور دوسرے جدید ہتھیارگا موجود تھے۔ای طرح پشاور میں بھی انتہا پند تظیموں کے تربیت یا فتہ کارکنوں نے تخ یب کار بول می حصدلیا۔ تاثر بیددیا گیا کہ میدافغان مہاجرین تھے جبکہ کیمپوں میں پڑے افغان مہاجرین ایکی ماہرانہ کاروائیوں کے اہل نہیں ہیں۔ در حقیقت ریجھی وہی لوگ تھے جو لا ہور میں تخ یب کاریوں کے مرحک

لا ہوراور پشاور کے تجربوں سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ پاکستان کا پرامن سیای کلی بی بھر جو کی ہے۔

آزادی کے وقت سے لے کر پی این اے کی تحریک کئی نہ کی شکل میں باتی تھا۔ اب وہ ختم ہو پکا ہے۔ پرُ امن سیا کی مظاہرے خو و ختنظمین کے اختیار میں بھی نہیں رہ گئے۔ کرا پی کا پرامظاہرہ اس لیے پرامن رہا کہ وہاں حکومت میں شامل ایک جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے۔ جس نے پولیس کے ساتھ لل کرجلوں میں شامل ہونے والوں کو چھان بین کی دوہری چھانی میں ہے گزارا۔ جلوں گا ورت کرنے والوں اور اس کے شرکاء اچھی طرح جانے تھے کہ اگران کی طرف ذرا بھی شریبندی ہو گئی قیادت کرنے والوں اور اس کے شرکاء اچھی طرح جانے تھے کہ اگران کی طرف ذرا بھی شریبندی ہو گئی تھا ہواب میں پولیس کے ساتھ حکومت میں شریب سیاست نظیم کے لوگ بھی ان پر بل پڑیں گے اور پھر ان کی وہ در گت بنے گی جھے وہ بھی بھلانہیں پائیس کے لیکن ملک کے دوسر ہے حصوں میں ایسے منظم اور کی وہ در گت بنی گئی جو وہ بھی بھلانہیں پائیں گے۔ لیکن ملک کے دوسر ہے حصوں میں ایسے منظم اور کی وہ در گت بنی گئی جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی مظاہروں کو پُر امن رکھ

زابدس

#### وجوبات

دنیااورخاص طور پرسلمان دنیا مغرب کے اس منفی اور سراسر پروپیگنڈوں پر پٹن سازش ہے انحراف
کرر ہے تھے۔وہ اس سے صرف نظر کرر ہے تھے کہ متعصب اور مکروہ ذہنیت کے حال بعض شر پہندوں
نے وہ اقدام اٹھایا جس نے عالم اسلام کے شمیر اور اس کی خوابیدہ حمیت کو بیدار کر دیا ہے۔مغرب کا یہ
اقدام جس قدر قابل نفرت ہے اس سے بڑھ کرعالمی امن کے لئے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈنمازک
متارہ ہے، فرانس، امریکہ، اسرائیل اور اٹلی وہ مما لک ہیں جو کسی نہ کی صورت اس ایشو کو ہوا دیے بی معروف ہیں اور نا داں ہیں، تیجھتے نہیں کہ اس ہوا ہے جو آگ بھڑ کے گی۔ پوراعالم ان شعلوں کی لیپ بی معروف ہیں اور نا داں ہیں، تیجھتے نہیں کہ اس ہوا ہے جو آگ بھڑ کے گی۔ پوراعالم ان شعلوں کی لیپ بی

ڈنمارک کے وزیرِاعظم کا یہ کہنا کہ ہمارے یہاں اخبارات آزاد ہیں اور جو چاہیں شائع کر سے ہیں۔ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ وہاں کی ملکہ کے مسلمانوں کے خلاف بیانات، امریکی صدر اور وزیر غارجہ کا ایران اور شام پرمسلمان کو بھڑکانے کا الزام لگانا اور ایک اطالوی وزیر برٹو کا لڈرولی کا گھٹیا بیان بیاشارے دیتے ہیں کہ مغرب اس سوچی تجھی سازش کوآگے تک لے جانا چاہتا ہے۔

بعض اسلامی مما لک کے رہنماؤں کی جانب سے فوری روعمل ایک ثبت پیش رفت ہے۔ یہاں

تک کہ بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ مغربی اورام کی حکومتوں کو تنبیہ کہ وہ مسلمانوں سے معذرت کر

کے دنیا کو تہذیبوں کے تصادم کے نام پر ہونے والی جنگ سے بچالیں اور مسلمان مما لک میں لا کھوں

لوگوں پر مشتمل احتجاجی جلے جلوسوں کی شکل میں نکلنے والی ریلیاں مستقبل کے بارے میں بہت پچھ دکھا

رہی ہیں۔ پاکستان میں 14 فروری سے شروع ہونے والے اجتماعات کے ایسے رویے نہ صرف آپ

سے عقیدت جھک رہی ہے بلکہ ان عزائم سے بھی آگاہ کررہے ہیں جومسلمان رکھتے ہیں۔

آئی جو پچھ دیکھتی ہے۔

14 فروری 2006 کو تحفظ ناموں رسالت محاذ کی اپیل پر لاہور میں کامیاب اور بھرپور ہڑتال دیکھنے کو ملی ،سہ پہر ساڑھے تین بجے کے قریب جب میں ایک دوست کے ساتھ مال روڈ پر لکلا تو وہاں

انیانوں کا ایک بجوم تھا اور انظامیہ کی وہ نفری جو مختلف گلزیوں میں بٹی ہوئی تھی۔ بھی اس پرامن احتجاج بیں شامل تھے۔ پھر جوں جوں آگے ہوسے مال روڈ پر مختلف جگہوں پر عمارتوں کے جلنے کے مناظر دکھیے۔ جلوس پر امن تھا اور لوگ اس جلاؤ گھیراؤ کے بارے میں ٹالیندیدہ کلمات کہتے ہوئے عشق رمالت آب بھی ہے عقیدت واحر ام سے بھر پورنعر سے لگائے جارہے تھے اور تو قع رکھتے تھے کہ ان کا یہ احتجاج نہ نہر منا لگ تک رسائی حاصل کرلے گا بلکہ ان کے بیش نظر حکومت ان مما لگ سے خارتی تجارتی اور ساجی تعلقات بھی منقطع کرلے گی لوگ ابھی اس طرح کے احساسات رکھتے ہیں اور ہروز پاکتان کے کئی نہ کئی شہر میں کا میاب احتجاج اس کی واضح مثال ہے۔ ویگر مسلمان مما لک میں بھی کم وہیش بہی صورت حال ہے۔

اگر چہ لا ہور بیں بعض جگہوں پر نا خوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ دونتین چار ہلا کتیں بھی ہوئیں اور مخلف مخارتوں کے جلنے ہے کم وہیش آٹھ ارب کا نقصان ہوالیکن اس نقصان کور و کا جاسکتا ہے! شرکاء کارویہ.....

اس نقصان کورو کئے میں نہ صرف ان ملکی تعلقات کو ہروئے کارلایا جا سکتا ہے جواس قدراستوار

گئے ہیں کہ حکومت کو بجر پورا حتجاج کرنے ہے بازر کھتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہرطرح کے معاملات

کا انقطاع۔ تیسری کو کی صورت نظر نہیں آتی اوراس کی بڑی وجدا یک بار پھر مغربی مما لک کارویہ ہے۔

اس جلوس کے شرکاء اگر چہ پوری طرح پر امن رہے اور بعض شرپنداور سازش عناصر کی مسلسل

نشان وہ تی کی جارہ تی ہے۔ جنہوں نے ایک سوچے جمجھے منصوبہ اور سازش کے تحت سب پچھ کیا۔ لیکن یقینی

طور پر وہ وقت بھی آسکتا ہے کہ جب واخلی اور خارجی معاملات سے تنگ آکریہ پر امن لوگ بھی وہ پچھ

گرنے پر مجبور ہوجا نمیں جو بعض خفیہ ہاتھ یو نہی اپنا مفاد پیش نظر رکھ کرکروار ہے ہیں۔

انتان

انظامیکا مؤقف ہے کہ ہم ہے پرامن جلوس نکالنے کا معاہدہ ہوا تھا اور جلوس کومؤقف بھی یہ ہے کہ انہوں نے پرامن جلوس نکالا۔ تو پھروہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس امن پندر بلی کوتو ڑپھوڑ ہیں بلل دیا۔ کی ایک جگہوں پرانظامیہ کوجلوس والوں کی طرف سے جارحانہ اقدام کا سامنا کرتا پڑا۔ اب تک کے تجزیوں ہیں اس امر کا اظہار باربار کیا گیا ہے کہ اس تو ڑپھوڑ کا ذمہ دارکوئی تادیدہ ہاتھ ہے۔ یہ نادیدہ ہاتھ کیا مقاصد حاصل کرتا چاہتا ہے۔ اس پرسوچنے کا کام باقی ہے کہ صدر بش کی جنوبی ایشیائی مالک کے دورے پر آنے تک جس طرح کے جلے جلوس نکالنے کی ترتیب و تشکیل دی جا بھی ہے۔ انظامیہ کو بیرونی سربراہان کے دوروں کو محفوظ بنانے سے زیادہ داخلی معاملات کو بہتر بنانے ادر انہیں پر

موىٰ خان جل الزئي

# تو بین آمیز کارٹون، توڑ پھوڑ اور سازشیں

صدر مشرف نے کہا ہے کہ ملک کارٹون کے خلاف مظاہر سے سیائ تحریک کی فتکل اختیار کرر ہے یں اور ان کے خالفین انکی حکومت کوغیر متحکم کرنے کی کوشش کررہے ہیں صدر مشرف کی بات میں وزن ادر بیات سب سے عیاں ہے کہ تحفظ ناموں رسالت کے نام پر ملک کے طول وعرض میں جو تو ڑ پھوڑ اور الا کھراؤ کا سلسلہ جاری ہاس سے نصرف پرویز مشرف کی حکومت کی بدنا می ہور ہی ہے بلکہ اس مازش کے پہلے بعض نظرنہ آنے والی قوتیں سرگرم عمل ہیں جو پاکتان کوغیر متحکم کرنے کی کوشش میں

بنيادى طور برگھنا ونى سازشوں كاسلسلاس وقت شروع ہواجب ۋنمارك كے شېرالاشاعت اخبار (JYLLANDS POSTON) نے بارہ تو بین آمیز فاکے شائع کے اور پھر کے بعد دیگر مغربی افبارات نے بیسلسلہ جاری رکھا جس میں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور پوری دنیا میں سرایا احتجاج ہوئے اور ہورہے ہیں۔ مثکری ، اٹلی، ڈومیشن پورسٹ اور گراہ چرچ سمیت لوگ مظاہرے کر

پاکتان ایک بین الاقوامی قانون کے ذریعے کی بھی فرہب کے خلاف تو بین آمیز مواد کی ا تاعت پر پابندی لگانے کی کوششوں میں پیش پیش ہے۔ قوی سلامتی کونسل کے اجلاس میں صدارتی المات كے دوران صدر مملكت نے يقين دلايا كرتو بين رسالت ﷺ كے خلاف بين الاقواى قانون كے لے بی سے جمایت حاصل کی جائے گی۔ ادھ صدر پرویز مشرف نے بچھلے روز خبر دار کیا کہ فاکوں کے مطے پر کسی کوسیای مقاصد حاصل نہیں کرنے دیں گے۔انہوں نے کہا کہ نازیبا خاکوں کی اشاعت کے ظاف احتجاج میں حکومت عوام کے ساتھ ہے اور اس کی ندمت کرنے میں یا کتان عام سلم مما لک ہے أع بتاہم انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام اقد ام کئے جا کیں گے۔ اسلام اوردیکر خداجب قانون وقت کی اجم ضرورت ہے جس کے لیےصدر بش اگر جمایت کریں گے وان کے تن میں بھی بہتر ہوگا بہر حال پیاطمینان بخش بات ہے کہ پاکستان تو ہیں رسالت ﷺ پرٹنی خاکوں کے

امن رکھنے کے اقد امات کرنے پڑیں گے۔

اس وقت صورت حال کی سنجیدگی اور علینی صرف اور صرف ایک ادارے کے لیے ناگزیر بور رہ جاتی ہاوروہ ہے یا کتان سمیت پوری مسلم امد کی انتظامیہ۔جن میں سے اکثر مغرب کوایے قابل اعتما د دوست اور مخلص اور سیکولرمما لک بنا کر پیش کرتی ہے اور ان کا یمی اعتماد ، اخلاص اور سیکولرزم کا دور آج انتظامیہ کے لیے کڑے امتحان کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور مسلمان امرتو اینے اخلاقی ، ساجی نوبو اورملی اور دین فرائض پورے کرنے پرای طرح قائم و دائم ہے جس طرح وہ شروع اسلام سے ان بر

نظريه آرہا ہے كه حالات كى علينى بردهتى جائے كى اور حالات كى علينى كے سبب انظامى اداروں کے فرائض میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بیسب کچھ ہمیتن گوش رہ کر فیصلے کرنے کے رویے کوزندہ یابندر کھنے کا حاس دلانے کے لیے کافی ہے۔!!

جس طرح كدان احتجاجي جلسول كے دوران بعض اليي كرفتاريا بالمل ميس لائي كئي ہيں۔جن عل ے اکثریت بے گناہ را ہگیروں پر مشتمل ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والے دہریتک رہنے والے کھی ہوتے۔اب جذبیاسلای سے سرشار کوئی را بگیر کوئی مزدور کوئی مسافر اگراس جلوس میں شرکت کرتا ہے ا ظاہرے بیاس کے لیے باعث برکت ہے۔ کیکن ملوث لوگوں کو چھوڑ کر جب بے گنا ہوں کو دھر لیا جائے اوران پر دہشت گردی کی دفعات لگا دی جا نمیں تو لامحالہ یہ با تیس ذہن میں آتی ہیں کہ مخرب اورائے ، ملک کے انتظامی اداروں کے نز دیک دہشت گرد میں کوئی فرق باتی نہیں رہ گیا۔ ایوزیشن را مگیروں اد طلباء پرالزامات عائد کر کے انہیں گرفآر کرنا ورست سی لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ کہیں کی جگ حکومتی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی گرفتار بوں کی بات تو نہیں چل رہی۔ تو پھرا ہے لوگوںاؤ گرفتار کرنے سے گریز کریں جوکل کوآپ ہی کے دست و باز و ہوں گے۔خاص طور پر سام راجی مکلول ك خطرناك عزائم كساتهوب ملك ين داخل بون كي صورت مين \_

(روز نامدون، 16 فروري 2006،

(☆☆☆)

روپیر ملک کے اخبارات کے مالکان و مدیمان کوتو ڑپھوڑ کے افسوسنا ک واقعات کی تفصیلات ہے آگاہ كتے ہوئے بتایا كم نامعلوم شريندعنا صراور حكومت كے سيائ الفول نے شرائكيزى كى ہے۔ جن كا کوج لگایا جائے گا وزیراعلی نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ اس سلسلے میں پولیس و دیگرا یجنسیوں کی کونا ہی کا بھی بختی ہے نوٹس لیا جائے گا۔ تا ہم پنجاب حکومت کی انتظامی مشینری نے نامعلوم شریبندعنا صر کو کھوج لگانے کی زحمت ہی گوارا نہ کی اور سارا ملبددینی مدارس کے درویش صفت علماء کرام و منتظمین پر ڈال کران کے خلاف وہشت گروی کے مقد مات قائم کر دیئے۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے ایجنسیوں کی اس اطلاع پر کہ اہل سنت مدارس کے سربراہ نواز شریف کے حامی ہیں جس کی بنا پر افسر شاہی نے انہیں سبق سکھانے کی ٹھان لی اور دہشت گردی کی سخت ترین دفع کے تحت مقد مات درج کر لے گئے اس صورتحال برتشویش کا ظہار کرتے ہوئے وین مدارس کے ایک نمائندہ نے آفتاب کو بتایا کہ ہم نے 14 فروری کے جلوس کے لیے پنجاب کے گورنراوروز براعلیٰ کودعوت دی تھی کہ وہ ناموس رسالت ر ملی کی قیادت کریں حکومت نے اپنی بدا تنظامی پریردہ ڈالنے کے لیے علماء کرام کوجھوٹے مقد مات میں پینسانے کی کاروائی کی ہے۔اس کے باوجودعلماء کرام صبروحل ہے کام لےرہے ہیں۔ کیونکہ آنہیں یقین ہے کہ اگروہ گرفتاریاں پیش کردیں تو عوامی رقمل حکومت کے خلاف تح یک کی صورت اختیار کرسکتا ہے۔ تاہم ہمارا مقصد ناموس رسالت کی حفاظت اور اس کے دشمنوں کے خلاف احتجاج کے سوا کچھ نہیں۔ حمرت کی بات ہے کہ ایک طرف سندھ کے وزیراعلیٰ ،علاء کرام اور ارکان اسمبلی کی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور علماء اور حکومت کے درمیان احر ام اور اعماد کا رشتہ مضبوط ہور ہا ہے دوسری طرف پنجاب من جیرعلاء کرام، بیخ الحدیث اور قرآن وسنت کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج ہورہ ہیں۔اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا کہ کوئی خفیہ ہاتھ موجودہ صوبائی حکومت کو کمز ورکرنے کے دریے ہے اور علاء کرام اور حکومت میں تناز عد کھڑا کر کے عوام کوسڑ کول برلا نا (روزنامة قاب، 8ماري 2006ء) عابتا ہے۔

> وہ کہ اُس در کا ہوا خلقِ خدا اُس کی ہوئی وہ کہ اس در سے کچرا اللہ اس سے کچر گیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمۃ الشعلیہ

خلاف بقول صدر پرویز مشرف سب ہے آگے ہاور ایسے واقعات کورو کئے کے لیے بین الاقوای قانون کی تجویز بھی پاکستان کی طرف ہے بیش کی گئی ہے صدر مشرف اپنے اس مؤقف بیس بھی تو بجانب ہیں کہ عظمتِ مصطفی ہے کتام پر کسی کوسیاست نہیں کرنی چا ہیے اس طرح تو ہین رسالت کے خلاف احتجاج دھرنوں اور دیلیوں کے دوران ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنا، کاروبار کو بند کرانا اور عام شہر یوں کو مشکلات میں جتال کرنا جہاں ہی کریم کی کا تعلیمات کے سراسرمنافی ہو ہیں بیر کش ہادی جگ بندا کی کا سب بھی بن رہی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کی غفلت یا نا الی کی سز اعوام کودینا کسی طرح میں مناسب نہیں ہے۔

حُب رسول ﷺ کا تو اولین تقاضا بی ہے کہ ان ﷺ کے اُمٹی کی زبان، ہاتھ یا کسی اور عمل ہے دوسرے انسانوں کو معمولی تکلیف بھی نہ چنچے۔ حکومتی اہلکاروں کو اپنے روا بی جھکنڈ ہے اختیار کر کے اللہ لوگوں کو گرفتار کرنا جواجے پیارے رسول ﷺ کی محبت میں سرٹوں پرنکل آئے ہیں۔ انہیں مشتعل اور حالات کو زیادہ خراب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سرکار دوعالم ﷺ کے ناموس مبارک کے تحفظ میں کئے جانے والے مظاہروں اور تکالی جانے والی ربلیوں کے شرکا کا معاملہ عام دنوں کی کاروا ئیوں سے مختلف ہے۔

اگر پولیس الرث ہوتی تو جلوس سے قبل یا جلوس کے دوران شرپندعنا صرکوتخ یب کاری کی جرائت نہ ہوتی اگلے دن تمام علماء کرام نے وزیراعلیٰ پنجاب کے ساتھ نصف دن گز ارا اور ٹل کرصورت حال کا جائزہ لیتے رہے اور ذ مہدارعناصر کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے ای

قاضي مصطفيٰ كامل

# 14 فروری کی احتجاجی ریلی اورگرفتار شدگان

تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف 14 فروری منگل کو جولا ہور میں احتجا بی ریلی منعقد ہوئی وہ ایک تاریخی ریلی کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔اس ریلی نے بھٹو حکومت کے خلاف فروری ، مارچ 1977ء کو تکلنے والی احتجاجی ریلی کی ماوتاز و کروی لیکن 29 برس پہلے نکلنے والی ریلیوں سے لا ہور کی حالیہ دیلی اس حوالے سے بالکل مختلف بھی کہ بھٹو کے خلاف نگلنے والی ریلیوں کی کال اس وقت کی ملک کی تمام بڑی سای اور ذہبی جماعتوں کی طرف سے دی جاتی تھی اور وہ ممل طور پراس وقت کی حکومت کے خلاف عوام کی بہت بڑی اکثریت کا اظہار تاراضکی تھا جبکہ 14 فروری کی حالیہ لا ہور ریلی کی کال بنیا دی طور پر ابلسنت والجماعت كعلائ كرام كى طرف سيتمى لا بورريلي كى كال ممل طور برغيرساي تحى اور يوريي ممالک کے اخبارات میں شائع ہونے والے تو ہین آمیز خاکوں کے خلاف شدید تاراضی کا اظہار کرنے کے لئے تھی۔ ریلی کی کال وینے والے مرکزی رہنماؤں میں علامہ احد علی قصوری، علامہ ڈاکٹر سرفراز تعیمی ، علامه مفتی محمد خان قادری ، علامه صاحبر اده عبد المصطفی براروی ، علامه رضائے مصطفیٰ ، صاحبر اده سید مصطفیٰ اشرف اور انجینئر سلیم اللہ تھے۔ان حضرات میں ہے کوئی بھی سیاستدان نہیں اور نہ ہی ان میں ے کی کا گئی سای جماعت ہے کوئی ہا قاعدہ تعلق ہے جبکہ ان رہنماؤں نے لا ہور میں ہڑتال اور ایل ک کال دیے وقت کی دوسری سیای جماعت سے قطعاً کوئی رابط نہیں کیا تھا۔انہوں نے صرف غلامان مصطفیٰ بھے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے نبی یاک بھے اپنی محبت کے اظہار کے لئے شر ڈاؤن رہیں اوردو بح بعد نماز ظہر مزار داتا کنج بخش ہے نگلنے والی ریلی میں شرکت کریں۔ ریلی کی کال دیے والوں نے بہت منظم انداز میں ہوم ورک بھی نہیں کیا تھا۔منڈیوں، بازاروں، مار کیٹوں اور تا جروں کی تنظیموں ے ممل طور پردا بطے بھی اوحورے کریائے تھے لیکن اس کے باوجود 14 فروری کی ہڑتال اور ملی آئی ز بروست کامیاب تھی کہ شایداس کی مثال نبدی جاسکے۔ دراصل اس روز زندہ دلان لا ہور نے اپنے کی

یاک ﷺ ہے محبت کے اظہار کے لئے اپنے تمام کاروبار بند کر کے جس والہانہ انداز میں ریلی میں ٹرکت کر کے اے تاریخی بنادیااس ہے اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں میں میشنے والوں کی نیندیں ہی حرام مہیں ہوئیں بلکہاس ملک کے دومر تی پینداور یا نئیں باز و کے دانشوراور سکالربھی 📆 وتا ب کھا کررہ گئے ہیں جو مجھتے تھے کہ گزشتہ تھے برسوں سے حکومتی سطح برجس روشن خیال کے پھچر کوفروغ وینے کے لئے دن رات را پیکنڈہ کیا جار ہاہے۔میراتھن رکس کے نام پرجس مغر کی تہذیب وثقافت کو بروان چڑ ھایا جار ہاہے اورالقاعدہ کی دہشت گردی اورطالبان کی انتہا پیندی کے ساتھ یا کتان کے ندہجی اور دینی طبقے کو نتھی کر ع جس طرح بدنام كرنے كى مهم چلائى كئ اور جس طرح يا كتان كددين مدارس كو انتها بسندى كاذے ا ابت كرنے كے لئے نفرت كى مهم جلائى جارہى تھى اس كے اثرات ياكتائى معاشر سے ميس اندرتك جذب ہوتے جارہے ہیں اور عوام حکومت کی روش خیالی کو قبول کر چکے ہیں۔ اوراب آئندہ مذہبی طبقے كسارة يش كل چكنا چوركردية بين \_ چنانچداب ئيلي وژن پراورا خبارات مين حكومتي لا بي كے پيشه وراور تجزیه نگار اور کالم تولیس اس بات برز ور لگاتے رہے ہیں کہ تو ڑ بھوڑ کی ساری ذمہ داری ہڑتال اور ریلی کی کال دینے والوں پر ڈالی جائے ہر حکومت کے دور میں اپنا بینک بیلنس بڑھاتے والے ان دانشورول اورتجزيدنگاروں كےمطابق شايد 14 فرورى 2006ء فيل بھى ياكستان ميس كوئى احتجابى ریلی اور ہڑتا ل جیس ہوئی تھی۔ان کوابوب خان کے اقتدار کے آخری سال 1968ء میں بھٹواور بھاشا كى اعلانيكيرا واورجلاؤكى تحريك ياونيس ربى يا چربعثوك افتدارك آخرى سال ميس مونے والے احتجابی مظاہروں اور حکومتی مظالم کی داستانیں مجلول کئیں ہیں۔ یقیناً ان سب کو پچھ یاد ہے کیکن 14 فروری کوجس والہانہ انداز اور جوش و جذیے سے زندہ دلان لا ہورسر کوں برآ گئے۔ وہ جوش و جذبہ ان کے دل و د ماغ پر چھا گیا ہے اوران کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اپنی سوچ کی ناکا می کا اعتراف کس طرح كرين وه اين اندراس حقيقت كوشليم كرنے كا حوصار نيس يار ب كرآج بھى اس قوم بيس محد عربي الله کے نام نامی پرکٹ کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ ہمارے حکمران اس حقیقت کوجتنی جلدی تسلیم کرلیس وہ اس ملك كى بقااورخودان كے اقتدار كے لئے بہتر ہوگا۔وہ علمائے كرام اورديني طبقه كوبدنام كرنے كے لئے مرکاری میڈیا اورسرکار کے بھتہ خور کالم نویسوں کے ذریعے جومہم چلائی جارہی ہے اے فور آبند کیا جائے کونک علماء کے خلاف مہم کے منتبج میں حکومت کے جصے میں مزید نفرت جمع ہور ہی ہے۔ وہ لا کھول لوگ جو کروں سے بی یاک ﷺ عجت کاظہار کے لئے نکلے تھوہ برگز برگز کی توڑ پھوڑ اورلوٹ مار س الركت كے لئے نبيس فك تھے۔ جبدر يلي كے رہنماؤں نے واضح انداز ميں بار بارا بيل كى كرر يلي كو يِا كن ركهنا بكوئي تو رُ چھور نہيں كرني ليكن وہ ايك خاص طبقه ہوتا ہے جوا يے مواقع كى تلاش ميں ہوتا

عرفانصديقي

## بيرد مشت گرد\_\_\_!

جس بتی میں قانون موم کی تاک بن جائے اور آئین و دستوری ضا بطے زور آوروں کے اشارة اردر رقص کرنے والی کھ چلیوں کی شکل اختیار کرلیں ، وہاں عدل کامعیار بھی بدل جاتا ہے اور انصاف کی بارگاہوں کے تیور بھی موسم شناس ہوجاتے ہیں۔ یا کتان برسوں سے ایک ہی جادو تگری بن چکا ہے۔ سحر زداہتی کے ہرکوچہ وبازار میں طلسمی کرشموں کے تماشے لگے ہیں اوربستی کے مکینوں نے اب جیرت زوہ اونے کی بجائے اے معمول حیات مجھ لیا ہے۔ کچھ عرصة بل تک سحروطلسم کا سلمصرف سیاست تک محدود تھا۔ بڑے بڑے شرز ورصرف ایک چھونک سے محمیال بنادیئے جاتے تھے اور محمیوں کو بلند برواز شامیول کا درجه و بر فلک بوس بها ژول کی چوشیول پر بشما دیاجا تا تھا۔ کیکن اب آسمین ، قانون اور عدل کے شعبے بھی ساحری کی گرفت میں ہیں اورالی الی داستانیں رقم ہور ہی ہیں کہ اقوام متحدہ کسی بھی کھے الماري "روش خيالي" اور" اعتدال پيندي" كوساري دنياك كيخمونه تقليد قرارد يعكتي ب-گزشتہ کی دنوں سے ایک مختصر سے بدن، معصوم سے چہرے اور نرم و گداز کہیے میں گفتگو کرنے والے تھی کی صورت میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ اُس سے ال کرایک عجیب سی طمانیت اور أمود كى كا حساس ہوتا ہے۔ ميرى أس سے بہلى ملاقات لا جوركى ايك معروف دين جامعہ ميں ہوئى تھى اور میں اس ملاقات سے سرشاری کا لطیف احساس لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد اُس سے گئ للآقاتش ہوئیں اور ہر بارا یک شبنمی می چھوار میری روح کونہاں کر گئی۔ کیکن کچھ محرصة بل انکشاف ہوا کہ وہ " دہشت گرد" ہے اور پولیس اس خطر ناک مخص کو ڈھوٹھ تی پھر رہی ہے۔ میں مششدر رہ گیا کہ کیے کیے لوگوں نے کیے کیے لبادے پہنے ہوئے ہیں اور کواکب کی طرح ہوتے کچھ دکھائی پکھ دیے ہیں۔جب ال وہشت گرد' کو پید چلا کہ پولیس اس کے تعاقب میں ہے اور پر دہشت گردی کا با قاعدہ مقدمہ درج اوچکا ہے تو اس نے مفرور ہونے یا پہاڑوں کی طرف نکل جانے کے بجائے چپ چاپ ایمٹے آپ کو پریس کے حوالے کر دیا۔ آج کل وہ جیل میں ہے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس پر مقدمہ 

ہاور پھر حکومتیں بھی اپنی ایجنسیوں اور ایجنٹوں کے ذریعے تو ٹر پھوڑ کرا کے اپنے سیاسی حریفوں کے کھاتے میں ڈال کر پکڑ دھکڑ ، ختیوں اور پابند یوں کا جواز بناتی ہیں۔ اللہ اوراس کے رسول پاک بھی کانام بلند کرنے والوں کے خلاف نفرت کی مہم چلانا ان کے اہل خانہ کو پریشان کرنامفتی اعظم پاکستان مفتی جے حسین نعیمی مرحوم کی ہیوہ تک کو گھر میں جا کر پریشان کرنا ، اللہ کے خضب اور قوم کے غصے کود ہوت و بینے کے متر ادف ہے۔ حکومت کی غلط پالیسی اور ضد کے نتیج میں و بنی طبقے میں ایک نیار ڈمل جنم لد رہا ہے جس کارخ حکومت کی خلاف ہوگا اور اس نازک موڑ پر سواد اعظم اہلسنت کے ساتھ حکومت کی خلاف ہوگا اور اس نازک موڑ پر سواد اعظم اہلسنت کے ساتھ حکومت کی خلاف ہوگا اور اس نازک موڑ پر سواد اعظم اہلسنت کے ساتھ حکومت کی خلاف ہوگا اور اس نازک موڑ پر سواد اعظم اہلسنت کے ساتھ حکومت کی خلاف قائم مقد مات واپس لئے پنجاب حکومت فور آتما م گرفتا رشدگان کو رسکون بنا ہے۔ رہا کرے اور معز زمحتر معلماء کرام کے خلاف قائم مقد مات واپس لئے کرفضا کو پرسکون بنا ہے۔ (روز نامہ نوائے وقت ، 12 ایر یل 2006)

#### تمہاراربعز وجل فرماتا ہے

إِنَّا آزَسَلَنكَ شَاهِـذَا وَمُبَشِّرًا وَنَدَيْرًا ۞ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيُّلا۞ (پ26، عُومِوره الْتِيَّ)

اے نبی ہے شک ہم نے شہیں بھیجا گواہ اور کوشیری دیتا اور ڈرسنا تا تا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ پرائیان لاؤاور رسول ﷺ کی تعظیم و تو قیر کرو صبح اور شام اللہ کی یا کی بولو۔

جس کو بھی ملی راہ عقیدت میں شہادت جوش بختی کا اُس کی نہ رہا کوئی ٹھکانہ دنیا میں ملا عزت وشہرت کے جلومیں جنت میں بلا روک ہی جانے کا بہانہ سیدعارف مجود مجور رضوی، گجرات "اصحاب ت" كے قبيله عالى نب ميں شامل نه مونا اور مؤسموں كے تيورو يكھے بغير اٹھتے بيٹھتے مقدى بارگا ہوں رسك ذنى كرتے رہنا بھى توكى" دہشت گردى" ہے كم نيس تقا۔ يكھائى طرح كاجرم زيم قادرى كا بھى ہے۔وہ بھی سر پھراسا آ دی لگتا ہے۔مسلم لیگ (ن) سے نظریاتی رشتہ داری اور پنجاب کاسیکرٹری جز ل بن جانے کے بعدے وہ براہ راست' دہشت گرد' مافیا کارکن بن چکا تھا اور اے معلوم ہونا جا ہے تھا کہ وہ کس "شہادت گہدالفت" میں قدم رکورہا ہے۔ سعدر فیل اورزعیم قادری کوجنم جنم کے باغی اور دہشت گردی، غداری اور بخاوت جیسے فیج جرائم کا ارتکاب کرنے والے جاوید ہائمی کونمونہ تقلید بنانے کے بجائے اُن طائران خوش نوا كى طرف ديكينا جائے تھا جو ہواؤں كارخ بدلتے ہى پرميوه شاخوں كى طرف اڑان مجرجاتے یں۔ دہ میر عزیز محرّ مفرخ شاہ ہی کی طرف دیکھ لیتے تو دہشت گردی کی عدالتیں ان کامقدر نہ نیس \_ بلاشبه سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا لیکن اے اتنا بھی حیابا ختہ نہیں ہوتا جا ہے کہ قانون و انساف تماشابن کررہ جا کیں اوراینے ساس مخالفین یا ہمنوائی کا دم نہ مجرنے والے علماء کو دہشت گردی کی بینی میں جھوتک دیا جائے۔ حکومت تو اتر کے ساتھ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ اپوزیشن ناموس رسالت ﷺ کے معاملے کو سیای مقاصد کے لئے استعمال کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے ایک کوئی کوشش کی یانہیں لیکن طومت نے بلاشبہ" ناموں رسالت ﷺ" کواپے سائ مقاصد کے لئے استعال کیا ہے اور ان الوكول پر دہشت گردى كے مقدمات قائم كرديئ بيں۔ جن كى سارى زندگى اس طرح كے داغ دھيے ے پاک ہے لیکن جو حکومت کی سیاس یا لیسیوں کے نقاد ہیں۔اعداد وشار بتاتے ہیں کہ ملک مکروہ جرائم كا المجاه بن كيا ب\_امن وامان كي صورتحال بيت ترين عظم كوچيور بي ب\_چوريال اور دا كے معمول بن چکے ہیں دن دیماڑے بنک لوٹے جارے ہیں، بم دھا کے ہورے ہیں "کیفر کردارتک پہنچاتے" ادرائنی ہاتھوں سے نبٹنے کے دعوے مذاق بن چکے ہیں۔اور ریاست کا ساراز وراُن پرصرف ہور ہاجن کی تعلیں اچھی نہیں لگتیں یا جو کسی معتوب ومردود سیاستدان کے کندھے سے کندھاملائے کھڑے ہیں۔ ممكن بكاو يجى باركامون ميل فروش صاحبان اقتدار بزارول لا كلول سالول كى عمر ياليس اور ممكن بأن كى مت اقتدار من قيامت تك طويل موجائ كيكن حشر كاميدان تو بخابى ب- جب باتقول من محفكر يول اور پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ بیدہشت گرد بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے تو دلوں کے سارے بھید جانے والے سیم دخیر کورلوگ کیا جواب دیں گے۔ اورا گرچر عربی ﷺ کی نظرابے بی قیدیوں پر پڑگی توا پنی بیارخواہشوں کے كے قانون وانصاف كوموم كى نام بنادين والوں پركيا گزرے كى اوركون كى فيم كا وأنبيس بناه دے كى؟ (روزنامه نوائے وقت، 4 ایریل 2006ء)

محشر بدامال "وہشت گرد " صفرور پاک ہوجائے گا۔

اس ' وہشت گرد' کانام ڈاکٹر سرفراز تعبی ہے۔ جو پاکستان کے جیدعالم وین اور ساری عمرقر آن وحدیث کی خدمت کے لئے وقف کردینے والی شخصیت حضرت مفتی مجرحتین تعبی کا بیٹا ہے۔ جھے تو ڈاکٹر سرفراز لیجی کے ساتھ دہشت گردی کے تصور کا نا تاجوڑتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا شارا پنے کمت اور ہمز مندی عظیم اور سرکر دہ علماء میں ہوتا ہے۔ اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد سے انہوں نے کمال حکمت اور ہمز مندی کے ساتھ پاکستان کی نامور در سرگاہ جامعہ نعیمیہ کا تقم ونسق سنجال رکھا ہے، وہ وہ وہ قاتی المدارس اور انتحاد شخیمات کے ساتھ پاکستان کی نامور در سرگاہ جامعہ نعیمیہ کا تقم ونسق سنجالے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فقہ وفساداور شرومنا فرت کے کھیل سے بھی مدارس ویڈ پھی فرمد داریاں بھی سنجالے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فقہ وفساداور شرومنا فرت کے کھیل سے بھی کوسوں دور دہتے ہیں۔ طبعاً ایک سلح جواور متکسر المحز ان شخص ہونے کے باعث انہوں نے حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدائیس کیس لیکسنان کے سینے میں بھی دل ہاور سرکار مدید بھی ساتھ کی کھی دشتہ تعلق حسد ڈالا سیکس کا رفونوں کے فلاف احتجاج کی اہر آتھی تو ڈاکٹر صاحب اور ان کے مدر سے کے طلباء نے بھی کا پہر ہا گھی کی دوجہ بیا چھی تھی اس لئے سے حمد درسول بھی کا پہر ہا می مصد ڈالا سیکس شخصان آنے والے ڈاکٹر سرفراڑ سیسی گودہشت گرد قرار درسے ڈالا گیا۔

ای جرم بین ملوث ایک اور ' دوشت گرد' کا نام آنجنیز سلیم اللہ ہے۔ آنجنیز صاحب کی عمر کا پیشر حصہ مولا ناعبدلستار نیازی مرحوم و مغفور کی معیت بین گذرا۔ مرنجال مرخ شخصیت کے ما لک انجیئر کے جنون نے فارغ بیٹ خانبیں سیکھاالبتہ وہ کی اور کا گریباں چاک کرنے کا دم تم یا حوسلنمیں رکھتے۔ بس اپ خوام من کی دھیوں کو علم بنائے وشت پرخار میں چلتے رہتے ہیں۔ ان کے سر پر رکھی طرح دار بگڑی اور ان کا پیچیدار مو فچھوں سے مید گمال ضرور گزرتا ہے کہ بیشخص، دہشت گرد ہوسکتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کے پیچیدار مو فچھوں سے مید گمال ضرور گزرتا ہے کہ بیشخص، دہشت گرد ہوسکتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کے پاتھوں بیس جھٹو یاں اور نا تھوں بیس بیڑیاں ڈال کراہے ہیتال بہنچایا جائے اور ای حالت بیس رکھا جائے۔ ایک اور ' دہشت گرد' کا انگشاف بھی ڈاکٹر مرفرالا کے بیلی کو ہے'' نام گمشاف بھی ڈاکٹر مرفرالا کھٹی موت بھی قبول ہے'' کے نعروں سے گون کی رہے تھے۔ لیکن جس دن اُس نے ' کا انگشاف بھی ڈاکٹر مرفرالا کیا اس کے اور ان کے اجلاس بیس شریک کھٹی ہے ایک ان کا اس کے اور ان کیا ہے جاتو آس کے ایوان میں کہ اور انجیشر کیا ہیں تھوں ہے اور اس میں شریک بھی نہیں تھا۔ لیک میات کے اور ان کی حاصوم قرار دیا انہاں میں شریک بھی نہیں تھا۔ لیکن مارے ' دوشت گرد' ای طرح اپ آب کی میصوم قرار دیا مطالم یاک کی خلو میں کا میاب کیا جس کو ان کیا جائے آتو بھی وہ بیس آن کے حلفیہ بیان دیا ڈاور تو تھیات کے باد بھی اس کیا ہور آنہیں یا سکتا۔ اس کا مسلم لیگ (ن) سے متعلق ہونا اور گین جیت جانا ، دیا ڈاور تو تھیات کے باد بھوں گان دیا ڈاور تو تھیات کے باد بھوں گئی دیشر نہیں یا سکتا۔ اس کا مسلم لیگ (ن) سے متعلق ہونا اور لیکن جیت جانا ، دیا ڈاور تو تھیات کے باد بھو

تی جس سادگی نے وزیروں، جا گیرواروں، مترفوں اور مسرفوں کا نگا کر دیا ان کا تصوریہ ہے کہ وہ کر انوں کے دسترخواتوں پر مرغ و ماہی کی قابیں کیوں نہیں اڑا تا؟ اور اپنے چھوٹے ہے مکان بیس رہے پر کیوں مصر ہے؟ ان کا قصوریہ ہے کہ وہ کسی آزاد خیال حکمر ان کو دخل اللہ '' اور ''امیر المؤمنین' شلیم کیوں نہیں کرتا ان کا قصوریہ ہے وہ خودی ،خودواری اور عزت نفس کو جمروح کیوں نہیں ہونے دیا؟ ان کا قصوریہ ہے کہ ''امام الفقراء سیدالا نقیاء ،سیدالا تقیاء ،سیدالر سلین خاتم النہیں ہونے کہ وہ ست پر چلئے کو ترج کیوں دیتا ہے؟ اور ہوں نفس کو اپنا خدا کیوں نہیں بنا تا؟ ان کا قصوریہ ہے کہ وہ اخسالی، لاد بنی اسانی، چاپلوی ،خوشا کمی ،خوشا کی مقدر فروقی ، قانون شکی ، زر پر تی ، ہے لگا می اور بدعنوانی پر اخسال ہونوں کو تا ہے 'اور اپنا اضاد کے خلاف سید شہر ہے 'اور اپنا اضاد کی مفاد کے خلاف سید شہر ہے؟ اور اپنا اضاد کی مفاد کے خلاف سید شہر ہم مور ہے ہوں ہونا ہیں دیتا ؟ ان کا قصوریہ ہے کہ وہ جو الوں او جو الوں کا محمد کی جائے شریفوں وہا شخاروں ، جان قربان کرنے والوں او گبتوں کی بجائے شریفوں وہا شخاروں ، جان قربان کرنے والوں کا محمد گاراور معاون کیوں ہے؟ ان کا قصوریہ ہے کہ وہ نفرتوں کی بجائے میں کہ ہمارے فرش منا کہ کہا ہے مور کی جائے میور ہے ہیں کہ ہمارے فرش منا کہا ہے میں کہ ہمارے فرش منا کہالیں کی بجائے ،مجد کی شکلتہ صف پر بحدہ کرنے کو ترج کے کیوں وہتا ہے؟ کیوں جیل کے سلاخوں کے حکم المندیں کی بجائے ،مجد کی شکلتہ صف پر بحدہ کرنے کو ترج کے کیوں وہتا ہے؟ کیوں جیل کے سلاخوں کے خوج ہے بھی بلندا واز تے کہدر ہا ہے۔ یارسول اللہ کی جائے ،مجد کی شکلتہ صف پر بحدہ کرنے کو ترج کے کیوں وہتا ہے؟ کیوں جیل کے سلاخوں کے خوج کی بات کیوں جیل کے سلاخوں کے خوج کی کور بیا کہ کور کیوں جیل کے سلاخوں کے خوج کیوں وہتا ہے؟ کیوں جیل کے سلاخوں کے خوج کی کیوں جیل کے سلاخوں کے خوج کی کور بیان کیوں جیل کے سلاخوں کے خوب کے کہ کور اور کیا گور کے کیوں وہ تا ہے؟ کیوں جیل کے سلاخوں کے خوب کیوں جیل کے سلاخوں کے کور کیوں جیل کے سلاخوں کے کور کور کے کور کیوں جیل کے سلاخوں کے کور کیوں جیل کے سلاخوں کے کور کور کے کور کیوں جیل کے سلاخوں کے کور کیوں جیل کے سلاخوں کور کور کیوں کیا کے کور کیوں جیل کے سلاخوں کور کور کیوں جیل کے سلاخوں کی کور کیوں جیل کے سلاخوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں کیا

نہ ش مست ہوں نہ شرائی ہوں مجھے میکدے کی خرنہیں تیرے نام کا وہ نشہ ہوا کہ سب نشوں کو بھلا دیا امتحان آن پڑا ہے تو کوئی بات نہیں ہم نے سوبار زمانے کے مجرم توڑے ہیں ضرب محود امجمی زندہ و پائندہ ہے ہم نے بت خانہ دورال کے ضم توڑے ہیں

ڈاکٹر مرفرازلیسی جیسے خدا پرست، وفاکش، بے ضرراور مرد قلندرکو جب دہشت گردی جیسے تھین الزامات لگا کر پابند سلاسل کر دیا جائے تو پھر حکمرانوں کو پچھاس انداز سے بی خراج تحسین پیش کیا جاسکتا

شار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ مخص چراغ بانٹتا پھرتا ہے چین کر آتکھیں رحت دو عالم، نورمجسم، شفیع المذمین ، تاجدار کا نئات حضرت مجمد بللے کے جی عافظاً رشدا قبال (الديثر ما منامه "التعميه)

# ڈاکٹر سرفرازنعیمی کاقصور؟

اک این شان پیدا کر که باطل قر تقراأ تھے نظر تلوار بن جائے، نقش جھنکار بن جائے

4 مارج کی سہانی صبح ہو چکی تھی، سورج آ ہت آ ہت اپنی پر نور کرنیں فضائے عالم میں بھیرر ہاتھا۔ چاشت کا وقت شروع ہو چکا تھا، جب''صف' کی طرز پر قائم علم وعرفان کی مرکز دارالعلوم جامعہ نعیب لا ہور سے تحفظ ناموس رسالت کے علمبردار، ملت اسلامیہ کے عظیم فرزند، للکار اہل سنت ، لکار اہلسنت ، شہباز اہلسنت ، محقق دوراں ، خصر عصر ، مرد قلندر ، حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز تعیمی کو ناموں رسالت ﷺ کا پاسبان ہونے کی وجہ ہے گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بینحرہ مستانہ بلند کیا۔

ہم نے ہر ظلم کی دلیز پر دستک دے کر اب تلک جبر کا منہ کالا کیا ہے اور بن کر مجھی دیوار ستم کے آگے علم ناموں جنوں بالا کیا ہے علم ناموں جنوں بالا کیا ہے

واشگنن اورلندن نے اپنی قکر کوجلا بختنے والے چا ہے جوالزام لگاتے رہیں۔لیکن مدینہ و نجف سے
اپنی آ تکھیں سرگیس کرنے والے سے بچھتے ہیں کہ ان کا قصور سے ہے کہ وہ ساری و نیا کی چکا چوندروشنیوں ہیں
بھی کھویا نہیں بلکہ اس دور میں بھی سادگی ، استعناء، ریاضت، صبر، مجاہدہ، ایٹار، رواداری کا درس دیا
ہے۔وہ ابلیسی، فرعونی، قارونی اور بزیدی قکر کی بجائے موسوی، سینی اور حنی اور هنبلی فکر کا داعی ہے۔وہ
ھانہ زادشر بعت من گھڑت فلسفہ زندگی اور مصلحت کیشی کی بجائے فضل حق خیر آبادی اور عازی علم دین
شہید کی راہ کا راہی ہے۔وہ بندہ ہم وزرنہیں بلکہ بندہ خدا ہے۔وہ بت فروش نہیں بت شکن ہے۔ ڈاکٹر
سرفر از نعیمی کا قصور سے ہے کہ اس نے دین کے پردے میں دنیا پرتی ، تبلیخ کی آواز میں زراندوزی اور علم
کے چلس میں جاہ طبی کو بے نقاب کیا ہے،ان کا قصور سے ہے کہ انہوں نے عباوی، قباوی، جبوں، قبوں،
عماموں، طروں اور کلا ہوں کی بجائے سادگی کو اپنا شعار بنایا اور پھر سادگی بھی الی جس میں غیرے فرق

عافظ شفق الرحل

# ڈاکٹراے کیوخان سے ڈاکٹر سرفرازنعیمی تک

عوام کوان حربوں اور ہتھکنڈوں سے خانف کر کے میہ پیغام دیا جاتا ہے کہ پیخض جس کی دعوت اس کے باپ، اس کے محلّہ داروں، شہر داروں، اور ہم وطنوں نے تسلیم نہیں کی، اگرتم نے اسے قبول کر لیا تو تم بھی' ہمہ جہتی تنہائی'' کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاؤے ساتھ ساتھ انسان کے محاشر تی حیوان ہونے کے فلفے کا پرچار کرکے ہر کس ونا کس کے ذہن میں میہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے لئے سب سے بڑی سزاا ہے'' تنہا'' کر دیتا ہے۔ دائی جن کونہا کرنے کے لئے بھی اس کا خانگی، سابی اور معاثی مقاطعہ کیا جاتا ہے اور بھی اسے'' قید تنہائی'' کی تحویل میں دیدیا جاتا ہے۔ قربان جاسے ، بادہ کن سے سرشار جن شعاروں کی جن سے وفاداری بشرط اُستواری پر کہ وہ ان پابندیوں، ممانعتوں، رکاوٹوں، توریوں، ذبخیروں، جفاوں اور مزاوں کو پر کا وجنتی اہمیت بھی نہیں دیے۔

گوانتا ناموبے ابوغریب سوپور ، بگرام ائیر ہیں ، بھی ، ٹار چرسیوں ، اڈیالہ ، ہری پوراور لا ہور کی جیلوں بیں مجون کلے کی حقیق روح کو پالینے والے ڈاکٹر سرفراز تھی ، انجینئر سلیم اللہ خان ، جادید ہائی اور فوجیسے سورونی ایسے مروان حق کو دنیا کی کوئی ہوئی سے ہوئی طاقت بھی خاکف کرنے بیس کا میاب نہیں ہو کئی ۔ ڈاکٹر سرفراز تھی کو جرم بے گناہی بیس دھرلیا گیا ہے۔ ان کا جرم بیہ کدانہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ان کا جرم عثق رسالت باب وہ ان ہے ۔ اگر تا موں رسالت کے پر چم کے تحفظ کے لئے میدان مگل کیا۔ ان کا جرم ہے تو پندرہ کروڑ پاکتائی اس جرم بیس ڈاکٹر سرفراز تھی کے شانہ بٹانہ، قدم بورگام بگام بھام میرکائی اور بمنوائی کو این کے ایک اور جس طرح دہ سمرات ہوئے ہوئے پولیس و بن جس ہوار ہو کو دیل اور جس طرح دہ سمراتے ہوئے پولیس و بن جس سوار ہو کر دیل یا تر اے لئے ایک اور جس طرح دہ سمراتے ہوئے پولیس و بن جس سوار ہو کر دیل یا تر اے لئے دروانہ ہوئے ، وہ منظر سے حیری یا دواشت کی بیاض کے اوراق پلٹ کو دیکھ دیئے۔ سرعہ کی یا درآئی ۔

30 ستمبر کوڈ نماک کے اخبار پولا علی پوسٹن میں شائع ہوئے۔ کیا ان خاکوں کے بارے میں احجان الرحم محا ؟ حالا نکہ هیقیت تو بیتی کہ اگر حکم ان ابتدائی میں سفارتی اور معاشی تعلقات ختم کر لیتے تو لئے ہیں استعار کی اور معاشی تعلقات ختم کر لیتے تو لئے ہیں کہ اس کے محا تھ کہنا پڑتا ہے کہ 14 فروری کے احتجاج کے بعد ایک دووں مر اور دزیراعظم کے ایک دوعد دبیا نات اخبارات میں چھپے اور اس! جبکہ بیر مسئلہ کی کی ذات کا ندتا ہے گو مسلمان انتہائی کرب، دکھ درد کی حالت میں ان تو بین آ میز خاکوں کو ہر داشت کر دہا تھا۔ اقتدار کی ایوانوں ہے بھی بیہ بات سننے کوئی کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ جناب آ ہم مسلمان ہیں الا تو خاکوں کے شائع ہوئے ہے کہ کر اب تک بہی سیتی آپ کو یا د دلاتے رہے ہیں کہ آپ بھی قیار کو خاکوں کے شائع ہوئے ہے کہ الر اب تک بہی سیتی آپ کو یا د دلاتے رہے ہیں کہ آپ کہ قیار کے دن حضور کی کی شفاعت کے طالب ہیں۔ لیکن اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر اس سے پوچھے کہ اگر آپ جی تھائی ، باپ، یا بیٹ آئی ہوجا تا جبکہ عدالتیں مجرموں کے ماتھ کوڑی ہو تیں تو آپ فتظ موہوم ہے آواز ٹیل کہتے کہ اگر انصاف نہ ہونا چا ہے دور آپ کو بی آواز میں کہتے کہ اگر انصاف نہ ہونا چا ہے دور آپ کی تو الدیش کہتے کہ اگر انصاف نہ ہونا چا ہے اور ہیکی کی آواز میں کہتے کہ اگر انصاف نہ ہونا چا ہے اور ہیک کی آواز میں کہتے کہ اگر انصاف نہ ہونا چا ہے دور آپ کو اس کے کہ ملک و ملت کی دولت کو دونوں ہا تھوں۔ ورمیان تصادم کا اندیش ہے۔ جبکہ یہاں تو صور تحال ہیہ کہ ملک و ملت کی دولت کو دونوں ہا تھوں۔ اس کے اکٹھا کیا جار ہا ہے تا کہ دو آ نے والی سات پشتوں کیا م آ سے۔

جب عدالتیں انساف ہے ہے ہمرہ ہوں مسلمان حکر انوں کو حضور کے ناموں سے زیادہ ہا اقتدار عزیز ہو، مسلم قوم اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو، خربی اقد ارخر پر ہو، مسلم قوم اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو، خربی اقد ارخر پر ہوں ہوں علم دشمنی عام ہو تھیں کی جائے تقید مشن کا حصہ بن چکی ہوتو ایسے بیس ڈاکٹر سرفراز تعبی جیسے نابغہ روز گار قوم کے لئے فیمن ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ یہاں کم ظرف لوگوں کے ہاتھوں میں جام ہے۔ جن سے خیری تو تع کم جبکہ ٹر کا تو تع نو تع میں ہوں ہے بت حکمان ہمیشہ بت قور تر رہیں گے تو تع اس کو زیادہ ہے۔ بت فروش ہمیشہ بت فروش کرتے رہیں گے بت حکمان ہمیشہ بت قور تے رہیں گواکٹر سرفراز تعبی بت فروش ہمیشہ بت قروش کرتے رہیں گے بت حکمان ہمیشہ بت قور تے رہیں گواکٹر سرفراز تعبی بت فروش ہمیں بات گواس کی زعرگی کا پر مشن رہا۔

ذیرگی اتن بھی فیمت نہیں جس کے لئے دیک کے اورا کریں

(روزنامه آفاب، 23 اريل 2006ما

€☆☆☆﴾

منم آل سیرز جال گشته که بانتی و کفن تادر خانه جلاد غراخول رفتم

یہ کیاظلم ہے کہ نیب زدہ عناصر اقتدار کی پیگوں میں ہلارے لے رہے ہیں اور ڈاکٹر سرفراز النی الیے پارسا، بداغ اور پاک دامن شخصیات مغربی مما لک کا خبارات کی ہرزہ سرائی کے خلاف آوا النے پارسا، بداغ اور پاک دامن شخصیات مغربی مما لک کا خبارات کی ہرزہ سرائی کے خلاف آوا النے النے کے دستگین جرم' کی' پاداش' میں قید و بندگی اؤ یہ برواشت کر رہی ہیں۔ بچ تو یہ ہو قدرت نے ڈاکٹر سرفراز تھی کے مختی سے وجود میں ہمالیہ کی چوٹیوں کی بلندیوں اور صلابتیں سمودی مقدرت نے ڈاکٹر سرفراز تھی کے مختی سے شاق مدالتوں میں قائم طرموں کے کئبر روک سکتے ہیں اور بی جیلوں میں تصب بچائی کے شختے۔ ڈاکٹر صاحب نے فروری 2006ء میں 77 برس بعد شہد ماموس رسالت کی عائم الدین کی روش کا احیاء کہا ہے۔

یے رہے بلند طلا جس کو اس عمیا بر مدگی کے واسطے دار و رس کہاں

آج ڈاکٹر صاحب بھی جیل کی کال کوٹھری کو شہید ناموس رسالت شازی علم الدین شہید کا شدرگ سے شیخ والے ابو کے گلاب رنگ قطروں کی سحر ساز اور آفتاب طرز لوؤں سے اجال رہے ہیں۔اس عزم کے ساتھ کہ

عمریت که آوازه، منصور کبن شد من از سر تو جلوه ویم دارد رس را

میں عشق رسالت مآب کی جوت جگانے کے حسین وجیل جرم کے برطا ارتکاب پر ڈاکٹر سرفرالا لیے بیت کومبار کباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر تعیمی ایک بڑے باپ کے حقیقی معنوں میں بڑے بیٹے ہیں۔ بڑے بالاول کے بال عام طور پر جاویدا قبال اور حیدر قاروق مودودی ایسے چھوٹے لوگ بی پیدا ہوا کرنے ہیں۔ جوابخ اسلاف کے روش ناموں اور کارناموں کو بلیک پینٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد محرّم مفتی جرحسین تھی مرحوم خوش قسمت ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے مشن کو اپنا تصب العین بنائے ہوئے ہے۔ مفتی صاحب مرحوم اتحاد بین المسلمین کے زیر دست دائل مشن کو اپنا تصب العین بنائے ہوئے ہے۔ مفتی صاحب مرحوم اتحاد بین المسلمین کے زیر دست دائل متھے۔ چھوٹے لوگ ان کے خلاف بڑے الزامات لگا کرا پی توکری اور چیف مشٹر کی ایڈ واکز ری کوطول دینے کی سعی غدموم کر دے ہیں۔ ان علمی سطح پر چھوٹے اور شمکی سطح پر موٹے ، اس پر مشتر اور یہ کہ دل کے دینے کی سعی غدموم کر دے ہیں۔ ان علمی سطح پر چھوٹے اور شمکی سطح پر موٹے ، اس پر مشتر اور یہ کہ دل کے

کونے مرفوع القلم لوگوں کے لئے ڈاکٹر تعیمی کا وجود غیمت ہے کہ ان کے خلاف ژا ژخائی کے صلے بیں

دمتر خوان افتدار سے انہیں رہزے چننے اور سرکاری خزانے سے ''اشرفیاں'' بٹونے کے مواقع

ازال کے جارہے ہیں۔ڈاکٹر سرفراز تعیمی ایک عنقائے بلند پرواز تھا۔وہ حکر انوں کے بچھائے ہوئے

واندوام کا اسرکیوں بنما ؟ اسے بھی گذشتہ جے برسوں میں متعدد بارپُرکشش آفرز کی گئیں۔اس مردقلندر

فاندوام کا اسرکیوں بنما ؟ اسے بھی گذشتہ جے برسوں میں متعدد بارپُرکشش آفرز کی گئیں۔اس مردقلندر

فاندوام کا اسرکیوں بنما ؟ اسے بھی گذشتہ جے برسوں میں متعدد بارپُرکشش آفرز کی گئیں۔اس مردقلندر

فاندوام کا اسرکیوں بنما ؟ اسے بھی گذشتہ جے برسوں میں متعدد بارپُرکشش آفرز کی گئیں۔اس مردقلندر

فاندوام کا اسرکیوں بنما ؟ اسے بھی گذشتہ جے برسوں میں متعدد بارپُرکشش آفرز کی گئیں۔اس مردقلندر

فاندوام کا اسرکیوں بنما ؟ اس خود نمی فی فی شمیرادیا۔

مالیسفِ خود نمی فروشم تو سیسیاه را خود گلمدار

یہ کیما ملک ہے کہ جہاں تھیں ترین جرائم میں ملوث بجرم قعرِ افتدار کی غلام گردشوں میں غلاموں

کاطرح گردش میں دعدناتے بجرتے ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز تعبی کے ذکر کے باب میں جائے بجھے کیوں بنی

گالہ کی سب جیل میں محصور حسنِ عالم اسلام ڈاکٹر عبدالقد برخان کی یاد آرہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقد برخان

الریکہ کے نزدیک موست وائوڈ میرارسٹ ہاور ڈاکٹر سرفراز تعبی حکومتِ پنجاب کے نزدیک وہشت

گردہ کہ دو مضرب لا الدکی ہیت سامراتی طاخوتی قو توں کے دلوں پر بشمار ہے ہیں۔ اول الذکر ڈاکٹر

الریکہ کے نزدیک بین الاقوامی دہشت گرد ہے تو ٹانی الذکیرا میرکہ پنٹوؤں کے نزیک مقامی دہشت

گرد حقیقت میں دونوں ڈاکٹر لا الدالا اللہ کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کر بچے ہیں۔ روشن خیال،

گائدروادر لبرل حکر ان ''لا الدالا الا امریکہ'' کا ورد کررہے ہیں جبکہ ڈاکٹر عبدالقد برخان، ڈاکٹر سرفراز

گیائدروادر لبرل حکر ان ''لا الدالا الا امریکہ'' کا ورد کررہے ہیں جبکہ ڈاکٹر عبدالقد برخان، ڈاکٹر سرفراز

یہ شہادت کہہ الفت علی قدم رکھناہے لوگ آساں سجھتے ہیں مسلمان ہونا

(دوزنامدون، 3ايريل 2006ء)

حضرت سعدا بن معاذر صفى الله عنه

نے یہودے فر مایا کداگرتم نے دوبارہ ہارگاہ رسالت شن 'راعدا'' کالفظ بولاتو ش تہیں قل کردوں گا۔ (صاوی، جلد: اصفی: ۲۷م، خازن، جلد: اصفی: ۲۷)

كيونكماس لفظ مين توجين رسالت كاشبه بإياجاتا ہے۔

الماركين المالة المعادية المالية المالية المالية

## اسيران بسنت وناموس رسالت

مملکت خداواد جوکلہ طیب کی بنیاد برحاصل کی گئی اور بانی یا کتان کے بقول زین کا ایسا مکزا حاصل کرنا مقصود تھا جہاں رہ کر ہم اسلامی تو انین کو تج یہ کرسکیس اورا بنی زند گیاں اسلامی اصولوں کے مطال گزار عمیں لیکن ملک یا کمتان اپنی 59 سال عمر گزارنے کے باد جودان دونوں چیزوں کے حصول ہے محروم وقا صرر ہا۔اس کی بنیا دی وجہ رہے کہ ملکی سلامتی اور بقاء کا انتصار قیادت پر ہوتا ہے قیادت ایک اب جھیارے جو کی بھی جگہ ٹس اپنامن ماناماحل پیدا کرنے کے لئے کسی بھی وقت استعال کیا جاسکتا ہے بلاتر دوبيه بات روزروش كى طرح عيال بكه ياكتان كاشروع سے لے راب تك اصل مسئلة قيادت فقدان ہے ایکی قیادت کی دستیالی بڑے نصیب کی بات ہے اور ہر ملک کے باس کے حصہ میں مجس آلی۔ تاریخ اس امری غازی کرتی ہے کہ کوئی بھی جگہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال مواور قائل تا افراد کامسکن بھی ہولیکن قیادت کا فقدان ان کوائد ھے کئویں میں ڈال دیتا ہے اس کے برعل اگر ملکا الچھی قیادت نصیب ہوجائے تو ملک دن وکنی رات چو تنی تر فی کرتا ہے اوراس تر فی میں وسائل وافراد کا کی بھی رکا دے نہیں ڈالتی اور یا کتان کوسابقداد وار میں قیا دے بھی تو مارشل لاءلگانے والوں کی صورت ش می بھی روئی کیڑ ااور مکان کا نعرہ لگائے والوں کی ضورت میں ،کوئی نفاذ اسلام کا داعی بن کرآیا۔ اور کوئی عوام کے منتخب تمائندہ کا لبادہ اوڑ ھ کر اور چھلے سات برس سے روش خیالی اور اعتدال بسندگا درس دینے والی حکومت مارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ لیکن کوئی لیڈ ایسامہیا نہیں ہوسکا جوعوا ی خواہشات بروئے کار لائے اور ان کی کایا ملتے میں مدومعاون ثابت ہو۔ اور موجودہ حکومت نے روش خیالی الا اعتدال بیندی کی آثر میں مجھاور چیزوں کو بھی بروان چڑھایا ہے۔جن میں میڈیا کی آزادی کے نام ا کیبل و ڈش کا بے جا استعال، عریانی و فحاشی کا فرو، مخلوط میرانھن رکس کا ظہور پذیر ہوتا نیواریا ت ویلنوائن ڈے اور بسنت (جس برحوای طاقت کے دیاؤ کی وجہ سے سرم کورث نے یابندی لگادی م کومنظم انداز می فروغ دیا ہے اور سر برسی کا اصل حق ادا کر دیا ہے سابقہ حکمرانوں میں میہ بات مجل کیونکہ وہ اس چیز کی اہلیت ہےمحروم تھے شایداس وقت روشن خیالی اعتدال پیندی کےالفاظ بھی مجل کے

بہر حال اسلام اور نظریہ پاکتان اس ملک کی بنیادیں ہیں یہ دونوں چڑیں یہاں کے باسیوں کے فہرٹس شامل ہیں جن سے انحراف کسی صورت ہیں نہیں کیا جاسکا اسلام جو دنیا کے ڈیڑھار بوگوں ہیں مرانت کے ہوئے ہوئے یہ ایک ایسی مرانت کے ہوئے ہوئے یہ ایک ایسی بات کہ کوئی کتنا ہی بے ممل مسلمان کیوں نہ ہواس بات پر احتجاج کو وہ اپنا قانونی ، اخلاقی ، بیای اور بات ہے کہ کوئی کتنا ہی بے مل مسلمان کیوں نہ ہواس بات پر احتجاج کو وہ اپنا قانونی ، اخلاقی ، بیای اور مران فیضی کتنا ہی بے مولئے ہوئے ہی کوئی نہی مران فیضی کے مان مراز کہ ہیں اونی کی مران میں اس کا خمیرا سے طارح قرار پاتا ہے یورپ نے مران مران مران مران مران مران مران کی مران ہیں گئی کے اسلامی ریاست پر مران مران مران کی کو لاکارا ہے تو اب ہر مران کا موقع دیا ہے آگر یہاں کے باشد سے اس طرح کے موقع پر اپنی غیرت ایمانی اور جذبات کا مران کا موقع دیا ہے آگر یہاں کے باشد سے اس طرح کے موقع پر اپنی غیرت ایمانی اور جذبات کا مران کا موقع دیا ہے آگر یہاں کے باشد سے اس طرح کے موقع پر اپنی غیرت ایمانی اور جذبات کا مران کا موقع دیا ہے آگر یہاں کے باشد سے اس طرح کے موقع پر اپنی غیرت ایمانی اور جذبات کا مران کی موزی کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے اور ای پاواش ہیں اسے جیل کی سلاخیں و کھنا پر تی شار اور اور اور اور ای پاواش ہیں اسے جیل کی سلاخیں و کھنا پر تی شار اور اور ای باور ای کا فیان نہ بنایا جاتا ہے۔ جس کی حالیہ مثال اللہ اور اور ایکیان فیان نہ بنایا جاتا ہے۔ جس کی حالیہ مثال اللہ اور اور ایکیان فیان نہ بنایا جاتا ہے۔ جس کی حالیہ مثال

عبدالتارانصاري

## پُرتشد دمظاہروں کی حقیقی وجوہات کے ادراک کی ضرورت

توبين آميز خاكول كى اشاعت يرونيا بجريش اورياكتان مين مظاهرون اوراحتجاج كاسلسله شدت ے جاری ہے لیکن یا کتان میں اس حوالے ہے جو پرتشد وآمیز ہلا کت خیزاور تو ڑپھوڑاور جلا و کھیراؤ پر جی طلین عضرا بحر کرسامنے آیا ہے، یہ جیرت انگیز بھی ہے اور باعث تشویش اور سوبان روح بھی ،خصوصاً لا بوراور بيثا وريس جس طرح سے سركارى املاك كوٹارگٹ كيا گيا، بينكوں اور بوٹلوں اور بسول گاڑيوں ادر موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا ہے۔ جس طرح سے لا مور اور بیٹا در میں نصف درجن سے زائد لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور اب تک ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جس طرح سے سینکٹروں گرفآریاں ہو چکی ایں۔ اربول روبول کا نقصان ہو چکا ہے۔جس طرح سے کاروبار تجارت اور معیشت کا پہیے جام کرنے كى سازىتى منظرعام برنظر آتى بين -اس كلتا بكدان جليه ، جلوسون ، احتجاجون كى آثر مين كوئى اور ا يجند الجي پوشيده ٢٠ كوني خفيه ما ته بھي سرگرم عمل ٢٠ يکھ شر پند، دہشت گردادر تخ يب كار بھي اپني كارستانيول اوركاركز اربول مين معروف كاربيل عام آ دى توجلي جلوسول مين تحض احتجاج اورشركت کے لیے آتے ہیں۔اور پولیس کے لاتھی چارج، آنسولیس ربز بلٹ چلانے سے پہلے بی بھاگ جاتے یں۔ بہرحال جور جحان سامنے آیا ہے اس میں اضافے کے امکانات وخدشات ہیں لیکن اس ریحان کا روکنا اور اس کا تدارک کرنا فوری حکر اتوں کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی بچا آوری میں عمرانول کوایک طرف نا کام نہیں ہونا جا ہے تو دوسری طرف ان وجو ہات ،محرکات ،مضمرات اورعوامل کا بحى تقيقى ائدازيس تمنشر دل ودماغ سے جائزه لينا ہوگا۔

موال یہ بھی ہے کہ لا ہور میں پولیس خاموش تماشائی کیوں بنی رہی اور تو ڈپھوڑ اور شر پندی و دہشت گردی کرنے والے چار سو، ہموات و دہشت سے دندناتے کیوں رہے جی کہ پولیس کے اہم افسران بھی با آسانی مظاہرین اور شرپندی کرنے والوں کے رحم و کرم پر کیوں نظر آئے؟ کیا حکمران اور ڈاکٹرمفتی سرفرازنعیی اور ممتاز غربی رہنما انجینئر سلیم اللہ اور دیگر غربی وسیاسی رہنماؤں کی گرفتاری ہوالہ کو قاری ہوالہ کو قاری ہوئے اور کالا گرفتاری بسنت پر بھی ہوئی جن کا قصور سیرتھا کہ ان کی قاتل ڈور سے بینکٹروں گھر و بریان ہوئے اور کالا و مصائب میں جتلا ہوئے ان کے بیارے بیچان سے جدا ہوئے اگر چہ عدالت عظمیٰ نے ان کے خوا کے معاوضہ کا اعلان کیا ہے معاوضہ نواہ کتنا ہی کیوں نہ ہوکہی خاندان سے پچھڑ نے والے پیارے کا متبادل خبیں ہوسکتا لیکن میں بید بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی جانوں کے ضیاع کے باوجود و زیراعلی پرویز اللی نے اسیران بسنت کی رہائی کے احکامات جاری کئے جیں جبکہ اس کے مدمقابل و پٹی جماعتوں کے احتجابی جلوس میں چندفت پرورڈ ہنوں کے ماکنوں نے اپنے جبٹ باطن کا اظہار کیا اور سوچی تجھی سازش کے تحت کا مرکیا گورٹ نے اسی کا مرکیا گیا اور نشانہ تا کہ بین کے مال گات کا ایک کا تیجہ بیہ ہے کہ تحفظ نا موس رسالت محاذ کے تاکہ بین سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جاری اور ان کے اہل خانہ پرتشر دکیا جارہا ہے۔

وزیراعلیٰ پرویزالی نے بسنت کے قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کردیے ہیں کین تو ہیں اسلم لیگ آمیز خاکوں کی اشاعت پراحتجاج کرنے والے ڈاکٹر سرفراز تعیمی سیدز عیم قادری اور دوسر مسلم لیگ (ن) کے قائدین کوفوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کئے جا کیں کوفکہ قاتل ڈور سینٹکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے لیکن تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت پراحتجاج جو ہر مسلمان کا دین فریعنہ ہاس فریعنہ کی اور نے گی کرنے کی وجہ سے انہیں رہا تا تدویا وہ ہا ہے۔ اور ان کی شناخت بریا کی جاری ہا تا تحق میں پینی سراسلام کی عزت و کی جاری ہے انہیں انہیں گراریں اور زہر قاتل ڈور کا استعال تاموں پر غیرت کا اظہار کرنے والے سلاخوں کے چھپے را تیں گراریں اور زہر قاتل ڈور کا استعال کرنے والوں کی رہائی کے حکامات جاری کئے جا کیں کیا بھی انصاف ہے؟

(روزنامدا فأب، 18 ويل 2006ء)

عقل ہوتی تو خدا ہے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹائیں اُسے منظور بڑھاتا ٹیرا

ورفعتا لک ذکرک کا ہے سابیہ تجھ پر

یول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا

مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا بھی چرچا تیرا

اعلیٰ حفرت ایام احمد رضاحان پر یلوی رحمۃ اللہ علیہ

اعلیٰ حفرت ایام احمد رضاحان پر یلوی رحمۃ اللہ علیہ

L STAN

The Late

Medic

تا نون تا فذکر نے والے ادارے اور خفیہ ایجنسیاں تطعی طور پر آگاہ نہ تھے کہ لوگ ہزاری، لاکھوں کی تعداد ہیں سر کوں پر نکل سکتے ہیں۔ اور جب لوگوں کا جم غفیرا لڈ آئے تو اس ہیں مٹھی مجرانتشار پہندوں اور شرانگیز وں کا تھس جانا کون ہی جوت کی بات ہوتی ہے۔ ایجنسیاں اور خفیہ والے کیونکر ہرنوع کی صورت حال کے لیے آمادہ نہ تھے؟ 10 محرم کو ہم کو ہیں جو بم وها کے یا خود کش حملہ یا وہشت گروی وقتر یب کاری ہوئی تھی اور اس میں 25 کے قریب لوگ شہید ہوگئے تھے اور بعد از ان بنگو میں بھی ووکا تو ساور املاک کو موئی تھی اور اس میں 25 کے قریب لوگ شہید ہوگئے تھے اور بعد از ان بنگو میں ہوئی تھی۔ کیا لا ہور اور پشاور سے اس کا کا نے نے لئے اس کے لیے ہم کور پر ہما ہے۔ کا ہور اور پشاور کے کو اقتصات میں واقعی کے میں میں اور جو پھی ہوا اس کا آغاز میں واضح طور پر ہوا ہے۔ لا ہور اور پشاور کے واقعات ہم تا کو گئی والے کی محد دی ہے۔ اس کمل میں جو بھی شر پہنداور دہشت گروشان ہیں وہ نہ ہو گئی ہوں اور خبار نہیں ہے۔ کہی جا سے تی کہ یہ معرف کی ہمدردی ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد اور خبار نہیں ہے۔ یہ فرقہ وار انہ تشرد وں کا قبل ہوا ہوں کا رو کی اور کیا دھ انہ سے ور ان کی کڑیاں ایک دوسرے سے بین انجینئر وں کا قبل ہوا جب ہے میں کہ میں سارے واقعات اور ان کی کڑیاں ایک دوسرے با ہم مر بوط ہیں۔ ۔!!

اب پنجاب اور پاکتان کے حکمرانوں نے لا ہوراور بیٹاور کے دلدوز واقعات کا ذمہ دار بلواسط طور پر ندہبی جاعتوں اور مسلم لیگ نون کو گردان رکھا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ندہبی جاعتوں کی طرف تو ٹی چوڑ کو خفیہ ایج بسیوں کی کا رستانی قرار دیا جارہا ہے، حکمرانوں کی تاکا می قرار دیا جارہا ہے۔ اور حوالی رخمل اور حکمرانوں نے تو بین رسالت جیسے تازک اور حساس مسئلے پر بھی تسامل اور تجابل عارفانہ کا رویہ اختیار کیا جس سے عوام کے رسالت جیسے تازک اور حساس مسئلے پر بھی تسامل اور تجابل عارفانہ کا رویہ اختیار کیا جس سے عوام کے جذبات بحر ک اور حساس مسئلے پر بھی تسامل اور تجابل عارفانہ کا رویہ اختیار کیا جس سے عوام کے حذبات بحر ک اور حساس مسئلے پر بھی تسامل اور تجابل عارفانہ کا رویہ اختیار کیا جا کہ وحمد اور کا خدوالا کا مسئلہ بھی حکومت کا لیانہ دو معیار بنایا جا کہ والے ہو اور بھی ہو کی تعلق مور پر بالزام عائد کیا ہے کہ انہوں مور براعلی سرحد پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں وزیراعلی نے دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد جلے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن اس پابندی کو ایم ایک وزیراعلی نے دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد جلے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن اس پابندی کو ایم ایک اے سیست دیگر حکومت کالف جماعتوں نے تعلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جس سے لگتا ہے کہ اسلام صورتحال مزید غیر معمول شکل اختیار کر سکتی ہے۔ حکمرانوں سے عام مظاہرین کی سیکٹروں گرفتار ہوں اور اس پر دہشت گردی ایکن کر عام کو کی وسکون کرنے اور فضا ہیں سرحار بیدا

کرنے کی بجائے طافت سے کنٹرول کرنے کی راہ اختیار کی ہے جس کے اٹر ات و نتائ کو رہے یا شبت نظر
نہیں آتے ہیں۔ اس سے اپوزیش عناصر کوتو ہین رسالت کی صورت ہیں انجر نے اور بچر نے والے
جذبات کو حکومت مخالف احساسات ہیں تید بلی اور معقلب کرنے ہیں دشوار کی پیدائیمیں ہوگی۔ اور حاصل
کاراس سارے عمل کا بتیجہ اور ڈراپ سین حکمر انوں کی نیک نامی اور افتد ارکے لیے بہتر نہیں تخبر سے گا۔
پہنجاب ہیں جیدگل اور پروفیسر حافظ سعید کی نظر بندی اور زعیم قادری اور سعد رفیق کی گرفتاری کی
صورت جو فضا اور سیاسی ماحول سامنے آئے گا۔ اس کا نقذ متیجہ بہی سامنے آئے گا کہ اپوزیش کی جماعتیں کھل
کر حکومتی مخالف تحریک ہیں جٹ جا میں گی۔ قاضی حسین احمد نے اب تک کھل کر تحریک کو جاری رکھنے کا
اعلان می نہیں کیا ہے بلکہ حکومت کے خاتمے تک اس تحریک کو جاری رکھنے کا بھی عند مید دیا ہے۔ علاوہ ازیں پی
اعلان می نہیں کیا ہے بلکہ حکومت کے خاتمے تک اس تحریک کو جاری رکھنے کا بھی عند مید دیا ہے۔ علاوہ ازیں پی
املام آباد ہیں ربلی کو نہ جائے و سینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔
املام آباد ہیں ربلی کو نہ جائے و سینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔

یقیناً بیٹا وراور لا ہور بیں ہونے والے تھین، متشدد، بےرتم اور وحشیانہ واقعات کی وکالت ہرگز نہیں کی جاسکتی لیکن حکمرانوں سے بیضر ورکہا جاسکتا ہے کہ ان واقعات کے پس پشت عناصر کواورعوائل کوشؤ لنے اور کھنگا لنے بیس حقیقت پیندانہ انداز کاراختیار کیا جائے ۔ بیا کاحریفوں کو فدکورہ ہنگاموں کی آڈ بیس کارنر اور ٹارگٹ کرنے کا نتیجہ بہتر نہیں ہوگا۔ ہم ججھتے ہیں کہ جن پالیسی سازوں نے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کی حکمت عملی مدون کر کے دی ہے وہ ملک وقوم اور حکمرانوں کی مشکلات اور مسائل بیں اضافے کورو کنانہیں جا ہے ہیں۔

یہ جی درس ہے کہ جس نوع کے منظم و مدون ہنگا ہے اور تشد دلا ہوراور پیٹا وراور ہنگو ہیں دیکھا گیا ہے۔ اس میں ملک دشمنی ہاتھ ملوث لگتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عوام حکر انوں سے قطعی کوئی شکا یہ، اعتراض اور دگل نہیں رکھتے ہیں۔ حکر انوں کے اعصاب شک اور عوام شکن فیصلوں نے عوام میں خاصی ہڑیں گہری کر لی ہیں۔ حکر ان گڈگورٹس میں ٹاکام ہیں عوام ملک ملک کر مردہ ہیں اور ان کی پکار اور دادری پر حکر ان قطعی آ مادہ نہیں ہیں یہ صور تحال ظاہر کرتی ہے کہ اگر حکر انوں نے تو ہین رسالت کے ایش ہے اور اپوزیش اور عوام کے مطالبات سے عوام مزاج وخواہش کے مطابق ڈیل اور اس کے مطالب کے کہا تھی موقع بھی ضائع کر دیا تو واقعی اپوزیشن کی تحریک شروع ہو سکتی ہے اور اس کے ابتدائی آ ٹارواضح طور پر دکھائی دینے گئے ہیں۔

آنے والے حالات وآ ٹار تھی طور پر حکر انوں کے طرز عمل اور پالیسیوں کے جاری وساری ہے نے کا صورت میں سازگار اور خوشگوار محسوس نہیں ہوتے ہیں۔اس کا جتنی جلدی حکر انوں کو ادراک ہوجائے گا

عطاءالرحن المناف المناف

## قانون كى عملدارى؟

اگراس بحث کوچھوڑ بھی دیاجائے کہ ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالا دی نام کی کوئی چیز ہے یا نیں۔اس تفیے کو بھی اگر ترک کردیا جائے کہ دردی والی حکومت اور آمریت میں کوئی فرق باقی رہ جاتا ب البيل-اس تنازع مي مجى اگرة پراجائے كه ياكتان كے ليےكون سانظام حكومت مفيد باور کون سائیس ۔اس سے تو کوئی ا تکارٹیس کیا جاسکتا کہ جیسی بھی حکومت ہو۔ وہ جس طرح کے نظم مملکت کے تحت چل رہی ہو۔اے مہذب اور شائستہ ہونے کی ایک سطح ضرور پرقر ارد تھنی جا ہے۔اس ملک کے شریوں میں بیاحساس ضرور ہوتا جا ہے کہ ملک کا کوئی قانون ہے۔اس کی بالادی کو ہرکوئی تسلیم کرتا ہے اوراس کے منصفانہ نفاؤ کو بھٹی بنانا وقت کے حکمران اپنااولین فریضہ سمجھتے ہیں بیشعوراوراحساس جس تدر گرااور رائع ہوگاعام شری کے اندر بھی قانون کے احر ام کا ای قدرجذبہ بایاجائے گا۔ اگریزی عبد فرطی تفار سامراج تھا۔ یہاں برنوآبادیاتی حکومت تھی۔ قوئی آزادی نام کی کوئی چیز تھی۔ آئین مملکت كاكوني وجود نہ تھا۔اس كے باوجود بيداحساس عام تھاكة قانون كى عملدارى بورى طرح برقرار ب\_ حکومت وقت جس طرح کا ورجبیها قانون نافذ کرتی تھی اس پڑل کرانا جانتی تھی۔ حکمران خود بھی اس پر مل بیرا ہونا از حد ضروری بیجھتے تھے۔ آڈیٹر جزل، وائسرائے سے ایک ایک پیے کے خریے کا حباب طلب كرتا تھا۔جولوگ انگريز حكومت كے تخت مخالف بلكدوشن تھے۔ آزادى كى تح يكيس بريا كئے ہوئے تح انتفتے بیٹے" ہندوستان چھوڑ دو" کانعرہ لگاتے تھے۔ ہردم حکومت برطانیہ کا ناطقہ بند کر کے رکھ دینے کی فکر میں رہتے تھے۔ان کے خلاف مجمی اگرریائی مشیزی حرکت میں آئی تھی ان کی تحضی آزادیاں ملب كرلى جاتى تحيين اٹھا كرجيلوں ميں مجينك ديا جاتا تھا۔ توبيعنا صربھى انگريزوں كے نافذ كردہ قانون كالمهارا ليتے تھے۔ انگريزون كى قائم كرده عدالتوں كاوروازه كھنكھٹاتے تھے۔ وہاں سے انصاف حاصل کرنے کی اُمیدر کھتے تھے۔ اکثر و بیشتر مل بھی جاتا تھا۔ با ہرنکل کردوبارہ آزادی کی جدو جہد میں شریک اوجائے تھے بیتو اس زمانے کے سیای لوگوں اور آزادی پند فوتوں کی بات ہے۔ عام آدی پر بھی الساف كے دروازے كھلے رہتے تھے جواگر جداس زمانے ميں بھي مبنگا تھا۔ ليكن نا قابل حصول نہيں تھا۔

ائی جلدی بہتری کی راہ نکل کتی ہے لیکن حکمرانوں کا اب تک" ٹریک ریکارڈ" بہتریاں پیدا کرنے ۔
عبارت نہیں ہے۔ دکھ ہے کہنا پڑتا ہے کہ آئندہ کا ذاترائی ، کٹکش کی فضادو چند ہوگی۔ طاقت کا استعال طاقت ورحلقوں کی طاقت میں ضعف کا موجب بھی بن جاتا ہے۔ دبانے اور کیلئے کی پالیسی کا ہی اب تک شرہے کہ ہم مسائل کے گرداب میں پیضتے چلے جارہے ہیں۔ ہمارااتحا دختم ہور ہاہے۔ اس کا فائدہ ان قو توں کو ہوگا جو ہنگو ، پٹا وراور لا ہورا سے دا قعات کے پورے ملک میں تسلسل کے خواہاں ہیں۔
قو توں کو ہوگا جو ہنگو ، پٹا وراور لا ہورا سے دا قعات کے پورے ملک میں تسلسل کے خواہاں ہیں۔
(روز نامددن ، 26 فرور کی 2006ء)

#### الله على فرماتا ہے

قُلُ إِنْ كَانَ السَآوُكُمُ وَالْسَآوُكُمُ وَإِخُوالُكُمُ وَأَزُوَاجُكُمُ
وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ إِ الْقَترَقْتُ مُوهَا وَتِجَارَة" تَخْشُونَ كَسَادَهَا
وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ إِ الْقَترَقْتُ مُوهَا وَتِجَارَة" تَخْشُونَ كَسَادَهَا
وَمَسْكِنُ تَرُضُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ
وَمَسْكِنُ تَرُضُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَا تِي اللَّهُ بِآمْرِهِ طُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومَ الْفُسِقِينَ ٥
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَا تِي اللَّهُ بِآمْرِهِ طُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومَ الْفُسِقِينَ ٥
(ب 10، ع 9، سوره التوبه)

اے نی اہم فرمادو کہ اے لوگو اگر تہارے باپ ہتمہارے بیٹے ہتمہارے بیٹے ہتمہارے بیٹے ہتمہارے بیٹے ہتمہارے بھا ہمائی ، تنہاری بیمائی کے مال اور وہ سوداگر جس کے اقتصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پیند کے مکان ان بیس کوئی چیز بھی اگرتم کو اللہ اور اللہ کے رسول بھی اور اس کی راہ بیس جہاد کرتے ہے زیادہ مجبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک اللہ اپنا عذاب اتارے اور اللہ تعالی فاستوں کوراہ تیس ویتا۔

اس آیت معلوم ہوا کہ جے دنیا جہاں میں کوئی معزز ،کوئی عزیز ،کوئی مال ،کوئی چیز ،اللہ ورسول ﷺ سے زیادہ محبوب ہووہ بارگا والمی سے مروود ہے۔ اللہ اسے اپنی طرف راہ ندرے گا اسے عذاب اللی کے انتظار میں مدبنا جا ہے۔ والحیاذ باللہ تعالیٰ۔ خضیت کوپس دیوارزندان ڈال دیا گیا ہے۔ حالانکہ مفتی مجرحین نعیمی مرحوم و مخفور کے اس صاحب علم و شعوراور جرائت کردار کے ما لک بیٹے کے بارے بیس کون نہیں جانتا کہ ان کی شخصیت کوتخ یب کاری سے در کا بھی واسط نہیں ۔ لیکن وہ حکومت کا تا بع مہم بننے سے جمیشہ انکاری رہے ہیں۔ اس لیے زیر عماب ہیں ۔ اس فتنی کی صورتحال سے انجیئر سلیم اللہ حال دوچار ہیں۔ ان کا گناہ بھی گفتار کی بیبا کی اور کردار کا شفاف ہوتا ہے ۔ لا ہور کا ہر قابل ذکر شہری انجیئر سلیم اللہ سے واقف اور گواہی و سے سکتا ہے کہ انہوں نے حرمت مصطفی ہیں چماوس ضرور منظم کیا تھا۔ کی شرائگیز کاروائی ہیں حصہ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے حرمت مصلفی ہیں بہاری ہوئی جانتا ہے کہ سیا کی افتام کا نشانہ بنائے جارے ہیں ہرکوئی جانتا ہے کہ سیا کی انتقام کا نشانہ بنائے جارہے ہیں۔ اس کے بعد قانون کی عملاداری کے فقد ان کارونا کیوں رویے؟ انتقام کا نشانہ بنائے جارہے ہیں۔ اس کے بعد قانون کی عملاداری کے فقد ان کارونا کیوں رویے؟ (روزنا میٹوائے وقت، 14 مارچ 2006ء)

﴿ تَوْ بَيْنِ رَسِمَالَت اور حضرت على رضى الله عنه ﴾
امام عبدالرزاق ابن تبى ب روايت كرتے بين كه حضرت على
رضى الله عند نے فرمايا جو تخفی حضور هى كاطرف جموث منسوب كرب
ال كرديا جائے۔
(المصنف عبدالرزاق: جلد: ۵، صفح : ۲۰۸،۳۰۷)
اس روايت سے حضرت على رضى الله عنه كا مؤقف
اس روايت سے حضرت على رضى الله عنه كا مؤقف

-- 50

تو گھٹائے ہے کی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تیرا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا امام احمد رضار تمۃ اللہ علیہ اس میں پیچید گیاں پائی جاتی تھیں لیکن وہ بات نہیں تھی جیسے آج کل ہے کہ دکیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سید ھانچ کے ساتھ معاملہ طے کر لیتے ہیں۔اس عہد میں عدالتوں پراعتا دبر قرار تھا۔اس لیے انگر ہو کی حکومت سامراجی نو آبادیاتی اور حد ورجہ غیر مطلوبہ ہونے کے باوجود اپنی عملداری کے لحاظ سے کامیاب تھی۔اسی بنا پرآج بھی یاد کی جاتی ہے۔

میں یہاں یہ ذکر نہیں کرنا جا ہتا کہ بسنت کے دوز لا موراور پنجاب کے دوسرے شہرول میں پتک بازی پر پابندی کے قانون کی حرمت کو کس طرح یا مال کیا گیا۔ پولیس نے تھوڑی بہت کا روائی کی لیکن زیادہ تر بےبس رہی کئی پٹنگ باز توایے تھے جو کھیل سے بھی لطف اندوز مور بے تھے اوراپنے ہاتھوں قانون کی بے حرمتی کا حظ بھی اٹھار ہے تھے۔ یوں لا مور کے کئی ایک مکانوں کی چھتوں پر قانون کی عملداری کاعملاً نداق اڑا یا جار ہاتھا۔اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے ہمارے یہال کی حکومت نے عام شمری کے اغدر پر تبذیب نفس پروان چڑھانے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ملک قانون کتی مقدس چیز ہوتا ہے۔ال پرول و جان سے عمل بیرا ہونا خودان کی عام زئد گیوں کو بہتر خطوط پر استوار کرنے کے لیے کتنا ضرور کی ہوتا ہے۔ پھرعام شہری اس احساس سے"مرشار" ہوکہ قانون کے خلاف ورزی سب سے پہلے اے بنانے اور نافذ کرنے والاحکر ان طبقہ کرتا ہے تو چروہ اپنے اندراس برعمل کرنے کا جذبہ کیو تکر پیدا کرے گا۔ بسنت تو خیرجیسی بھی تھی گز رگئی۔ باقی معاملات میں قانون کی بالادی اورعدالتی فیصلول کا کسی صد تک احرام كياجاتا إوراك بابي من جمار عظرانون كاروبياورطرزمل كياب اسكاليك اعداده كايى كة أكثر برادران كمشهور مقدے سے لكايا جاسكتا ہے۔ جعد 10 مارچ كوسندھ مائكورث في اب فیلے میں ڈاکٹر المل وحید اور ڈاکٹر ارشد وحید کی سزا کوغیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں (اگران کے خلاف اورکوئی مقدمتیں ) رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ریجی لکھا'' ہماری سے شدہ رائے ب كاستغاشا بل كتندگان كے خلاف اسے كيس كو ثابت كرتے ميں مايوس كن حد تك ناكام موا ب- للا انسداد دہشت گردی لی عدالت کی جانب ے) انہیں جوسزادی گئی ہےا ہے کا لعدم قرار دیا جاتا ہے"۔ اس فيط كاحرام مين واكثر برادران كوفى الفورد باكرويا جانا جائية تفاليكن حكومت سنده كواجا ع معلوم ہوا کہ اگر دونوں بھائی جیل سے باہر چلے گئے تو تقص امن کا اندیشہ پیدا ہوجائے گا۔ لہذا ایک ت حکمنا مے کے تحت انہیں مزیدایک ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ جب قانون کی بالا دی اور عداقا فيصلول كاحرام كمثي اس طرح بليد بوتوعام آدى بكياتوقع كى جاعتى بكده ه ايخ اندرقا أوك عملدرآ مد کا داعیہ پیدا کرے گا اور ول سے اس کا کھا ظ واحر م کرے گا۔ جنواب ميس حرمت مصطفى الله ك لي جلوس تكالنے كى ياواش ميس ۋاكثر سرفرازلىيى كى محر ماكى

رفعت قادرصن

## ناموس رسالت الله كتين منظر

لا مورك آسان ف عشق محد الله ك تين شامكار مظرو يكه بين يبلا علذى علم وين شهيد كاجذ ایمانی دوسر ہے تح بیک ختم نبوت میں جان کی قربانیاں اور تیسرے اب ناموس رسالت کی تحریک لا مور کے ایک محنت کش علم وین نے شان رسالت میں گتاخی کرنے والے ایک ہندوراجیال کوجہنم واصل کر ویا حضور ﷺ کیشان اقدس میں گستاخانہ کتاب کی اشاعت پرمسلمانوں کے اندر تھلبلی کچ گئی پیانگریز كى حكومت كازمانه تقابر مسلمان اس كتاخي ريخت مطتعل تقاليكن بيابدي سعاوت لا بور كے ايك تركمان کے لائے کو نصیب ہوئی علامہ اقبال نے کہا کہ ہم تو ہاتیں ہی کرتے رہے اور بازی ایک تر کھان کا بٹا جیت گیا مقدمہ چلاتو علم دین کو قانونی مشورہ دیا گیا کہ دہ قتل ہے مکر جائے اس طرح اے زیادہ ہے زیادہ عرقید کی سزا ہوگی کیکن اس مومن کا مطلوب ومقصود شہادت تھا اس نے بیمشورہ مانے سے اٹکار کردیا اوراہے میا توالی جیل میں بھالی دے دی گئی اس کی میت کومسلما توں کے حوالے نہیں کیا حار ہاتھا جنانجہ علامها قبال کی قیادت میں ایک لمیٹی تھکیل دی گئی جس نے انگریز حکمرانوں کوامن وامان کا یقین ولایا اس یرمیت مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی اور یوں میانوالی سے لا ہور تک کوئی اڑھائی سومیل کے سفر ٹس لا تحداد جنازے پڑھے گئے اور جب لا ہور میں جنازہ اٹھا تو کہا گیا کہ اتنا پڑا جنازہ چیٹم فلک نے میں و یکھار پر جنازہ باربار پڑھا گیا تا کہ سب لوگ شریک ہوعکیں اس کے بعداس شیر لا ہورکومیانی شریف کے قبرستان میں سپر دخاک کر دیا گیا یہ مزاراب تک اور بمیشہ کے لئے مرجع وخلائق رہے گا اور سلمانوں آ عشق رسول الله كاسبق ويتار بكا-

اس کے بعد سرور کا نئات ﷺ کی محبت نے اس شہر میں ختم نیوت کی تحریک جوش مارا میں ان دنوں ایک و پنی وسیاس جماعت کی رکن تھی لا ہور شہر میں مارشل لاء نافذ تھا پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء کی وسیاس جماعت کی روانوں کوفو تی ختیوں اور گولیوں کی پروانہ تھی ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ میں اللہ جماعت کی ایک ایمبولینس میں سواران مقامات پر چینچی رہا تھا جہاں سے کی جلوس کی خبر ملتی تھی ہوتا یہ تھا کہ نوجوان کی جگہ جمع ہو کر جلوس کی شکل اختیار کر جاتے اور ریہ جلوس چلنا شروع ہو جاتا نعروں اور دردد

ٹریف کا گونے بین اس طرح جب بیجوس پی اطلاع دیتا تو دہاں اے دو کئے کے لئے فوجی دیے پہنی جاتے اور بیل نے دیکھا کہ فوجوان سینے کھول کرآ کے بڑھتے اور چلاؤ گوئی کا نعرہ لگاتے اس پر کئی فوجوان فوج کی گولیوں سے شہید کر دیے جاتے اور بیل اپ دوسر سے ساتھیوں کے ساتھ لیک کران زخیوں اور شہیدوں کو اٹھا کرگاڑی بیل ڈالٹا اور ہیتال کا رخ کرتا راستے بیس ان زخیوں کو پانی پلاتے جاتے لیکن کلمہ پڑھ کر جان دینے والوں پر سفید چا در بچھا دیتے یہ سلسلہ کئی روز جاری رہا اور جھے کئی جاتے لیکن کلمہ پڑھ کر جان دینے والوں پر سفید چا در بچھا دیتے یہ سلسلہ کئی روز جاری رہا اور جھے کئی جانگوائری رپورٹ میں درج ہے۔ اور بچھتا رہ فوٹ کی دوسری کتابوں بیس بہر کیف ناموں رسالت میں کے تحفظ کے سلسلے کی بیدوسری کتابوں بیس بہر کیف ناموں رسالت میں کے تحفظ کا تا موسی رشمتال تھی اس سلسلے کی تیسری تح کیک جولا ہور سے شروع ہوئی ہا ور اب مدیری تح کیک جولا ہور سے شروع ہوئی ہا ور اب مدیری تح کیک جولا ہور سے شروع ہوئی ہا ور اب مدیری ملکوں کے خلاف دیا جور کے سلمانوں کے ملکوں کے خلاف دیا جور کے سلمانوں کے ملکوں کے خلاف دیا جور کے سلمانوں کے دیں مدیری تح کے ملکانوں کے دور کی کا دور کے سلمانوں کے دیں میں میں کا جور کے سلمانوں کے دور کا میں کا کھوں کے خلاف دیا جور کے سلمانوں کے دیں میں میں کہوں کے اخوارات میں شاکتے ہوئے والے گئا خانہ خاکوں کے خلاف دیا جر کے سلمانوں کے دیں ہوں کے اخوارات میں شاکتے ہوئے والے گئا خانہ خاکوں کے خلاف دیا جر کے سلمانوں کے دیں ہور

السلط على مركونى الني الني رائ اورتجب كا ظهار كرد با باورلوگ جران مي كدايك مقدى من على بداك مي كدايك مقدى من على بدائ كيال عداخل مولى - كي لوگ كهد بي كديد

واكثرائ أرخالد

## احتجاج كاانداز بدلنحى اشد ضرورت

توبین آمیز خاکول کے خلاف احتجاج مسلمانوں کا ایمان ہے۔مسلمانوں کا امتحان ہے۔ ای لئے مسلمهما لک کےعلاوہ ہراس ملک میں جہال مسلمانوں کی حکومت نہیں ان کی اکثریت نہیں وہ اقلیت میں یں وہاں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج چیل رہا ہے۔ بڑھ رہا ہے۔ وزیراعظم ڈنمارک کوراموسین کوڈٹے رہنے کی مھیکی دینے والے امریکہ کے صدر جارج بُش کی آٹکھیں ابھی تک نہیں تھلیں ارچیرابق امریکی صدر بل کلنشن نے اینے دورہ یا کتان کے دوران یہاں کے غیور مسلمانوں کی باڈی للكوئ ديكيركري بهانب لياتها كريها حتاج بقابو موسكتا باوركلنثن في ان خاكول كي مجريور فدمت مل کی ہے۔ راسموسین کی گردن میں موجود سریا ابھی تک زم نہیں ہوا شاید ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک بردن سازش کے ملی مہرے کے طور برکام کررہا ہے۔جس نے اپنے ہی ملک کے آئین، صحافت کے بملاخلاتی ضابطوں اور تو اور پورپین کوشن آف ہیوس رائٹس بھی کونظرا نداز کر دیا ہے۔ان سب کی رجیاں جھیرنے والی ڈنمارک کی حکومت مسلمان ممالک ہے کسی ایسے اقدام کے بغیرا پی ہٹ دھری وكريس كرے كا جس كا براہ راست اس حكومت براثر نه ہو۔ عالمي تناظر ميں ويليس تو اب تك كا النَّانَّ يِرَامُن بَعَي رَبِا اور لِعِض حِكْمه يرامن نبيل ربا - وطن عزيز مين اس مقدس فرض كي ادا ليكي مين لِعض انوشکواروا قعات بھی ہوئے بقینا بیرخاکول کےخلاف احتجاج کرنے والے افراد سے وابستہ نہیں کئے جا سلخت وہ ڈنمارک کے اخبارات میں چھینے والے کارٹونوں کے خلاف احتجاج میں بھلا اپنے گھر کو کیوں الله يك الحداثي الماك كوكيون نظر آتش كريس محدسيا شتعال كس في يعيلاياكس في برهاياس كى ا الرئك بنیخنا حکومت كا كام ہے۔اس خالصتاً ندہجی مسئلہ كوسیاست كی جھینٹ چڑھانا یا اس كى آ ژمیں عورت بچانے یا حکومت گرانے کا تھیل کھیلنا انہائی پست سوچ ہے۔ بدستلدایک ایسامئلدایک ایسی کاز ع جي ك لئے الل ايمان جان تك قربان كرنے كوتيار ہوتے ہيں اوريہ بات صرف ملمان ہى نہيں الرسلم بحى تسليم كرتے ہيں معروف سوشيالوجسٹ في د بليوانف بيكل كى اس بات ميں

"That man was willing to die for a cause of greater value to him

فسادی لوگ حکومتی ایجنسیوں کے لوگ تھے گر کیوں حکومت کا اس سے کیا مقصد تھا گر اکثریت کا خیال یہ ہے کہ بینو جوان کی صورت میں بھی دینی جماعتوں کے نہیں لگتے تھے۔ حالات سے پریشان ہو کر حکومت پراپنا غصدا تارر ہے تھے۔ بے روز گاری اور گرانی ، بدامنی اور ناانصافی نے ان نو جوانوں کو برہم کر دیا ہے ایک طرف غربت عام ہے تو دوسری طرف قوم کی آئکھوں کے سامنے حکمران عیش کر رہے ہیں اور انہیں غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے چینی کی کمیا بی اور گرانی اس کی تازہ مثال ہے۔ یہ چینی اپنی گرانی کی وجہ سے ملک کے پہلے نو جی حکمران کی اقتد ارسے محروی کا بیش خیمہ بن چکی ہے۔

(روزنامه جناح،25 فروري2006)

## قاضى عياض مالكي

امام مالک کا مذہب بیان کرتے ہیں کہ ابو مصعب اور ابن الی اولیس ہے متقول ہے کہ ہم نے امام مالک کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو بھی حضور ہے کو سب مالک کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو بھی حضور ہے کو سب کرے یا وہ تم کرے یا کوئی آپ کی طرف عیب منسوب کرے یا کسی بھی طرح آپ کی تنقیص کرے وہ مسلمان ہو یا کافرائے تل کیا جائے گا۔

(الشفاء عبد السفي ٢١٧)

جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے مارا

اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى رحمة الله عليه

nan life itself."

محود صدانی نے اپنی معرکتہ الآرا تصنیف Good Muslim, Bad Muslim شریبت ہو خوبصورت اضافہ کیا ہے محمود صدانی کلصتے ہیں۔

May be Hegal should have added: Man is also willing to kill for such a cause. This i think is true of our times than it was in the past.

اس بات کی گواہی نی ٹی می کی وہ خبر ہے جو بھارت کی ریاست اتر پردلیش کے وزیر حاجی بیخور علی کے حوالے سے نشر کی ہے جس ش کہا گیا ہے انہوں نے بد بخت کا رٹونسٹ کو نہ صرف واجب اخل قر اردیا ہے بلکہ اس کے قبل پر 51 کروڈرو پے انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔اگر بیگل کی جہا عمیدہ نگاہوں میں جس جائی کو بیان کیا ہے۔وہ بُش اور راسموسین کی سمجھ ش نہیں آ رہی تو اس میں ان کی مجھ کا تصور نگل بلکہ وہ طبح اور لا رکج ہے۔ جس کے لئے وہ رہ بہٹ دھری والارو بیا ختیار کئے ہوئے ہیں۔

آج مسلمانوں کوجس نازک رین اور حساس رین صورتحال ش اینااحجاج مؤثر بنانا ہاں کا تقاضول پر بحر پورخوروفکر کرنے اور پھر کوئی عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جارج ڈیلیویش بال مہارت وجا بکدی ہے مسلمانوں کےخلاف مید بروپیکنڈ اکررہے ہیں اوراس میں کافی حدتک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں۔انتہا پند ہیں یاعقل سلیم کو استعال نہیں کرتے۔الا رو پیکٹرے کو کامیاب کرنے کے لئے بُش کے اپنے ایجنٹ مسلمانوں کی صفوں میں تکس کرا کی حرکات كاارتكاب كرتے ميں مغربي ميڈيا يوري منعوب بندي ے كام كرد ہا ہے۔ مسلمانوں نے بھى اس ساللہ یر کوئی جوائی لائح عمل مرتب نہ کر کے سارا میدان ان کے لئے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ حالیہ احتجاج کرنے والے نہ تو سمی فرقہ وارانہ تقییم میں بانے گئے نہ بی سیای عناد وعدادت کوا میسیلائث کر کے احجاناً ا کمزور کیا جاسکا تھا۔نہ حکومت اورا یوزیشن کے روایتی طرز عمل سے فائدہ اٹھا کرا حقاج میں موجود مجملا ختم ہو کتی تھی اس کی بس ایک ہی صورت رہ گئی تھی اور اس پراحتجاج کرنے والوں کی توجہ نہ ہونے گ برابرتھی کدا حجاج کرنے والوں میں چھا ہے شر پند کھسادیے جائیں جو پڑامن احجاج میں تشدوراً چھوڑ اورلوٹ مارا یے عوالل کو داخل کر کے انہیں اتنا تمایاں کردیں کہ سلمانوں کا اپنچ اور خراب بنا کرڈل کیا جا سکتے۔ان متھی مجرشر پیندوں کورو کنے ٹو کئے ٹس حکومت اوراحتیاج کرنے والوں کی نبیت ب زیادہ نقصان کا موجب بی۔ بی نقصان جانی بھی ہے۔ مالی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے ان میں سے بھی نقصان کی تلافی کرنا آسان نہیں۔

سیاحتجاج ابھی رُکانہیں۔ رُکنا بھی نہیں جا ہے گراس کا انداز تبدیل ہونا جا ہے۔ غیر مسلموں ا

النين خودكوكي بحى مسلمان ما موس رسالت الله كمام ير تكلفه واليكسي جلوس بس كسي بعي تشم كي منفي اروانی کو پینونیس کرسکا\_ برداشت نبیس کرسکتا \_ تو تر پھوڑاورلوٹ مارکرنے والے متحی بحرافرادان تمام الل ایمان کی تو بین و تفخیک اوران کے مقصد کونقصان پہنچانے کا موجب بن رہے ہیں۔ان کی خبر گیری یں اکام ہونے کے سبب اس احتیاج کے انداز کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ احتیاج کا بدیدلا ہوا ندازند مرف سلمانوں میں بیجیتی پیدا کرنے کا موجب ہے گا بلکدان کے خلاف منفی پروپیگینڈا کرنے والے مارے وال اپنی موت آپ مرجا تیں گے۔ بدا نداز بدلنے کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ جس کے مانے احتماج کیا جائے اس کی زبان اور اس کے انداز میں کرنے سے بی وہ مؤثر ہوتا ہے چونکہ افارک بورنی یونین کا ایک مؤثر اور متحرک رکن ب-بش کی مان میں مال ملانے والول میں تونی بلتیر كے بعدوہ شايدسب سے زيادہ بلندآ ہنگ شل بات كرتا ہے۔اس لئے شعندے دل ور ماغ سے بيسوچنا باب كدة نمارك اور دوسرى مغربي اقوام كے بال احتجاج كاكيا طريقة بوه اين محجر سے جث كر سی بھنے کی صلاحیت سے بی عاری ہیں۔ان کے ہاں کی عزیز کی موت برخاموش رہٹا اظہار عم کا بمترین طریقہ ہے وہاں بین کرنے والے کے جذبات واحساسات کو مجھٹا ان کے دائرہ عقل وخورد سے ابرے۔وہ ایے موقع پراستفہامیہ انداز میں بوجھتے ہیں کہ اس آہ و بکا کا طریقہ جو پُر امن شرہے تہیں أسكا ادراس كے ساتھ اگر بيا حجاج مشرف كو مثائے جانے تك جارى رہے گا الى شدسر خيول كى اٹاعت کے ساتھ ہوتو وہ اے وافلی لڑائی یا حکومت کے خلاف احتجاج کہدیکتے ہیں اور اگر حکومت اپنی کی نامعقول پالیسی ہے محض سیاس مخالفین کی پکڑ دھکڑ کے ذریعے اس احتجاج کورو کنے والے اقد ماات ارے تو وہ ایک شمر خیوں کو تقویت دیے کا ہی موجب بے گی جس سے آپس کی ساتی عداوت اور كالفت زياده تمايال موكرسامة آئے يعض اسلامي عمالك عن احتجاج ير امن مجى رہا ہے۔ دوسرے

الکی میں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں بالعموم احتجاجی ُرامن ہے۔
اب تک جومو رُ اقد امات ہوئے ہیں ان میں ڈنمارک کی مصنوعات کا با یکاٹ، ڈنمارک کے مارک کے معنوعات کا با یکاٹ، ڈنمارک کے معنوعات کا با یکاٹ، ڈنمارک کے معنوعات کا با یکاٹ، ڈنمارک کے معنوکا پنے ملک ماتھ ساتھ معلل کرنے یا وہاں اپنا سفارت خانہ بند کرنے یا ڈنمارک کے سفیر کواپنے ملک ساتھ ان اپنی اجمد ہے۔ مگر مغرب جس احتجاج کو سب سے زیادہ مور رسمجھے گا جس احتجاج سامنے آئے گا کہ بش اور اس کے حوار یوں کا پرا پیکنڈ کی ہم تیرلوٹ کر ان کے میں بیوست ہوجائے گا جواحتجاج غلامان مصطفیٰ کے کوان کی منزل کم گشتہ کا پیدوے گا ال حتجاج کی کا وہ آئے گا کہ بارے اسلامی مما لک '' یا وہ با احتجاج کریں۔خاموش رہ کر اس خاموش رہ کر اسے اموش رہ کر اس خاموش رہ کر اس کا دور کیا ہے۔

فيضى

## چھتو سمجے خدا کرے کوئی

میں امریکہ میں برسوں ہے ایک یو نیورٹی میں ملازمت کررہا ہوں'' بارٹ'' میرا کولیگ ہے اور الدے دفتر بھی ساتھ ساتھ ہیں میری اس کے ساتھ کی حد تک بے تکلفی بھی ہے۔ آج صبح سورے میں آفن جار ہاتھا کہ وہ مجھے آفس بلڈنگ کے باہرل گیااس نے چھوٹے ہی (تو ہین آمیز) کارٹونز کا تذکرہ چیزدیاوہ یو چینے لگا کہ فیضان تم نے کارٹونز دیکھیے ہیں میرے خیال میں ان میں سے چند بہت مڑا حیہ إِن الكِ مجھے نامنا سب لگا تھا'' بارٹ'' كى بات من كرميرا خون خول اٹھا ایک بارتو جی ميں آئی ملازمت پلونت بھیجوں اوراس کی گردن د بوج لوں میں نے بردی مشکل ہے خود پر قابو پایا اور اس کی بات کونظر الماذكركة كروه كياوه يتحيي علي يكارا كدا ايك بات كى تجونبين آتى كه مسلمان ان كارثونزكي اجے آیے سے باہر کیوں ہور ہے ہیں میں خود کوآیے میں رکھنے کے لئے جلدی سے اپنے آفس میں المس كياره ما جهار چند لمحول بعد بى مير ي أفس ميل مير بساسة بيشا يو چهر با تفافيضان مجهي بجهيبيل آلی کرذراے کارٹونز پر پوری دنیا میں اتنا پرتشدد ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اخبار تو کارٹون روز ا چھاتے ہیں ان کارٹونز میں ایک ایس کیا خاص بات ہے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹے ہوئے اس امریکی کوغورے دیکھا تو مجھے اس میں واقعی ایک ناسمجھا مریکی نو جوان دکھائی دیا میں نے خود کو بہت ٹھنڈا رکھتے ہوئے زم کیج میں اس سے کہا''بارٹ' ہمارے گلجرزئیں ملتے۔ ہمارے گلجر میں احرّ ام کے لقاضے ذراا لگ ہیں۔ کسی کا کارٹون بنانا جارے ہاں اس کی بےعزتی کرنے کے متراوف ہے اور ہم ملمان اینے نبی ﷺ کا احترام سب سے بڑھ کرکرتے ہیں۔ نبیﷺ کی تو کسی نے تصویر نہیں بنائی اس نے فورا کہااب تصویر نہ بنانے کی کیا دلیل ہو عتی ہے۔ کیاتم نہیں ویکھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی للکوں تصاویر موجود ہیں۔ حالا تک جمیں ان کے بارے میں سیج طور پر معلوم بھی نہیں۔ ہم تواے گتاخی الل مجھتے کہ اللہ کے بارے میں تو بہت کھ تاریخ میں محفوظ بے پھریک نے فیصلہ کرایا کہ وکی ان کا همیر بنا بی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بارٹ میں تو کوئی سکا رنہیں ہوں لیکن تہمیں میں ابھی دو وجو ہات الكى بتاسكتا ہوں جو تمہارے بچھنے كے لئے كافى ہوں كى اب ديكھوحضرت عينى عليه السلام ارض مقدس

گھروں میں رہ کر جرچیز ڈک جائے بیا حتجاج آگر کرلیا جائے قرمسلمانوں کی طاقت یہودوہ تو و پروہ فرز طاری کردے گی کہ مسلمانوں سوچ بجھ کر فیصلہ کرنا جائے ہیں۔ فیصلہ پڑھل کرنا چائے ہیں بید بیغام الر اہل مغرب کول جائے جوآج کے حساس اور نازک دور ہیں ضروری ہو گیا ہے تو دہشت گردی کی تہر کسی مسلمان پر نہیں گھے گی۔ آپس میں لڑنے مرنے کا طعنہ کسی مسلمان کونہیں دیا جائے گا۔ یقین جائے اسلام اور مسلمان اس احتجاج کے بعد ایک نا قابل تنجیر قوت بن کر سامنے آئیں گے۔ یہی احتجاج مغرا مما لک کے قوام کو بھی آئے گا اور وہ اپنے حکمر انوں کی اصلاح کا موجب بنیں گے۔

(روزنامهنوائے وقت، 23 فروری 2006ما

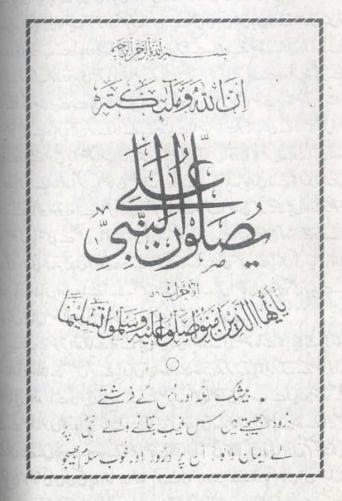

میں بیدا ہوئے تھے۔ان کی شکافی وشاہرت تو فلسطینیوں ہے لتی جلتی ہوگی لیکن ان کی جعنی بھی تساور لئ میں وہ ایک خوبصورت سفید فام سنبر کی بالوں اور نیلی استھوں والے مرد کی ہیں۔ یعنیس برسندہ حفرت يلى عليدالسلام كمال سا مح ومرف اس وجد الدمنيد فامسل كاجول جول فرب شارا رسوخ برداانبوں نے نہ صرف عیسائیت کا '' کمد' کوری معلی کرنے کور جمح دی بلکہ حضرت عیسیٰ علیالمام کوبھی ( نعوذ باللہ) اینے رنگ میں رنگ لیا۔اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خودتمہارے سامنے آگر کھڑے ہوجا کیں اور کہیں کہ میں بی سے ہوں تو تم تو بھی ان کا یقین نہیں کرو گے کیوں کہان کی هل تبہاری تصویروں سے ہرگز نبیس ملتی ہوگی۔میرے بھائی ان لاکھوں کروڑ وں تصویروں کا تھہیں کیافائد، اگر بیرس کی تقدیق کرنے کی بجائے الثاان کی تفی کرنے پرتلی ہوں اس کو پرو پیکنڈا کہتے ہیں۔ان تصویروں کے ذریعے سے ہرذہن میں یہ بات رائخ کردی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفیدہ ا تھے۔اور اگر سوچوتو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تک بدل دی انہوں نے کیاان گا تعليمات كونابلدنه كيا موگا - كين لكاريات تم تحيك كتب مو-اب بات مجه ين آتى ب كديون ملمان أ ﷺ کی تصاور تہیں بناتے۔ میں نے اس کی بات کا شتے ہوئے کہا بارٹ ابھی میری بات ختم نہیں ہول۔ تم لوگ محبت اوراحر ام کی وجہ ہے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں اوران کے بجسے جرچ شالگا شروع ہوئے ہوگے۔لیکن اہتم ان کے سامنے کھڑے ہو کرعبادت کرتے ہو۔ پچھلوگ توان جسول كى بى عبادت كرنے لك بيں - حالا تكر عبادت صرف خاص اللہ كے لئے ہے۔ اگر بيت اور يحق على موتس توند بب مين شايديه بكار اور غلط مجى پيداند موتى \_

بارٹ بہت ہی وہیے لیجے میں گویا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب ججھے بچھا گئی ہے کہ اس بات کا دیادہ بچھے آئی ہے کہ اس بات کا دیادہ بچھا تی ہے کہ اس بات کا دیادہ بچھے آئی ہے کہ تصاویر ہوں ہی نہ۔ اب ججھے اس مسئلہ کی نزاکت اور مسلما توں کے جذبات الاحساس ہور ہاہے۔ وہ کارٹون بنا تا واقعی بہت بڑی بے خرشی ہی ۔ اور انہیں ایر انہیں کر تا چا ہے تھا۔ گئی ہوسکتا ہے کہ کارٹونز چھا پے والوں کی نیت اس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی نہ ہوادہ بانہوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے کیا ہو۔ مسلمانوں کوچا ہے تھا کہ اپنی بات سجھا تے اس طرح آئٹ نوئیا ہونے سے کیا حاصل بلکہ اس سے تو الٹا مسلمانوں کوچا ہے تھا کہ اپنی بات سے کیا جا میں والٹا مسلمانوں کا بی نقصان ہوگا۔ مغربی عوام جب ٹیلی واژن ہو تشدد مظاہر ے دیکھتی ہے تو ایک بی بات ان کے ذہن میں رائخ ہوتی چلی جاتی ہے کہ اسلام ہے جی اٹھا نہیں میں مسلمانوں کو ایک گری ہوئی جات کیا بھی تم نے مسلمانوں کو ایک گری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میڈیا آؤٹ کیا ہیں۔ کہنے دکا فیضان مجھے تو علم بھی نہیں کہوئی مسلمان کا اخبار بھی ہے۔ یاان کا بھی کوئی میڈیا آؤٹ کیا ہوئی ہوئی میڈیا آؤٹ کیا ہوئی میں کوئی میڈیا آؤٹ کیا

(Outlet) ہے۔ اگر ہو جھے بتا کہ میں نے کہابارٹ تہمارے خیال میں مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے۔ کئے لگا کرنا کیا ہے۔ یکی باتیں جوتم جھے کررہ ہے نویارک ٹائمٹرے کرو۔ ونیا کے تمام بڑے برے اخبارات میں اجھے آرفیکڑ چھپواؤ۔

بارث تو کھے در کے بعد اٹھ کر چلا گیا اور ش اس بارے ش سوچنا چلا گیا۔ کیا واقعی سے کارٹو نزکسی کافٹی کا نتیجہ تے علطی ایک بار ہو علی ہے اگر وہ بار بار دہرائی جائے تو ہر جرم بن جاتی ہے۔ لیکن اگر سے کارٹون بناناکس کم فہنی کے سبب نہیں بلکے ایک سوچی مجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے تو پھر مسلمانوں کو کیا كرنا جائية؟ اكربيسب كى سازش كے تحت كيا كيا ہو تكة یں۔ یک تاکہ سلمانوں کے جذیات کو مجر کا یا جائے اور انہیں قر پھوڑ پر مجبور کیا جائے تا کدان کے اس طرح کے مظاہروں کی وڈ یو الممیں ملی وژن پر خروں کے بہاتے باربار دکھائی جا تیں اور مغربی عوام کے ول ووماغ ميں بيد بات رائخ كروى جائے كماسلام ايك غير تبذيب يا فتة تشدو ليند مذجب ب-اور ملمان قوم ایک اجذاوروشی قوم ہے۔اس طرح تو ہم انجانے بیں ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کررہے یں جو تہذیبوں کے طراؤ کی بات کرتے ہیں اور اسے حقیقت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ہوسکتا بكاس كماته ساته كوئي ملمانول كردهمل وبعي جانجنا جابتا مواب سوال يديدا موتاب كركيا مغرلی وام کو پنیس سوچنا جا ہے کہ بیمظاہرے کیوں ہورہے ہیں؟ ان لوگوں کو بہت پکھ سوچنا جا ہے مروونيس سوية اس كى بهت ى وجو بات بين جن كي تفصيل بن، بن اس وقت نبين جاسكتا مخفرانيدكم الرراه چلتے دس امریکیوں سے بو چھاجائے کہ امریکہ کا صدرکون ہو دس میں سے شاید جاری جواب السلیل کے مرآب کی مشہورا بیٹر کی شکر کا پوچیس تو لوگ آپ کواس کی زندگی کی تمام تفصیلات سے ا گائی کردیں گے۔ یہ ہام لوگوں کاروبیاورسب سے بڑی وجہ یہ ہے کدان کی کون ک مجمد اللہ کولی جذباتی وابنتگی ہے جووہ اس کی تفصیل میں جا کرا پناوقت ضائع کریں۔ رہی بات کارٹون کی تو وہ النالوكول كے لئے كوئى يوى بات نہيں۔

ید دور میڈیا کا دور ہے آگر میں سڑیم میڈیا ایک بھار خض کوجو غاروں میں چھپتا گھرتا ہے شیطان کا روپ دے دے وی تو پوری مغربی دنیا اس کو نفرت کو نمونہ بنادیتی ہے اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ جن کے پاس تو کوئی ذریعہ بی نہیں جس ہے ہم اپنی بات باہر کی دنیا ہے کہ سکیس ۔ اور اگر کوئی لوکل میڈیا ہے بھی تو وہ اس تناظر میں ہے معنی ہے۔ بھائی اگر ہم خود ہے بی باتیس کرتے رہیں گو اس سے باہر کی جیلا کو کیا فرق پڑے گا۔

ابسب اجمهوال بيب كمسلمانون كوكياكرنا جابيج بم دنياكو يكى بتانا جائية إزا الكهيه

مواحد سين شاه

## ملک میں ہیرو۔۔۔ بیرون ملک زیرو

یورپ میں جاری کارٹون تنازعہ پور پین مسلمانوں کی بحثیت مجموعی کمزور یوں کی یاد دہانی کراتا ہے جبکہ بقیدمما لک میں مسلمانوں کی حکومتوں کے رویے سے بردہ اٹھاتی ہیں۔

کارٹونز خاص طور پر دنیا بھر کے مسلمانوں کوئم و غصراورا شتعال دلوانے کے لئے شائع کے گئے۔

کس نے یہ سب شروع کیا؟ حقیقاً یہ کارٹونز بنانے کے دعوت دی گئی اور یہ اخبار ڈ تمارک کا'' یولینڈ
پوشن' ہے جس نے تین سال قبل اپریل 2003ء میں حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ
السلام کے کارٹونز شائع کرنے سے انکار کر دیا تھا جیسا کہ کولمبیا جزئزم سکول کے ڈین نگلوس لیمان نے
تجزیہ کیا ہے کہ اخبار کے ایڈیئر کومعلوم تھا کہ'' وہ کیا کر دہا ہے''۔ ڈ تمارک کے ساتھ اظہار بھجتی کرتے
ہوئے کم فروری کو اٹلی، جرمنی، فرانس، پین، سوئٹز رلینڈ، ہالینڈ کے اخبارات نے بھی کارٹونز شائع کر
دیے پورے یورپ میں ایک ہی ون اخبارات میں شائع ہونے والے کارٹونز اس حقیقت سے پر دہ
اٹھاتے ہیں کہ کس طرح منظم سازش کے ذریعے یہ کام ہورہا ہے۔ ناروے کے جریدے'' میگرنیٹ'
نے بھی جنوری میں ملتے جلتے کارٹونز شائع کے۔ اپریل 2005ء میں ڈنمارک کی ملکہ نے اسلام کے
ظلاف نہایت نازیبا کلمات استعمال کئے گئے مگراس کا کوئی جواب نددیا گیا۔

مسلم اشرافیداس کے مقابلے میں ایک مضبوط اتحاد قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ پہلے ہی دو تقسیم کرداور حکومت کرو' کی پالیسی پرعملدرآ مدکررہے ہیں اوراپنے آپ کو' اچھا مسلمان' ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکددوسروں کو' برامسلمان' کہتے ہیں۔ مسلمان فرائض کے لئے مغرب سے لیکچرز لیتے ہیں گروہ اس کے جواب میں حقوق کیلئے مغرب کو لیکچرز نہیں دیتے ۔ فی نمارک بدترین جنسی اعمال کے لئے ایک جنت ہوسکتا ہے لیکن بہتر نیب و معاشرت کے عام اصولوں کے منافی ہے۔ مسلمانوں کو فلسطین، چینیا، بھارت، عراق، شمیر، کوسود، بوسنیا، تھائی لینڈاور افغانستان میں دہشت ملمانوں کو فلسطین، چینیا، بھارت، عراق، شمیر، کوسود، بوسنیا، تھائی لینڈاور افغانستان میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرہبی بنیاد پرتی کا سامنا ہے گراس کے باوجود انہیں جین الاقوای ولن بنا کرر کھودیا گیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ورب کو یہ موقع فراہم کردیا ہے کے مسلمانوں کے گیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ورب کو یہ موقع فراہم کردیا ہے کے مسلمانوں کے گیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ورب کو یہ موقع فراہم کردیا ہے کے مسلمانوں کے گیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ورب کو یہ موقع فراہم کردیا ہے کے مسلمانوں کے گیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ورب کو یہ موقع فراہم کردیا ہے کے مسلمانوں کے گیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ورب کو یہ موقع فراہم کردیا ہے کے مسلمانوں کے گیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہی کی میں کیں کیا ہے۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ جنت کی کیا ہے۔ کا میہ نواز کی کے خلاف کے خلاف کو کو کے دیا ہے۔ کا میانوں کے خلاف کے خلاف کے خلاف کو کو کھور

ایک نہایت ندموم حرکت ہے جس ہے ڈیڑھارب انسانوں کو بہت شدید تکلیف اور ربنج پہنچا ہے۔ بتانے کے پکھے بہتر طریقے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس معاسلے میں سنجیدہ ہیں تو درج ذیل اقد امات کو لی الفور عمل میں لانے چاہئیں۔

(الف): \_ تمام لکھنے والے مل کر کام کریں اور دنیا کے سب سے بڑے اخبارات میں مال مضامین چھپواکیں ۔ آج ان کے قلم سے جہاد کی باری ہے۔

(ب):۔ تو ڈہ پھوڑ سے پچھ حاصل نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لئے احتجاج کرولین خوبصورتی ہے۔

You want to look good out there.

(پ):۔ ایک دومما لک کو پکڑ واوران کا اکنا مک بائیکاٹ کرو۔اگر بڑے مما لک تمہاری ﷺ ے باہر ہیں تو چھوٹے مما لک کوخوب رگڑ ادو۔

چوے میں لک وجو پ راتر ادو۔ You want to tell you are not kidding you mean business.

(ت): عالمی فورم پرآ کرکارٹون چھا ہے والوں کومناظرہ (Debate) کرنے پر مجبور کرد۔ اور اگر اپنا ایک Organization of Islamic Countries Journalists) OICJ بھی تھکیل دے دیا جائے تو بات دوسرے تک پہنچانی آسان ہوجائے گی۔

سیسب کچھ کرنے کا فائدہ تبھی ہوگا ہم سب ل کرکوشش کریں۔سیاست دان،حفزات،علا کرام، صحافی حضرات اورعوام۔اگر ہمارے لیڈرز بھی اتنے دکھی ہیں تو OIC کا اجلاس بلانے میں در نہیں کرفی چاہئے۔

(روز نامه دن، 27 فروری 2006ء)

توہین رسالت ﷺ کی سزاقتل ہے واجب جو اس میں کرے شک وہ مسلمان نہیں ہے جس میں نہ ہو سرکار ﷺ پر مر مٹنے کاجذبہ اُس شخص کا کامل ابھی ایمان نہیں ہے

Brown A.

سیدعارف محمود مجور رضوی ، گجرات

حيساد هريال-

پہنیان کارٹونز کا دافعہ ایک اور غیراعلانیہ ایجنڈے سے پردہ اٹھا تا ہے۔ یہ حقیقت جانے ہوئے کہ اب
یوب میں دوکر دڑلوگ مسلمان ہو چکے ہیں اس کا دش کا مقصد مسلمانوں کے جذبات داحساسات کوگرند
پہنچانا ہے۔ کارٹون کا خازعہ بتا تا ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کے ذہبی جذبات کے حوالے ہے کس
قدر خت اور بے لچک رویہ پایا جاتا ہے۔ یہ دافقہ مسلمانوں اور مخرب کے درمیان ایک دور رس نتائج کی
طال دینی ٹینشن کا باعث بن سکتا ہے۔ دینا بحر مین احتجاج کے باوجود امر کی اخبارات نے بھی خاک
شائع کردیے ہیں جبکہ مسلمانوں نے فلا ڈلفیاء انکوائر کے دفتر کے سامنے بردی تعداد میں مظاہرہ کیا ہے۔
مسلمان دینا جس ایک معذرت خواہانہ رویہ فروغ پارہا ہے جہاں لوگ ویسا می کرتے ہیں جیسا انہیں بتایا جاتا ہے اور جہاں آزادانہ سوچ اور تجزیوں کو ان پر مسلم نہیں کیا جاتا اور نہ بی ان کی حوصلہ
مازائی اور پذیرائی کی جاتی ہے۔ شاید اس دافعہ کے بعد نئی سوچ کو بھی اہمیت دی جانے گے۔ یہ کوئی دینیس ہے کہ غیر مسلم دنیا کے پاس ایک بھی بین الاقوائی معیار کا تھنک ٹینکے موجود نہیں۔

مسلم دنیا میں جولوگ پچھ کر سکتے ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی وسائل ہیں اور نہ ہی کوئی جذبہ کہ وہ اپنی شافت اور ہیروز کا تحفظ کر سکیں مغرب اور سلم دنیا کے درمیان حالیہ تقسیم نے منفی مفادات کے حال کوگوں کوا کی موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ آزاد کی رائے کے نام پر سلمانوں کے خلاف منفی پر و پیکنڈ اشروع کردیں۔ یورپ ہیں سلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بذات خود بہت زیادہ اہمیت کی حال ہے جونہ مرف قانون پر عملور آخد کرتے ہیں بلکہ خاندان پر مشمل ایک مضبوط اکائی ہیں جو وہاں کی معیشت میں اہم کر دارادا کر رہے ہیں لیکن یورپ کی سوچ سے اب ان کے لئے مشکلات پیدا ہور ہی ہیں ۔ مسلمانوں کو ابھی ضرورت ہے کہ وہ ایسے جدید نظریات کے ساتھ سامنے آئیں جو انہیں اس گر داب سے نکلتے میں موجود اور نابت ہوں۔

کارٹون کا تناز عدمسلمانوں کے لئے ایک ٹمیٹ کیس ہے کہ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دانشمندان طور پراسلام اورانسانی عظمت کا دفاع کر کتے ہیں۔

یر سانچ مسلم امدکو جگانے کے لئے کافی ہے اور ان کے بے بروقت تنویہ ہے کہ سلمان اب مزید خاموش اور چپ نیس رہ سکتے بلکہ شاید وہ ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا بچکے میں جوشاید اس سے پہلے شہر خوشال کی چا در تان کر نیند کے مزے لے رہاتھا۔

(روزنامه نوائے وقت، 11 فروری 2006ء)

خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرسکیں۔ کارٹونز کی اشاعت نے ثابت کر دیا ہے کہ سلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھرون کرنے کی بہت کم قیمت ہے۔ اس سے کئی دوسرے تنازعات جنم لے رہے ہیں۔
یورپ اپنے موقف پہقائم ہے کہ بیآ زادگ رائے کا حق ہے گراس کے باوجود ہالینڈ نے وسطی ایٹیا کے دو سیفلا سے چینلو کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ صیبونیت کے خلاف پر و پیگنڈ اکر رہے ہیں۔
اسٹیلا سے چینلو کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ صیبونیت کے خلاف پر و پیگنڈ اکر رہے ہیں۔
آئ تک جڑس میں (جن کے متعلق عام خیال میں ہے کہ وہ ایک آزادانہ کھی جمہوریت ہے) ہمٹل اور
تازی دور کے واقعات پر بحث نہیں کی جاتی۔

آ زادی اظہار رائے محدود نہیں ہوتی جیسا کہ شکا گوٹرا بیون نے اپنے حالیہ اداریے میں لکھا ہے" مینهایت منفی اورز ہریلی کاوش ہے کہ ایک غلط بات کو بنیا دینا کر پوری قوم کے جذبات کو مجروح کیا جائے محض اس لئے كرآب ايسا كر كے بين" \_ آزادى رائے كا پوراايشومنا فقت پر بنى ہے \_مثال كے طور پر جرمنی ، فرانس اور آسٹریلیا میں میہ جرم ہے کہ آپ کہیں کہ'' ہٹلرنے چیمیلین یہودیوں کونازی دور میں مل نہیں کیا''جوکوئی ایسا کرتا ہے اے فوجداری دفعات کے تحت جیل جانا پڑتا ہے۔ سکنڈے وین نیوز المدير في المام كيا ب كدانهول في جان بوجه كرايبا كيا تا كدانتها ببنداسلام كاخاتمه كيا جا محك كيا مجل الديثرز حفرت موكى عليه السلام كے جذبات كو مجروح كرنے كاسوچ عكتے ميں \_اوراميدكرين كدوه ال ے فا جائیں گے؟ جب اس ملطے میں دس مسلمان ممالک کے سفیروں نے وزیراعظم ڈتمارک سے ملاقات كيلي وقت ما تكالوانهول في ا تكاركرديا بميل مينيس مجولنا چاہئے كه ماضى مين"مبذب" يورپ نے لا کھول یہود یوں کا قتل عام کیا اور اس وقت بیر" انتہا پیند" مسلمان ہی تھے جنہوں نے مسلم پین، عرب مُدل ایسٹ اور سلطنت عثمانیہ میں یہود یوں کو پٹا فراہم کی جب یورپ انہیں کمل طور پرختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پچرمسلم اشرافیہ کے دوہرے معیار کا خیال آتا ہے کہ ایک چہرہ مغرب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو دوسرا چرہ باتی لوگوں کے سامنے وہ ملک کے اندر ہیرو ہوتے ہیں۔ جبکہ ملک سے باہر معذرت خوا ہاندرو بیانے بین زیروہوتے ہیں۔ بیعام تا ژے کداگروہ دانشمندی سے کام کریں تو حالات بہتر ہو کتے ہیں۔معذرت خواہاندرویئے سے امن نہیں ہوسکتا بلکہ بیمزید تنازعات کوجنم دیتا ہے۔ بیدوسری جنك عليم كاسبق تقا\_

انتها پینداسلام کا خاتمہ کرنے کے لئے پور پین میڈیا اسلامی دنیا میں نفرت کوابھارنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بیدواقعہ سلم امدکو یکجا کرسکتا ہے اور تمام مکتبہ فکر کے سلمانوں کوایک پلیٹ فارم پر متحد کرسکتا ہے۔ پورپ نے مسلمانوں کوکام کرنے کے لئے جگہ تو دی ہے لیکن انہیں باعزت طریقے سے زندہ رہے اوراپی سوچ کے اظہار کاحت نہیں دیا گیا۔ پورپ کے مسلمانوں سے ایک مجھوتہ ہوچکا ہے کہ وہا ہے معاشی فوائد کے لئے ہمیشہ

حافظ فيق الرحمل

# تو بین رسالت، ڈالر، پاسپورٹ اورمغربی شہرت یانے کاحربہ

ایدهنل سیمشن نج لا ہور نے 9فر وری 1995ء گوجرا نوالہ کے نوای گاؤں کے دوعیسائیوں رہت کے اور سلامت کے کوجرم ٹابت ہونے پر تعذیرات پاکستان کی دفعہ 8-298 اور 295 کے تحت موت اور 25 ہزاررو پے فی کس جرمانہ کی سزا سائی۔ طزمان نے اس فیصلہ کے خلاف عاصمہ جہانگیر ایڈووکیٹ کی وساطت سے دفعہ 410 کے تحت 13 فرور کی 1995ء کولا ہور ہائیکورٹ میں ایجل دائر کر دی۔ اس کیس کی'' سات روزہ عاجلانہ ساعت' کے دوران پولیس اور ناویدہ ملکی وغیر ملکی ایجنسیوں کی بھاری تفری عدالت کے اندراور با ہرعدالت، نج صاحبان، وکلائے استفایہ، عاشقان مصطفیٰ پی اور زندہ معاری تفری عدالت کے اندراور با ہر عدالت کے ایولیس نور پو پھٹے بی عدالت کو ہر جانب سے اپ مخاطقی حصار میں لے لیتی عدالت کو ایولیس نور پو پھٹے بی عدالت کو ہر جانب سے اپ مخاطقی حصار میں لے لیتی عدالت کے اندراور با ہر ریاسی مشینری کے انتظامی افسران و اہلکاران کی حفاظتی حصار میں لے لیتی کے عدالت کے اندراور با ہر ریاسی مشینری کے انتظامی افسران و اہلکاران کی کوامر بیداور مغربی میں کہ کو میں اور عدالت دونو ل کوامر بیداور مغربی میں کہ کو ایولیس نور یو کھٹے میں اور عدالت کے ایم اور عدالت کے ایم کو میں اور کو کے کئی میں اور کو کی بینی ہوں اوران کی افرریٹ ایکی بلڈ کرنے کیلئے نخر بیہ لہجہ میں سے بھائن دیا کہ '' میں متجداور چرچ کی بینی ہوں اوران کی مائندگی کرنے آئی ہوں''۔

اس کیس کی ساعت کے دوران عاصر جہانگیرانتہائی متحرک اور جذباتی رہیں۔ایک موقع پرتو منا اور عاصمہ نے عدالت میں بے تحاشاشور مچایا اور بیرسٹر ابرار مجاز کی طرف حملہ آور : و نے کیلئے بڑھیں۔ انہوں نے وطن عزیز کے اس ممتاز قانون دان کو اندھا دھند کو سنے دیناشروع کردیئے ، عدالت نے ان کے اس جارحانہ اور غیرمہذبانہ انداز کا سخت نوٹس لیا۔ عاصمہ جہانگیرتو ہین رسالت کے مرتکب ملزموں کی حمایت میں ابناریل حد تک جذباتی ہوگئیں۔ان کی مید کیفیت دکھے کر عدالت کے جج عارف حسین اقبال

بی ایخت بہاستعال کرتا پڑا ، انہوں نے کہا' عاصہ جہا تگیر آپ ہوش میں تو ہیں ، آپ کیا کررہی ہیں!

آپ نے احتجاج کیا اور ہم نے نوٹ کر لیا۔ آپ حد سے بڑھتی جارہی ہیں خود پر قابور کھیے اور عدالت کے احترام کو بھی کھی خوظ خاطر رکھیں' عاصمہ جہا تگیر کے تمام تر جار حاندرو پوں سے عدالت اکثر و پیشتر صرف نظر کرتی رہی۔ وہ جب ملز مان کے حق میں دلائل دیمیں تو عدالت کی کوان کا محاکمہ کرنے کی اجازت نہ وہیں۔ اس کے برعس کیدوران استعاشہ کے وکیل رفیق باجوہ نے جب اپنے فاضلانہ ، عالمانداور ابیانہ دلائل پیش کرتا شروع کے تو عدالت انہیں بار بارٹو کتی۔ فاضل نج اصرار کرتے کہ وہ جلد اپنی ماہرانہ دلائل پیش کرتا شروع کے تو عدالت انہیں جار بارٹو کتی۔ فاضل نج اصرار کرتے کہ وہ جلد اپنی دلائل ختم کریں۔ ایک موقع پر بج نے انہیں صاف الفاظ میں کہا'' آپ دلائل ختم کرنے کی طرف آئیں بلا روک رفتی باجوہ اس مداخلت ہے جا اور دفیل در معقولات صرف اتنا اصرار کرتے کہ عدالت انہیں بلا روک فوک کا واضح مقصد انہیں فوک اپنی بار بار کی اس روک ٹوک کا واضح مقصد انہیں فوک اپنی بار بار کی اس روک ٹوک کا واضح مقصد انہیں فوٹ سے دلائل مکمل کرنے کا موقع و سے عدالت کی بار بار کی اس روک ٹوک کا واضح مقصد انہیں فوٹ سے دلائل مکمل کرنے کا موقع و سے عدالت کی بار بار کی اس روک ٹوک کا واضح مقصد انہیں فوٹ شرب کرنا تھا۔ رفیق باجوہ نے جب یہ محمول کیا کہ عدالت پرسل ہور ہی ہے تو ان کے اور جسٹس فوٹ شرب کرنا تھا۔ رفیق باجوہ نے جب یہ محمول کیا کہ عدالت پرسل ہور ہی ہو تو ان کے اور جسٹس فوٹ شرب کرنا تھا۔ در میان خاصے تیز جملوں کا بھی تلخ تبادلہ ہوا۔

کیس کی ساعت کے دوران عاصمہ جہانگیر، حنا جیلانی ،انیس فیض ، عابد حسن منٹو ، آئی اے رحمان ، ڈاکٹر مبشر حسن ، طارق می قیصر اور مدیجہ گو ہر عدالت میں ہجوم کرتے رہے۔ جینے دن کیس کی ساعت ہوتی دی عدالت کے باہر زندہ ولان لا ہور سرایا احتجاج رہے۔

جس دن فیصله سنایا گیا تو کمرؤ عدالت کے اندراور باہر سادہ وردی میں بلبوس پولیس اہلکاروں کی تعدادش کی گنااضافہ کردیا گیا۔عارف اقبال بھٹی نے فیصلہ اردو میں سنایا۔ جبکہ بیانگریزی میں لکھا گیا تعدائتی روایات کا منہ چڑاتے ہوئے عاصمہ جہا گیرا بیٹر کمپنی نے تالیاں بجا کر فیصلہ کا خیر مقدم کیا گر عدالت کی اس تو جین کا کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ یہاں میہ بتانا ضروری ہے کہ ای کیس کی ساعت کے دران جب رفیق باجوہ اپنے دلائل دے رہے تھے تو کمرؤ عدالت میں موجودلوگوں نے ''واہ واہ''اور "کان اللہ سجان اللہ'' کہ کر آنہیں داودی تو عدالت نے ان لوگوں کوئتی ہے ڈانٹ دیا اور چپ رہنے کا بھی اللہ بھان نے خاموثی ہے بھی مادرہوا جبکہ مراقع ل کی طرح تالیاں بھانے کی جونڈی حرکت کو بچ صاحبان نے خاموثی ہے بھی مراقع ل کی طرح تالیاں بھانے کی جونڈی حرکت کو بچ صاحبان نے خاموثی ہے بھی مران

فیصلہ سنانے کا وقت بار بار تبدیل کیا جاتار ہا۔عدالت کی جانب سے پہلے کہا گیا کہ فیصلہ 4 بجے سنا جائے گا، جب 4 بج سنا جائے گا، جب 4 بجے کاعمل ہوا تو بتایا گیا کہ فیصلہ ساڑھے 6 بجے ہوگا۔ ساڑھے 6 بھی بج گئے گر فیملہ ساننے نہ آیا۔ اب بتایا گیا کہ فیصلہ کی رونمائی 8 بجے ہوگا۔ 8 بجے یہ اطلاع آئی کہ فیصلہ رات تقریباً

9 بجے سنایا جائے گا۔ جان لیواا تظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آخر 9 بجے شب فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کیس کی ساعت کونبٹانے بیس نج صاحب نے مثالی مجرتی ہے کا م لیا۔

یہال بیام قابل ذکر ہے کہ پاکتانی عدالتیں فیطے سنانے بیں اتی تا خرکرتی ہیں کر جاورہ کہا بات ہے کہ جس کیس کو وا واعدالت بیں پیش کرتا ہے، اس کا فیصلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس کا بہتنو و وا واجد نے جس کیس کو وا واعدالت بیل پیش کرتا ہے، اس کا فیصلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس کا بہتنو و وا واجد بین کرتا ہے۔ یہ کئیس بھیلہ چھر ہی دنوں بیل بنتم او بیا گیا۔ تو بین رسالت کے طرموں کو ایڈیشنل سیشن نتے نے سزاے موت و فروری کو سنائی ۔ طروری کو سنائی ۔ طرف او بیل وائر اور کی کو سنائی ۔ طرف کی کو سنائی ۔ طرف کی جانب سے 12 فروری کو عاصمہ جہائیس نے با کیکورٹ بیل اور اور کی وائر کو دی ۔ چھٹ مثلنی ہے میں اور خلاف معمدات 13 فروری کوفل نتی کی تشکیل کردی گئی پھر بیاد کام والیس لئے گئا اور ڈویژن نتی کا قیام عمل بیل آلو اور کو کوئی تلوار لئک رہی ہے۔ اگر فیصلہ جلد بازی بیس نہ سنایا گیا وائر کے صاحبان جیسے کی بھاری بھر کم انعام اور پرکشش اعز از سے محروم ہو جا کیں گے۔ یوں ایکل وائر تو نے صرف 11 روز بعد عدالت نے فیصلہ سنا کر طرموں کو پری کردیا۔

اس روز لا ہور ہا کیکورٹ کھل طور پرا پجنیدوں کے اہلکاروں کے آئی محاصرے بیس تھی۔ بیالگاد اعلیٰ حکام کولحہ برلحہ صورتحال ہے آگاہ کررہے تھے۔ اس دور کے وزیر داخلہ نصیراللہ بابر کوا پجنیدوں نے ملزموں کے ہری ہونے کی اطلاع دی۔ وزیر داخلہ نے ایک لحہ کی تاخیر کئے بغیر وزیر اعظم بینظیر ہمؤاد لا مور ہا کیکورٹ کے فیصلے ہے آگاہ کیا۔ یہ فیصلہ محتر مہ کیلئے مڑد ہ جانفزا کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو این رسالت کے ملزموں کو ہری کرتے ہوئے نے صاحبان نے اپنے فیصلہ بیس کھا اور اس کیس کی الزم نو تھنیٹ کرکے اصل مجرم تلاش کئے جا کیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ سے قوم و تمن عناصر محتلف قوموں الا فرقوں کے درمیان نفرت کے جذبات بھڑکا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس طرف فول الا توجہ دے گی اور اس سلسلے ہیں ضروری اقد امات کرے گیں' .....گر ..... ایک شہرہ آقاق محتق اور مشلم کریے سکا لرطامہ ابو ٹیم خالد الاز ہری کے مطابق'' نہ تو اس کیس کی از سر تو تفتیش ہوئی ، نہ ہی اصل کھی تلاش کے گئے ، نہ ہی خفیہ ہاتھوں کو بے نقاب کیا گیا ، اور نہ سی حکومت نے اس طرف توجہ دی۔

امیر شہر سلامت رہے تیرا انساف ہمارے نام ہی لکھ دیں تمام زنجیریں لاہور ہائیکورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس اور سریم کورٹ کے سابق جج جسٹس (ریٹائزڈ) فر رفیق تارژنے فیصلے کا تجوید کرتے ہوئے کہا" تو ہین رسالت کا پرانتہائی اہم نوعیت کا حال کیس فلاما

طرران م كمقدمات من چيف جسس خود في كركن موت عين اورسينر في يا جول كوفي من شال كا جام بمراس كيس مين دوالديشنل جول كان بنايا كيا جنهين في الحال ملازمت كا بهي تحفظ حاصل الیں ہے۔اس طرح سرور کا نئات حضرت محمد بھا کے ناموں سے متعلق مقدمہ کا خماق اڑا یا گیا ہے''۔ البول نے مزید کہا کہ " تو بین رسالت کا الزام قبل عدے الزام سے علین تر ہے کیونکہ قبل عدقا بل راضی ادرم بر مراوم بان رسالت مين راضي نامه كاكوني تصورتيس، بدايك ايساجرم ب جس مين معافى نبين ـ لل كرجرم مين سزائه موت يانے والے سينكرون مسلمان قيدى دودوسال سے بھالى كى كو تھريول ش بند پڑے ہیں اوران کی اپیلوں کی ساعت میں کوئی چیش رفت نہیں مور ہی مگرسز ایافت گان دوعیسا ئیوں کیس کی فوری ساعت کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عیسانی اس ملک کے اول درجہ کے شری میں اور وہ مسلمان جو ووسال باس سے بھی زائد عرصہ سے نبھائی کی کوٹھڑ یوں میں بڑے اپنی ایلول کی ساعت کے منتظر ہیں، ان ہے کم تر ہیں فرنگی دور میں اس جتم کا امتیازی سلوک " بور پین برلش الملكن" \_ كياجاتا بي سيريم كورث بارايسوى ايش كصدرا \_ كريم ملك في كها كد" توبين رمالت کاکیس برااہم تھااس کیس کی ساعت کے لئے سینئر اور کنفرم جون پر مشتمل نیخ تشکیل دیا جانا على الله الله الله الموقف الله الموسك جونيز" عج الرهيج فيصله بهي دين تو لوكول من بيتاثر الجرتاب كم فعلددرست میں موارا ال یس ای ساعت کے لئے سینئر جوں کا بنی بنایا جاتا جس کی سربراہی چیف جسٹس كت انبول نے مزيد كہا" وچھو ئے چھو ئے كيسول كے لئے تو فل في بنادي جاتے ہيں،اس حاس واليت كمعامله كواتنا آسان نبيل ليناجا بي تعا"-ايريم ملك في نشائدى كى" توبين رسالت كيس کیاجانا چاہے تھا ..... لا ہور ہا کیکورٹ بار کے سابق صدر محدز مان قریثی کی رائے تھی" فیصلہ افرا تفری کا الملب ماری عدالتیں ملے بی سیاس مقد مات کی وجدے متازعہ بی موئی ے۔اب مدہبی معاملات عُل بحل البيل متنازعه بنا ديا گيا'' سينئر يارليمنشرين راجة ظفر الحق نے کہا'' وزيراعظم کی تو بين کرنے پر سات سال کی سزادی کئی مگر تو بین رسالت کے طرحوں کوسر کاری یاسپورٹ، ڈالراور کیڑے دے کر باہر رواندكروما كما"\_

ال فیصلے پراستغاشہ کے وکیل رشید مرتفای قریشی مرحوم نے جویاد گارتاریخی تیمرہ کیا تھاوہ وطن عزیز کے ہماثق رسول بھی کے معاشق رسول بھی کے معاشق رسول بھی کے معاشق کے معاشق کے معاملہ تھا، حکومت نے امریکہ سے کنفر میشن لینا تھا اور بچوں منظومت نے امریکہ سے کنفر میشن لینا تھا اور بچوں نے معاشقان مصطفیٰ بھی نے مدینہ سے، انہوں نے بالاخوف لومۃ ولائم کہا'' بید

، کنگر وکورٹس ہیں۔ ہم سپر یم کورٹ سے رجوع کریں گے اور انصاف کے حصول کے لئے آخری دم تک لڑیں گے، حکومت نے جان ہو جھ کرید کیس ایسے جھوں کے روبر و پیش کیا جومتقل نہیں ہیں' عارفانہ ڈالا رکھنے والے اس مردورولیش نے اس خدشہ کا بھی اظہار کیا تھا کہ' ہمیں خطرہ ہے کہ رحمت سے اور ملامت مسیح ملک سے فرار ہوجا کیں گے۔

جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے تو ہر ملا کہا '' بین الاقوامی طاقتوں نے سفارتی میڈیا اور حقوق انسانی کی تنظیموں کے ذیعے عدالت پراٹر انداز ہونے کے لئے کوئی سرنہیں چھوڑی تھی۔وز اعظم بدنظير كے بيان نے بھى شكوك وشبهات بروان چر هائے تھے اور ہائيكورٹ كے" بدنظر سيال ٹرائل'' کے فیصلے نے اس کیس کے نتیج کوغیر معمولی بنادیا ..... مخدوم جاوید ہاٹمی جن کی شریانوں میں آل رسول ہاتمی کا یا کیزہ خون دوڑ رہاہے، جنہوں نے جروجور کی ہرتاریک رات میں جمیشا بے خون مکرالد خون تمنا ے اعلائے کلمة الحق كے چراغ روش كے اور جوآج بھى باوردى جمہوريت كے اعلانيہ بال ہیں، کیے ممکن تھا کہاس مجہول و نامعقول فیصلے پر خاموش رہتے۔ انہوں نے اس فیصلے کے بین السط الداف كي نقاب كشائي كرتے ہوئے كہا كە ' تو بين رسالت كيس كا فيصله دورة امريكه ي الرائے مقصد صرف میہ ہے کدوز براعظم بینظیر بھٹو بنیاد برئ کا لیبل ہٹا کر سرخروہ وکم نیسر بیکہ جانا جا ہتی ہیں تاک ا ہے آقا دَل کوخوش کر علین'۔ پاکتان مسلم لیگ (ن) کے زیمان نے اس بھلے پر تبعیرہ کرتے ہوئے كما " حكومت في عدليه يس جيالي بحرتى كرك اس اعلى ترين ادار ي كا تشخص مجروح اوراس كا سا کھتاہ کردی ہے۔اگر عدلیہ آزاد ،خود مختاراور غیرسیای کردار کی حامل ہوتی تو اس کے فیملوں پرسبا اعتماد ہوتا حکومت نے ایک انتہائی تنگین اور حساس نوعیت کے مقد سے کے سلسلے میں انتہائی ناالمی الد بدنی کا مظاہرہ کر کے ملک اور قوم کو بدنام کرنے کی قدموم حرکت کی ہے۔ حکومت کو جا ہے تھا کدونہ مقدمہ غیر متناز عداور متنقل ججوں کے پاس ماعت کے لئے بھیجتی اور مقدمے کی کارروائی کوریڈیواور مگ ویژن پر براہ راست دکھانے کے ساتھ ساتھ غیرمعمولی عجلت سے گریز کرتی۔ یا کتان مسلم لیگ (الا ان دنوں تح یک جات چلارہ کا تھی تح یک کے قائدین اپنے الل خاند پر قائم ہونے والے کیسوں کے خلاف تواپنے چاہنے والوں کی سرکوں پرآنے کی دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے اس اہم ایٹوکوفیط آنے تک لائق توجہ نہ گردانا۔

جماعت اہلسنت کے مرکزی امیر صاحبزادہ مظہر سعید کاظمی ، مرکزی ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیرمحمد اُفلُّ قادری اور دوسرے رہنماؤں صاحبزادہ مصطفیٰ اشرف رضوی، تنظیم المدارس کے ناظم اعلیٰ مفتی عبدالقیا ہزار دی اور انجم طلبائے اسلام پاکستان کے مرکزی صدر حافظ طارق محمود رضانے عدالتی فیصلے پرشدیم اُ

طرکا ظہار کرتے ہوئے اے امریکی فیصل قرار دیا۔ جعیت علیائے اسلام (س) جعیت علیائے پاکتان نازی گردپ، جے ہوآئی، جعیت الل حدیث، تحریک جعفرید، سپاہ محابدادر سپاہ جمہ تے بھی اس فیصلے کے ظاف قرانا انداز میں صدائے احتجاج بلند کی۔ رکن قومی اسبلی عبدالففور حیدری نے کہا کہ 'جیالے ججول'' نے جیالے پن کا مجوت دیا ہے۔ عدلیہ، حکومتی اور بین اللقوامی دیا کیس ہے۔

رائے عامدان پر منفی فتی کر عدالت نے اپنے اختیارات کا سی استعال ہیں کہیا۔ عدالت کو چا ہے فاکہ دواس کیس کا آؤٹ آفٹ رن فیصلہ کرنے کی بجائے فکل سے فیصلہ کرتی اور استخاشہ کے وکلاء کی ام معروفیات پر فور کرتی گر عدالت نے ایسا نہیں کیا۔ حداثہ بیہ ہے کہ استخاشہ کے وکلاء کی جانب سے المنانی شہادتوں کی درخواست پر بھی کوئی کا روائی عمل ہیں نہیں لائی گئے۔ لا جور با تیکورٹ ہیں جس مراعت ہے اس کیس کی ساعت کی اس نے فیصلہ کو محکوک بنا دیا۔ عام پاکستانی کو بخو فی علم تھا کہ اس کیس کے دوران حکومت اور عدالت پر مستقل دباؤر ہا، فیر کئی عداخلت نمایاں رہی اورخودو قریم عظم میں کہا واللہ وات فیر ذرد دارات اظہار خیال کرتی رہیں ..... جماعت اسلامی کے سکرٹری جزل متورس کی بیدائے سو فیصلہ دی فیصلہ ان محالت کو چا ہے تھا کہ مقذے کے بعد بی کوئی فیصلہ کرتی معدالت کی جات کی جات کی بعد بی کوئی فیصلہ کرتی معدالت کی جات کی گلت نے لوگوں کو محکوک کر دیا ہے، جہاں تک ہوئن دائش کا تصلی ہے تھید کا کوئی مطلب ہے وہوئی الاقوامی وہ شکر دی کر رہی ہیں آئی طرف سے اس حوالے سے تھید کا کوئی جازئیں''۔

قانون تو بین رسالت میں ترمیم کے لئے مختلف ادوار میں حکومتوں پرامریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ ڈالا جا تا رہا ہے۔ امریکہ میں سرگرم عمل یجودی لائی اس حمن میں خصوصی کر داراوا کرتی ہے۔ بدلائی مسلسل یہ پراپیکنڈہ کرتی چلی آری ہے کہ بدقانون اقلیتوں سے ناانسانی اور دباؤ کے لئے استعال کیا جا تا ہے، فرجی انتہا پنداس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بدلا کی جی دیا جا تا ہے کہ اگر حکومت پاکتان تو بین رسالت تو انین میں ترمیم کر لے تو بیت سے عالمی مالیاتی الارک اور بھی میں ترمیم کر لے تو بیت الاقوائی سطی کی افغان ہوار کردیں گے۔ ایک موقف یہ جی افغار کیا جا تا ہے کہ اگر کوئی حکومت اس قانون میں ترمیم کے لئے فضا ہموار کرد ہے تو بین الاقوائی سطی پاکتان کے خلاف فی جی انجہا پندی اور اسلامی بنیا دیرتی کے الزام کی شدت میں تھی آجائے گی۔ پاکتان کے خلاف فی تو بین الاقوائی سطی پاکتان کے خلاف فی تو بی انتہا پندی اور اسلامی بنیا دیرتی کے الزام کی شدت میں تھی آجائے گی۔

11 فرور 1995 وجنوبی ایشاء کے امور سے متعلق نائب امریکی وزیر شارچہ رائن رافیل نے فارجہ تعلقات کی سب سمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ' پاکستان پس عیسائیوں اور قادیا نیوں کے ظاف تو ہیں رسالت کے الزامات غلط ہیں۔ قومی روز ناموں نے رائن مرافیل کے اس بیان کو

ے باز ندرہ سے ۔ انہوں نے کہا'' تو بین رسالت کے قانون ش تبدیلی بارے پاکستانی حکام ہے بات

ہوئی بیش ایک ملک کا نہیں بلکہ عالمی انسانی حقوق کا معاملہ ہے ہم اس قانون میں تبدیلی چاہیے

ہیں۔ ہم بیموقف قبول نہیں کرتے کہ بید پاکستان کا اعدونی مسئلہ ہے اور اس پر بات کرنا پاکستان کے

اعدونی معاملات میں مداخلت کے متر ادف ہے ہم جمہوریت اور انسانی حقوق پر یفین رکھتے ہیں جو پر

ان کے منافی ہوہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کریں گے۔

نامور صحافی جناب مجیب الرحمٰن شامی نے مقطع میں تخن مسرانہ بات یوں سپر دقر طاس کی'' ہم یہ لیں کہتے کہ طرموں کو لازی سزادی جائے لیکن ہم نے جس طریقے سے مقدمہ کی کارروائی چلائی ،اس سے ہم نے اپنے پور سے عدالتی نظام کونگا کر کے رکھ دیا ہے''۔

فیملہ ہوگیا اور 1995ء میں گتاخان رسالت مآب شک کہ سر پرستوں اور محافظوں کو تسلیمہ نرین اور سلمان رشدی کے بعددوادر ہیرول گئے۔

(دوزنامدن، 8،7 فروري 2006ء)

#### には難らり

لَا تَعِلَهُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوْ آدُّوْنَ مَنْ حَآدُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَلَيْهُمْ اَوْ الْيَوْمِ الْآخِرِ الْوَآدُونَ مَنْ حَآدُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَلَمْ وَلَا تَحْمُ اَوْ آئِنَاءَ هُمْ اَوْ اِنْحُوانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ طَ اَوْلَمْ الْوَلْمَانِ وَالْلَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ طَ وَيُدْ خِلُهُمْ خَرْبَ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَ أُولِيْنَ فِيْهَا طَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَ أُولِيْنَ فِي اللّٰهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ٥

تونہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں الشاور قیامت پر کہ ان کے دل میں السوں کی بات کے دل میں السوں کی بات کے بات کے دو ان ایسوں کی بجت آتے پائے جنہوں نے خداور سول اللہ نے بالسوں کی بات کی براد کو بات کی با

پاکتان کے معاملات میں مداخلت کے مترادف قرار دیا .....کلنٹن انظامیہ نے تو بین رمالت کے مرتکب افراد کے کیس کے حوالے سے حکومت پاکتان کو با قاعدہ ہدایت کی کہ'' وہ تو بین رمالت کا تون اقلیمتوں کے خلاف بے جااستعال کرتے سے بازر ہے۔''کلنٹن انظامیہ نے کہا کہ''امریکہ عالمیہ تو بین رمالت کے کیس پرکڑی نظرر کھے گا''۔

13 فروری 1995 و کو برطانوی و زیرفارجہ نے پاکتانی ہائی کمشز کو طلب کر کے ملامت تکا اور حدث ترجی کو قبین رسالت کے جرم ش سزا پر احتجاج کیا۔ وفتر خارجہ کے ترجیان نے بتایا کہ خٹر فول بالڈرائی نے اس سزا پر برطانیہ کی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پاکتان کی عدائی کا روائیوں میں مداخلت نہیں کرسکا لیکن چاہتا ہے کہ حکومت پاکتان و دوں کی جان بخش ویں۔ 14 فروری 1995ء کو برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کی گئی جس میں لا ہور کی ایک عدالت کا طرف ہے تو بین رسالت کے مرتکب دو عیمائیوں کو مزائے موت کے فیصلے پر بخت تشویش کا اظہار کرنے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا اس تحریک کے بیر 202 اوکان پارلیمنٹ کو دیون کا تھے تحریک ٹیل گئی تھے تحریک گئی تھے تھے تحریک ٹیل گئی گئی جو برطانوی پارلیمنٹ کے دیون کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اربی ڈے موثن کی خلاف ورزی ہے۔ یا در ہے بہتر کیک ' اور کی ڈیل کی خلاف کی دونوں پارٹی کی گئی تھی جو برطانوی پارلیمنٹ کے دیکارڈ کا حصہ بن چی ہی۔

فروری 1995ء کے تیسرے ہفتے ہیں تو بین رسالت کیس بین سزائے موت پانے والے بحرموں سلامت اور دہمت ہام کی سفار تکاراور دیگر فیر کئی شخصیات با قاعدہ ملاقات کرتی رہی۔ بنلا تو اپنین سے انحراف کرتے ہوئے ان ملاقاتیوں کا اندراج تک بھی متعلقہ رجنٹر بین نہ کیا گیا۔ برطانو کا اورام کی سفار تخانوں کے افسران کو یہاں تک سہولت فراہم کی گئی کہ وہ مجرموں کی کو تھڑ یوں کی تصاد براتیں۔ سفام تیرت ہے کہ استے تھین جرم کے مرتبین کو جیل بیس بی کلاس دی گئی تھی نے مرون کا تو کا کہنا یہاں تو علم ہے کہنا یہاں تو عالم بی تھا کہ ان مجرموں کی خیریت دریا ہت کرنے کے لئے روز اندوز براعظم ہاؤس اور گون

ا نبی ایام مل آسٹر ملیا کے وزیر خارجہ بیٹیٹر حارگ گاریتھ نے ایونزاس دور کے وزیراعظم بینظیری سے طاقات کی روز نامہ یا کتان کی 26 مئی کی اشاعت بتاتی ہے کہ ''انہوں نے وزیراعظم سے قافول تو بین رسالت کے بعض پہلوؤں پر بتادلہ خیال کیا اور وزیراعظم نے آئیس یقین دلایا کہ تو بین رسالت کے تعنی دلایا جائے گا۔ جرمنی اور برطانیہ نے تو کیس کے دوران علی یہ پیش کش کی کھا تو بین رسالت کے طرموں اور ان کے خاتمان کو اپنے اپنے ملک بیں مستقل رہائش دیں گے۔ ڈاکٹا ویرن ہوٹران دنوں جرمنی کے نائب وزیر خارجہ تھے وہ مجی قانون تو بین رسالت کے خلاف بیان دانے

34

مافظ فيق الرحل

## تو بین رسالت اورایک "کرائم منشر"کے بلیوآئیڈ بوائز

برقصه بالرل اور عداورامر مكنا تزوفها كتاني وزيراعظم فينظير كووس عبدالدالة سب جائے ہیں کہ بینظیر کا تکر کلام بھٹ بدر ہا کہ طاقت کا سرچشہ وام بیں۔ وہ اُشح بطع، مجرتے اور سوتے جا گتے ہیشہ یکی گردان کرتی رہیں۔اس تکید کلام اور گردان کو بعد ش انہوں فے د توی اورموروتی استخابی منشور بنالها بهب جب جب انتین اقتدار کے ایوان میں داخل ہونے کا موقع المال كردار، اعمال اورروايوں انہوں نے اس داوئى كى جورا بس تر ديدكرنے الى الله كيا\_دوسرى مرتبده 19 اكتوبر 1993 وكوالوان افترار على داخل موكيس-ساده لوح عوام ادر او بھالے جیالوں کا بیخیال تھا کہ اپنے تکیر کلام دوے اور انتخانی منشور کو تملی جامہ پہتانے کے لئے وال كے جذبات كا احر ام كريں كى۔ ساده او حوام اور بھولے بھالے جيالوں كوكيا مطوم تھا كہ 19 اللہ 1993ء کے بعد انہوں نے اپنے انتخابی منشور کو اٹھا کر سرد خانے میں مھیک دیا تھا۔ابال زديك طاقت كااصل مرچشم وام بيل بكدوائث باوس مثيث ديرار شف اور پنا كون عى كاتا سفيدفام تھے۔ سوءايے دومرے عبدافقرارك 3 سال 16 دن تك وہ اسلام آبادك في الماؤل پولوگراؤیڈ ش مرف ایک ع کیل ک" دید بریش" اور" موم ورک" کرتی ریل کردنیا افیل ال عوام اورامر کی صدرے بھی زیادہ امر کھے۔ کی وقا دار تلیم کر لے۔ امریکی حکام نے تو بین رسال سرایافتہ مجرموں کی رمائی کوان کے لئے ایک ٹھیٹ کیس بنادیا۔اب رحت سے اورسلامت کی اللہ رسالت کے جرم میں سیشن کورٹ کے فیصلہ کے مطابق کوٹ تکھیت جیل میں سزائے موت کا ا تے،ان کے یکدم مجبوب نظرین گئے۔ انہیں بقین دلایا کمیا تھا کداگرا پٹااٹر ورسوخ استنہال کر سال بهادر كان بليوا ئير بوائز كودوا كل عدالتي مراحل ش رباكرافي من كامياب موكير الوان كالله آب حیات با اکردوام بخش دیا جائے گا۔ بی بی امریکیوں کے جرے می آگئے۔ تھاری بیال

امریکی کام نکال لینے کے بعد تیسری دنیا کے اپنے پندیدہ ترین حکر انوں کو ایوان اقتد ارسے اٹھا کریوں کال باہر بھینکوا دیتے ہیں جیسے کوئی نفیس الطبع شخص ٹشو بیپر سے پیشانی کی گر دصاف کرنے کے بعدا سے ڈسٹ بن بٹس بھینک دیتا ہے۔ ساون کے اندھوں کو ہراہی ہرااور ماڈریٹ، لیرل اور پروگریسو بننے کے جون بٹس جٹلا حکمرانوں کو امریکہ ہی امریکہ دکھائی دیتا ہے۔ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے''ڈکٹیٹرز'' نے ڈپٹن دی اور تا لیے بھل وزیراعظم نے حرف برحرف اس کو علی جامد پہنایا۔

11 فروری 1995ء کوسلامت کے اور رحت کے خلاف مقدے میں المدیشل سیشن ج محمد كالم حين كافيصله جب سامنة آياتواس يريرائم منشراف بإكتان بينظير بعثوجنهين ان دنون عام ياكتاني شہری کرائم منسر آف یا کتان کے الفاظ سے یا دکیا کرتا تھا۔ا ہے کر پمینل روٹل کا ظہاران الفاظ ش کیا "قوہن رسالت کے مجرموں کومزادینے کے فیصلے پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی میں اس فیصلے پر ذاتی طور پرنا خوش ہوں۔ پاکتان مچوں سے متعلق بھین سراؤل خصوصاً موت کے خلاف اقوام متحدہ کے چارٹر دو تخط کرچکا ہے، بیام باعث جرت ہے کہ 14 سال کے بیچکوسز اے موت دیے ہوئے اس چارٹر کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا۔ عدالت آزاد می ، دونوں طرحوں کے وکیلوں کو پورا موقعہ طا۔ انہیں ع الماس عارثر كاحوالددية - يرفيعلداي وقت مواجب اقوام متحده ك سليل من ريكار ذببت الماران بي نيمله بهت غلطموقع يرجواب بن توبين رسالت كانون بن ترميم كرناجا بتى بول "اب آپ ہی سوچے ،غور کیجے اور اس کے بعد خدالگتی کہتے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت ہے پاکتان کی پرائم منشرنے سے بیان دے کراہے کرائم منشر ہونے کاعملی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ کیا عدالت کے فیلے پر بحیثیت وزیر اعظم ان کا بیتعرہ ضروری تھا؟ عوام اس فیلے کی پذیرائی کررہے تھے اور قائد ا الله می می مخالفا شدر قبل کا ظهار کر کے غیر ضروری طور پر واشتکشن کے ' خداوندان مجاز'' کی خوشنو دی کی نا كام وحش كردى تقيل \_اگر ملك كي عدليه آزاد موتى تويقينا بينظير بعث كے خلاف تو بين عدالت كي فرد جرم كحت مقدمه دائر كياجاتا\_

''ویسٹ میڈ ڈاٹر آف داایسٹ' کے دور ش کوٹ لکھیت جیل بیں تو بین رسالت کے مرتکب یہ
نیدک ک شان وشوکت ، عیش و آرام اور ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک عینی شاہد پیر بنیا بین رضوی
نیدگ ک 2001ء کی ایک شام جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی مجرحت کے بوتے جافظ خالد حسن کے بال
ال کے احوال وکوائف ہے آگاہ کیا۔ ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ آج بھی میرے جافظ کے کیسٹ
پیٹر میں من وعن محفوظ ہے۔ یہاں یہ یا در ہے کہ بینظیر دور میں پیر بنیا بین مسلم لیگ (ن) پنجاب کے
پیٹرٹری اطلاعات تھے۔ انہیں مختلف مقدمات میں گرفتار کرنے کے بعد کوٹ کھیت جیل میں مجبوس رکھا

اس الگایا جاسکتا ہے کہ سزایا فتہ بحرموں کے لئے قید یوں کا لباس پہنٹالازم ہے مگرتو بین رسالت کے جرم میں سزایا فتہ ان قید یوں کور ہائی تک جیل کالباس ٹیس پہنایا گیا۔ آئیس ان کی پشد کا کھا تا مہیا کیا جاتا۔
جل آوا ٹین یا قواعد تو بھی ہیں کہ سزائے موت پانے والے ایک سے زیادہ قید یوں کوایک کمرے ہیں ٹیس رکھا جاتا مگر سلامت سے اور رحمت سے ہرقاعدے اور قانون سے بالاتر سے، آئیس ایک ہی جگہ رکھا گیا۔ ای پرموقون نہیں ان کی فواہش پر چند اور عیسائی قیدی اور حوالاتی بھی ان کی ' تنجائی' اور ' اوائی' دور کرنے کے لئے ان کے گردو پیش جمح کرد ہے گئے۔ وہ ساراوں مجلس آرائی کرتے ، گیس ہا تکتے ، ایک دوسرے کو لیفیسائی قیدی ساتھوں کو بتاتے کہ میں تو جیل میں وہ عیش وآرام حاصل ہے، اگر ہم یا ہر ہوتے تو شاید مدیوں تک اس می میں تو جیل میں وہ عیش وآرام حاصل ہے، اگر ہم یا ہر ہوتے تو شاید صدیوں تک اس می کی سے بھر سے الکور اس کی خدد کھے ہے۔

مغرب کے انتہا پیند زہبی جنونی عیسائی حکمران،میڈیا کے کارکن اور بڑی شخصیات کی جانب ہے جل وينيخ كمرف جارون من انبيل 7 سوكة يب خطوط موصول بوئ فطوط لكصف والممغر في اور جمارتی برستاران کی درازی عمر کی دعائیں ما تکتے ہوئے انہیں حوصلہ دیتے۔ اکثر و بیشتر خطوط کالفس مفحون بيهوتا كـ " تتم حق يرمو، بوري كى تمام عيسائى برادرى تبهار ب ساتھ ب- ہر بور لى عيسائى شهرى کے دل تمہارے دلوں کے ساتھ دھڑ کتے ہیں''وہ اپنے ساتھیوں کو یہ خطوط دکھاتے اور خوش ہوکر بتاتے کہ بیہ خط جمیں امریکہ، جرمنی، ہالینڈ، فرانس، ڈنمارک، ٹاروے، سویڈن ، انگی، انگلینڈ اور انڈیا ہے موصول ہوئے ہیں۔وہ اس براتر اتے کہ ہمارے کیس کا مدعی مولوی فضل حق جب جیل آیا تھا تو اس کا کونی پرسان حال ند تھا بلکہ اے تو کسی نے یانی تک کا بھی نہیں یو چھا تھا اور ہمیں موت کی کال کوٹری ش جی دنیا جہان کی تعتیں سرکاری خرجے پر مفت فراہم کی جارہی ہیں۔وہ پیھی بتاتے کہ وزیراعلی پنجاب میال منظور وثو کی مشیر شیلانی جارلس نے مولوی فضل حق کوکیس کی پیروی سے باز رکھتے کیلئے وہمکی دیے ہوئے کہاتھا کہ تمہارے لئے میدمقد مرز انقصان دہ ثابت ہوگا۔ تمہارے جم وجان کی خیرای میں ہے کہ مقدمہ ہے دستبر دار ہوجاؤ۔ان نواز شات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی باچھیں فرط مسرت ہے کا نول مك كل جاتي كو جيل من مارى آؤ بعكت حران اس طرح كررے بين، شايدكى شابى سرال نے لوہیا ہتا داماد کی خاطر مدارت بھی ایسے نہ کی ہو'' جیل ان پرے لئے مکمل طور پر ایک کینک پوائنٹ بن چکی گا۔ کہنے کوتو وہ لی کلاس کے قیدی تھے لیکن جیل میں وہ جو تچھر سے اڑا اور رنگ رلیاں منار ہے تھے انہیں ویکی کو کسوں ہوتا تھا کہ وہ اے کاس نیس، بلک اے لیس کاس کے قیدی "بیں۔

ان کے ذہن میں تو امریکہ کے تابع فرمان پاکستانی حکرانوں نے ایک سیکنڈ کے لئے بیخیال نہ

کیا تھا۔ میرے ایک استفسار پر پیر بنیا مین نے اپنے ایام اسارت کو آواز دی۔ وہ چند کھے فامل ر ہے۔ یوں محسوس ہوا چیے وہ گہرے مراقبے میں چلے گئے ہوں۔لگتا تھا کہ وہ اپنی یا د داشتوں کے اوراق کوتر تیب دے رہے ہیں۔اب جو مرا ٹھا کرانہوں نے گفتگوشر دع کی تو مجھے ہرسوانکشا فات کا دریابی ن لیتا نظر آیا۔ پیرینیا مین نے بتایا کے فروری 1995ء میں وزیرِ اعظم پاکتان بینظر بھٹواور وزیراعلی بناب منظور وٹو کا آ مرانہ اور ملوکا نہ عمّاب مجھ پر نازل ہوا۔ان دنوں مجھے سزائے موت بلاک ہے کمتی پیائی گھاٹ کے ایک خصوصی سیل میں یا بند سلاسل رکھا گیا تھا۔ 11 فروری کی سہ پہر رہمت کے اور سلامت کے نامی تو بین رسالت کے دو بجرموں کو میری ہما لیگی بیں واقع سزائے موت بلاک بیں انجال بروثو کول کے ساتھ لایا گیا۔ سزایا فتہ لیکن ان وی وی آئی پی مجرموں کے لئے سزائے موت بلاگ نمبرا کے پہرہ نمبر 5 کونگار خانہ عیش اور شبستان عشرت بنا دیا گیا۔ان قید یوں کے دربار میں جیل حکام مج دوپہراورشام ہااہتمام حاضری دیتے۔وہ پہروں ان ہے میٹنگز کرتے ۔بعض نقاب پوش غیر مکی شخصیات بھی آتیں اوران کی زیارت سے مشرف ہوتیں۔18 فروری کوآئی جی جیل خانہ جات محرصین چیم بھی تغیس جیل تشریف لائے۔آئی جی نے بیز حمت اس لئے گوارہ کی تا کہ وہ حکومت وقت کاخصوصی پیغام ان دی دی آئی بی مجرموں تک پہنچا سکیں۔اس پیغام کا خلاصہ پیتھا کہ حکومت'' آپ'' کوایک ماہ کے اند اندر باعزت طور پر بری کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ آئی جی آئے، پرسش احوال کی، صوبائی ادر وفاقی اعلی سطحی حکمرانوں کا خصوصی پیغام دیا ،تسلی دی ،حوصلہ بڑھایا اور جلد رہائی کی خوشخری کی خبرسنا کر چلتے ہے۔ جاتے جاتے جیل حکام کے لئے اس عنوان کی خصوصی ہدایات جاری کرنا بھی انہوں نے نا گزیرِ جانا کهان' لاؤلے اور خاص مہمانوں'' کا خاص خیال رکھا جائے، انہیں ہر سہوات بم پہنچال جائے اور جب تک وہ اس"مہمان خائے" میں ہیں، انہیں کی شکایت کا کوئی موقع شد یا جائے۔

آئی جی کی ہدایت کے مطابق جیل حکام نے رحمت کے اور سلامت کے کو دنیا بحر کی آسائن موا
کیس - جیل روایات کے مطابق سزائے موت کے ان مجرموں کو جیل میں 'اڑ دی ہے بھی منٹی قرار دیا
گیا۔وہ نوگ جنہیں جیل یا ترا کا موقع نہیں ملا ان کی معلومات کے لئے عرض ہے کہ اڑ دی جیل کی ایک
مخصوص اصطلاح ہے۔جن قید یوں کواڑ دی گئی ہے، وہ ایک دن ایک ' چگی' میں موتے ہیں، دوسرے دلا
دوسری میں اور تیسرے دن تیسری میں جیل روایات کے مطابق سزائے موت کے قیدی مسلسل دورا تھی
کی ایک چگی میں بسرنہیں کر سکتے ان دنوں کوٹ کھیت جیل میں سزائے موت کے ہرقیدی کواُردی کا
اذیت سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹواور وزیر اعلیٰ منظور وٹو کی بالواسط ہدایات پر عملورا ا

طرہ یہ کہ عارف اقبال حسین بھٹی نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا کہ وہ اپنے اس فیصلے پراس حد تک
مطمئن ہیں کہ انہیں بقین ہے کہ اللہ آئیں شاباش دےگا۔ان کے ان ریمارکس پرہم کوئی تجرہ نہیں کرنا
چاہے۔وہ مکافات عمل کا شکار ہوکر اللہ کے پاس بھٹی چکے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی جا تا ہے یا کوئی نگاہ رکھنے والا
اللہ والا، کہ بھٹی صاحب کوکس اعماز ہیں اللہ کے ہاں شاباش وی جارہی ہے۔ یج تو یہ ہے کہ تعربیشن کے
خواہش مند دونوں جوں نے بینظیر کی خوشنو دی کیلئے اور بینظیر نے امریکہ، برطانیہ اور جرشی کی خوشنو دی
کیلئے نا پختہ اور خام قانونی الجیت رکھنے والے ان جوں کو یہ فیصلہ بین السطور ڈکٹیٹ کروایا۔ یہی وجہ ہے
کہ یہ فیصلہ رات کی تاریکی ہیں سایا گیا۔ فیصلہ سنانے والوں کو بھی چند برس بحد رات کی تاریکی ہیں اپنی
حیات کے بارے ہیں نا خوشگوار فیصلہ سننا پڑا۔ ملامت سے اور زحمت سے تو موت سے نی گئے لیکن انہیں
مزائے موت سے بری کرنے والے جے کنظر میشن قبل بی لقہ اجمل بن گئے۔

سزائے موت کے قید یوں کیلئے جیل میں طاقات کا ایک قاعدہ اور دستور ہے کین سلامت سے اور رہت کو سے میں سلامت سے اور رہت کو جرقاعدے اور دستور ہے بالاتر تھے، جیل میں ان کی طاقات پر کسی تنم کی کوئی پابندی نہتی۔ دہاں تو ان دنوں طاقا تیوں کا تا تنا بندھا ہوا تھا۔ ان کا جو عزیز چاہتا مندا تھائے چلا آتا۔ ان ' خصوصی مہمانوں' کو یہ سے دیا تا میں کہ دوائے کیلئے امریکہ ہے مسز دابن رافیل خصوصی طور پر پاکستان یا ترا پر آئیں۔ انہی کے ایماء پرامر کی سفیرکوٹ کھیت جیل میں کیموفلاج انداز میں سلامت سے اور رحمت کی کرنیارت کیلئے' واصل کرتے رہے۔

فیملہ آنے سے تین دن قبل ہی 19 فروری کی شب وہ اپنی رہائی کی خبر ہا آواز بلند نشر کر دہے سے بیٹنگی اطلاع انہیں کن ذرائع سے حاصل ہوئی؟ ای شب وہ گلا بھاڑ بھاڑ کراپے عیسائی قیدی ساتھوں کو بتارہے تھے کہ فیملہ ہمارے حق بیں ہوگیا ہے۔ ای پر بس نہیں دہ تو یہ بر بیننگ نیوز بھی ساتھوں کو بتارہے تھے کہ ''جمیں گرین کارڈ بھی لی چکا ہے''۔ 23 فروری کو لا ہور ہا تیکورٹ کی تاریخ کا افوکھا فیملہ سامنے آیا۔ فیملہ سامنے آتے ہی ان کی رہائی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ڈی آئی جی لا ہور رہائی ایس ایس لی لا ہور، کمشزاور ڈپٹی کمشزلا ہور نے بنش نفیس اس' کارخیز'' کی گرافی کر کے'' ٹواب دارین'' کمانا ضروری جانا۔ کو الکھپ جیل کی طرف آنے والی سڑک کے دونوں طرف چیے چے اور قدم قدم پر پولیس کے مسلح کمانڈ وز تعینات تھے۔ یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے یہاں سے وفاق یاصو بے کی امل تو رہائی کا پروانہ جیل کا خورت کی اس بھی ۔ طرموں کی رہائی کا پروانہ جیل کا تھا۔ رات دی بج کا عمل تھا۔ ایک عیسائی یا دری جوزف 3 نامعلوم فیر کئی افراد رہائی کی پروانہ جیل کہ تو اس کے ساتھ جیل کہ بھی اس کے ساتھ جیل کہ جیا۔ ان کے ساتھ ایک ایس کی صاحب بہادر بھی تھا۔ 10 جیل کی کر قدت پر بید' قافلہ'' کے ساتھ جیل پہنچا۔ ان کے ساتھ ایک ایس کی صاحب بہادر بھی تھا۔ 10 جیل کے کر قدت پر بید' قافلہ''

آنے دیا کہ وہ تو بین رسالت ایسے تقین برم میں عدائتی سزایا فتہ بیں اور جیل میں ان کی حقیت سزائے موت کے قیدی کی ہے۔ کوٹ کلمپ جیل کا سزائے موت بلاک ان کیلئے لنڈن کا ہائیڈ پارک اور لا ہورکا حضور کی باغ بن چکا تھا۔ ان کے بیل میں جیل میں موجود ویگر ان کے ہم فد بب قید یوں کے ہوم نے جنگل میں منگل کا سمال پیدا کر دیا تھا۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ پاکستان کی کئی بھی جیل میں سزائے موت کے حقیل میں منگل کا سمال پیدا کر دیا تھا۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ پاکستان کی کئی بھی جیل میں سزائے موت کے مقیدی کو بھی قیدی کو بھی میں ہور تہت ہے اور سلامت میں کو امر کی سفیر کی ڈکھٹن، برطانوی ہائی کھٹر کی ہدایات اور جرمن سفار تکاروں کی خواہ شات پر ارزاں کی جارہی تھیں۔ ای کوٹ کھپ جیل میں جس وزیر اعظم کے دور میں رحمت میں اور سلامت میں سزائے موت کے قیدی کا حیثیت سے رنگیلا شاہانہ زندگی ہر کررہے تھے، بھی موصوفہ کے والدمجر م بھی ای جیل میں بے بی اور سکا مزار ہے گردلیل ونہار کی سم ظریفیاں سردہے تھے۔

سے بات ریکارڈ پر ہے کہ ان دنوں پنجاب کی مختلف جیلوں میں سزائے موت کے 8 ہزار قبد کا موجود سے لیکن ان کے لئے سزائے موت کی کال کو تعزیاں کی بھی طرح تازیوں کے ٹارچ سل ہے کم سندی تھیں۔ موت کی کال کو تعزیاں کتا خان رسالت آب بھی کیلئے نو یارک کے کسیون شار ہوئی کا پر تکلف اور پر قبیٹ سویٹ بنا دیا گیا تھا۔ جرم اہانت رسالت بھی کے موت کے کوٹ میں بھی کوٹ لوٹ لوٹ رہا اور لٹھکارے سمیٹ رہے تھے۔ حالا تکہ دیگر جرائم میں سزائے موت کے کوٹ کلکھپ جیل میں 229 قبدی اپنی اپنی چکیوں میں جہائی کے دوز ن میں جل رہے تھے، ان میں ایسے قبدی بھی سے جو آٹھ آٹھ سال سے اپنی اپنی کی ساعت کا انتظار کررہے تھے۔ حقیق سوئی پر لٹکنے نے تل میں وہ آٹھ سال سے اپنی اپنی کی ساعت کا انتظار کررہے تھے۔ حقیق سوئی پر لٹکنے نے تل مول پر سال سے انتظار کی سوئی پر لٹکنے نے تل مول پر سال سے اپنی اپنی کی ساعت کا انتظار کررہے تھے۔ حقیق سوئی پر لٹکنے نے تل مول پر سال سے اپنی الیک کی سامتہ جہائی ہے۔ ہم دون کی میڈیا میڈ، فارن مال نہ تھا۔ کی عام دون کی میڈیا میڈ، فارن میں ایس ایم ظفر کو بھی بیو قبی نہ ہوئی کہ بنیادی انسانی حقوق کے چیم پی سے معمی بیاستفسار نہیں کیا اس کی اپنیل کی شنوائی کو ن تیں ہوتی ؟ آج بھی بیاستفسار نہیں کی جا جہائی کو ن تیں ہوتی کی جو با کی کوئی شنوائی کی کوئی تیں ہوتی ؟ آج بھی بے در، بے در اور دے جا جا ہے قبا کیکورٹ میں کوئی شنوائی نہیں ہوتی کو ن تیں ہوتی ؟ آج بھی بے در، بے در اور دے جا جا ہے قو ہا کیکورٹ میں کوئی شنوائی نہیں ہور ہیں۔ جرم میں سیشن کورٹ سے میں ایا فریت کے در، بے در اور دے جا جا ہے قو ہا کیکورٹ میں کوئی شنوائی نہیں ہور ہیں۔

رحت کی اورسلامت کی ایک تین دن کے اندرتیار ہو کرنہ صرف پر کردائر ہوئی بلکہ ہا تیکورٹ میں اس کی ساعت بھی شروع ہوگئی۔ 7 دن میں ساعت تھمل ہوگئی اور اگلے 2 دن میں رات کی تاریکی۔ میں کنفر میشن کے خواہاں ججوں نے''عاجلانہ''''' جیالاگردانہ'' اور''عاقبت نااندیشانہ'' فیصلہ سنا دیا۔ اس مج

جاتے، میڈلز پہنا نے جاتے، عیسائی ، یبودی اور قادیانی ..... تو بین رسالت کا "محظیم ترین کارنامہ" انجام دین پرائیس میش قیمت تحا كف نذركرتے امریكی ومغربی اليكثرا تك و پرنث ميڈياان تقریبات ك خصوصى كورت كرتا- جرمنى كے كثير الا اشاعت اخبارات وجرائد نے رحت سے اور سلامت سے ك الثرويواس اجتمام سے شائع كے، كويا وہ ايسے خلانورد سائنشٹ تھے۔ جنہوں نے مریخ يا مشترى بارے پر جرمنی کا جینڈا گاڑنے، یانی اورآ کسیجن تلاشنے کاعظیم کارنامدانجام دیا ہو۔ منگ کے پہلے ہفتے یں جرمنی کے ایک بڑے عفت روزہ جریدے دشیکل' میں رحت سے اورسلامت سے کا ایک خصوصی النوديوشائع بوا\_اس مي رحت كاورسلامت كان مكالمكاركانك سوال كجواب مي كما"وه انی جانیں بینظر بھٹو رقربان کر سکتے ہیں کوئکہ ان کی وجہ ے وہ بھالی سے فی گئے ہیں۔اگر پاکتان ش نوازشر بف کی حکومت ہوتی تو انہیں سرائے موت دی جاتی "افریقداور دوائر ایس بھوک ہے ہلاک اوندالے قط گریدہ شہر یوں کو چند بوری گندم فراہم نہ کرنے والے مبذب امریکی ومغربی اگر سلمان رشديوں، تسليمه نسرينوں، سلامت ميحوں اور رحت ميحوں کی سيکورٹی پر کروڑ وں ڈالرخرچ کررہیں ہیں تویقیناان کی بیجاتم طائیت بلامقصد نہیں۔امریکہ ومخرب کی رولنگ کلاس، سفارتکار، ذرائع ابلاغ کے تحر کاراورسر ماید کار گتاخان رسالت ﷺ کوخصوصی نوازشات وانعامات اور مراعات واعز ازات سے نواز كرية بت كر يك بين كدوه تحريك المانت رسالت مآب الله كمويد، يرجارك، سريرست اوريالنهار

(روز نامدون، 13م، 14 فروري 2006ء)

یہ ظَکمِ خدا بھی تو ہے ایماں کا تقاضا منہ پھیر و نہ اس ضمن بیل تُم عبد وفا سے آؤ کہ پچھاور کریں سب اپنے نبی ﷺ پر جو شے بھی میسر ہے ہوئی ہم کو خدا سے سیدعارف محمود مجورضوی، گجرات جیل کا بڑا تھا تک عبور کر چکا تھا۔ 10 ن کو کر 20 منٹ پر بنیان اور نیکر جی ملبوس دونوں لا ڈ لے طرموں کو ان کے پاس لا یا گیا۔ جہاں پادری جوزف نے بہنے کیلئے انہیں نے کپڑے دیے۔ جب وہ کپڑے بھی نے کو پاروں کے ہمراہ آنے والے سرکاری اہلکار نے ابات رسالت آب وہ کا کی اس طرموں کی ''خدمت عالیہ'' جی حکومت پاکتان کی جانب سے بیرون ملک جانے کیلئے سرکاری پاسپورٹ بیش کیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تھیں تر ہن جرم جی ملوث ان قید یوں کور ہائی کی اطلاع اس وقت بھی اس بیاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تھیں تر ہے لیحد بیرکون جی بند کیا جار ہائی کی اطلاع اس وقت بھی اس پرائیس جی وقت تمام قید یوں کو گئی کرنے کے بحد بیرکون جی بند کیا جار ہا تھا۔ رہمت ہے اور سلامت کا بھی اس پرائیس جی بھی کرتا معلوم مقام پر بھی اس پرائیس جی بھی کرتا معلوم مقام پر کے کے سید آئے اور انہیں اپنے ہمراہ گاڑی جی بھی کرتا معلوم مقام پر کے کے سید آئے اور انہیں اپنے جمراہ گاڑی جی بھی کرتا معلوم مقام پر کے کے سید آئے اور انہیں بینظے دور جی بہنے وارتعطیل جعہ کو ہوا کرتی تھی ۔ عمل کے کے سید آئے اس بینظے بھوئے اس کیس جی دائی وہ بی کی اور تو بین رسالت کے بید بات بھی آئی کے بین خلی اور تو بین رسالت کے بید بات بھی آئی ہوئے کے بین از اکے لئے بیات بین بینظے بھوئے نے اس کیس جی دائی وہ بی کی کی اور تو بین رسالت کے ماتھ اسلام آباد انہیں سرکاری پروٹوکول کے ماتھ اسلام آباد موران انہیں سرکاری پروٹوکول کے ماتھ اسلام آباد روانہ کردیا گیا۔

جیل سے رہائی کے بعد دونوں ملزموں کو کسی غیر مکی سفار تخانے کی تحویل میں رکھا گیا۔ بتایا گیا کہ
دہ کچھ عرصہ کے لئے فریکلفرٹ میں قیام کریں گے اور وہاں سے اپنے ''معنوی مائی باپ' امریکی حکام کو
طفے کیلئے امریکہ روانہ ہوجا ئیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کی شب اسلام آبا و انٹر بیشن ایس پورٹ سے انہیں
طفے کیلئے امریکہ روانہ ہوجا ئیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کی شب اسلام آبا و انٹر بیشن کی رکنی اور جرمنی کی
کفرم تکثیر دی گئیں۔ ایک موثق ذریعہ کے مطابق بینظر حکومت نے تو ہین رسالت کے دونوں ملزموں
کفرم تکثیر دی گئیں۔ ایک موثق ذریعہ کے مطابق بینظر حکومت نے تو ہین رسالت کے دونوں ملزموں
کو حکومت یا کتان کی جانب سے دی دی ہزار ڈالر بھی فراہم کئے۔

جرخی پینچنے کے بعدان کاریڈ کاریٹ استقبال کیا گیا۔اییااستقبال تو شاید جرمن حکام نے بھی پاکستانی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کا بھی نہ کیا ہوگا۔ جرمنی چینچنے ہی وہ جس خفیہ ٹھکانے میں رہائش پذیر ہوئے اس کے اردگر دہائی ریڈالرٹ سیکورٹی کا سماں نظر آیا۔ا گلے 24 گھنٹوں بعد پورپ نے اپ ان'نہیروز'' کے اعزاز میں استقبالیہ تقریبات کا ایک طویل طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ واضح رہے کہ راجیال کے ان جائشنوں کے اعزاز میں عیسائی، یہودی اور قادیانی شظیمیں استقبالیے و بینے میں چیش راجیال کے ان رنگار تگ تقریبات میں مغربی موسیقی کا خصوصی انتظام کیا جاتا۔ سیاس تا ہے چیش کے پیش رہیں۔ان رنگار تگ تقریبات میں مغربی موسیقی کا خصوصی انتظام کیا جاتا۔ سیاس تا ہے چیش کے

جاويد چودهري

# ڈائیلاگ کی گنجائش موجود ہے

چندروز بہلے منیٹر مشاہد حسین نے برطانیہ سے ارکان اسمبلی کے اعزاز بیں ڈنردیا تھا اس ڈنر میں برطانیہے لارڈ امر بھالیہ، برکش ایم بی اے شاہد ملک اور نارو یجن یا رایمنٹ کے یا کتائی رکن خالد محود شریک تھے ان حضرات نے ڈنر کے دوران خاکول کے بعد پورپ میں بیدا ہونے والے حالات کے بارے میں بریافنگ دی۔ بیالیک محد و تحفل تھی جس میں چند سنیٹرز، ایم این اے اور صحافی حضرات شامل تھے۔ایم بی اے شاہد ملک اورایم بی اے خالد محود نے پورپ کی صورت حال پر دوشنی ڈالی ، خالد محود کے ساتھ مید میری دوسری ملاقات تھی ان کے ساتھ پہلی ملاقات اوسلویس ہوئی تھی وہ اس وقت شی کوسل کے ركن تقے اب وہ ناروے كى بارليمن كي ممبر بن حكي بيں ۔ انہوں نے اپني مفتكو ميں بتايا۔ " ناروے کے جس میکزین نے یہ گنتاخ خاکے ری پرنٹ کئے تھے وہ محدود سرکولیش میکزین تھا جس کے قارنین کی تعداد کی بھی طرح دونتین ہزار سے زیادہ نہیں ، پیمیٹزین ناروے کا ایک عیسائی فرقہ شائع کرتا ہے۔ہم نے جب بیرخا کے دیکھے تو ہمیں بہت د کھ ہوا، ناروے میں مسلمانوں کی ایک فعال تنظیم ہے جس کا نام اسلامک کوسل ہے اس کوسل کے چیر مین ایک مسطینی عالم میں جبکہ سیرٹری جزل یا کتانی میں۔ ہم لوگوں نے کوسل کا اجلاس بلایا، اجلاس میں فیصلہ ہوا ہم لوگ اس گستاخی پر احتجاج کریں گے ہم لوگوں نے دن اور وقت طے کیا اور تمام مسلمانوں کوجلوس میں شرکت کی دعوت دے دی، ہم نے اس جلوس کے بارے میں مقامی اخبارات میں خبریں بھی شائع کروائیں ہم لوگ جب وقت مقررہ پر نکلے تو ہم نے ویکھا ہارے ساتھ بے شار غیر مسلم نارویجن بھی شامل ہیں۔ان لوگوں نے اس دن نہ صرف ہارا ساتھ دیا بلکہ یہ ہمارے ساتھ نعرے بھی لگاتے رہے۔ ہم نے ان سے یو چھاتم لوگ غیرمسلم ہو کر ہماری مدد کیوں کررہے ہو۔ان لوگوں نے جواب دیا ہم بیجھتے ہیں اس میکزین نے مسلمانوں کے ساتھوزیادتی کی ، میکزین کوئسی فرقے ، ندہب اور طبقے کی دل آزاری کرنے کاحق حاصل نہیں لہٰذا ہم لوگ آ پ سے ساتھ ہیں'' ۔خالد محمود کا کہنا تھا'' ناروے میں ایے بے ثارلوگ ہیں جو نہ ہی تعصب سے بالا تر ہوکر مسلمانوں ے تعلقات رکھتے ہیں جو ہمارے مسائل میں ہماری مدوکرتے ہیں۔"

مجھے خالد محمود کی بات سے محسوس ہوا پورپ میں جہاں پولا غر پوسٹن جیسے متعصب اخبارات اور فلیمنگ روز جیسے غیر ذمد دارا فیر بیٹر ہیں وہاں بے شارا پسے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں اور مسلمانوں کے عقا مد کا احترام کرتے ہیں۔ بھوان پر ہونے والی زیاد تیوں پران کے ساتھ ل کرا حتجاج کرتے ہیں۔ بھے محسوس ہوا ہمیں جہاں ان متعصب اخبارات، افیر بٹروں اور اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کرنا چاہیے دہاں ہمیں ان اسلام دوست شہر یوں کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہیے ، ہمیں ان لوگوں سے بھی رابطہ کرنا چاہئے۔ وہاں ہمیں ان اسلام دوست شہر یوں کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہیے ، ہمیں ان لوگوں سے بھی رابطہ کرنا جاہے۔

اگر ہم عالم اسلام، پورپ اور امریکہ کے تعلقات کا تجزید کریں تو ہمیں پورپ عالم اسلام کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ پور نی ممالک بیس کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرئ اورائلي مين اس وقت مسلمانول كى چوتمى سلى بروان چرهدى ہے۔ يورپ مين مساجد، مسلمانون كے قبرستان ، اسلامك سنشرز اور سكولز موجود بيں۔ يور يى ممالك مسلمانوں كے عقائد كا بھى خيال ركھتے یں ۔ پورپ کے زیادہ تر دفاتر ، اداروں ، فیکٹر بوں ، اور فرموں میں مسلمانوں کوعید ، رمضان اور عاشورہ پرچشیاں دی جاتی ہیں \_مسلمان نماز جمعہ کے لئے بھی اپنے اپنے وفاتر سے چھٹی لے لیتے ہیں،للہذااگر دیکھاجائے تو عالم اسلام بورپ کے زیادہ قریب ہے جبکداس کے مقابلے میں امریکہ میں اسلام نسبتاً ایک نیا ند ب ب دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف بندرہ برار تھی ملمانول کا امریکه کی طرف رجحان 80ء کی دہائی میں شروع ہوا۔ چنانچدامریکہ قوم اسلام اور اسلامی عقائدے اتنی واقف نہیں جتنی بورنی اقوام آگاہ ہیں۔ نائن الیون کے بعد امریکہ نے مسلمانوں کے فلاف جنگ شروع کی تو امریکہ کا خیال تھا بیصلیبی جنگوں کا ایک نیا سلسلہ ہوگا جس میں پورپ امریکہ کا کل کرساتھ دے گا۔ لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یورپ نے تو قعات کے برعس امریکہ کا ساتھ نہ دیا، فرانس، جرمنی اور روس تو عراق برامر یکی حملے ہی کے خلاف تھے یوں دہشت گردی کے خلاف اس جلُّ مِن امريكه اكيلاره كيا چنانچه ايك سطح پرامريكي انظاميه نے بيسوچنا شروع كرديا اگراس نے بيد جنگ جیتی ہےتوا سے پورپ کو بھی اس میں ملوث کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس پس منظر کوسا سے رکھیں تو پہ خاکے الیک سازش محسوس ہوتے ہیں جس کے ذریعے بعض نا دیدہ طاقتیں پورپ کی بھی'' دہشت گردی'' کے خلا ف اس جنگ میں تھیٹنا جا ہتی ہیں تا کہ پورپ بھی صلیبی جنگوں کا حصہ بن جائے اور امریکہ مسلم و نیا کا واحديدف شدي-

اگر ہم ان خاکوں کے کینوس کو ذراوسیج پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں ان کے دو تین پہلومز پد بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یورپ میں اسلام تیزی ہے پھیل رہا ہے، نائن الیون کے بعد جزمنی، فرانس، اورسپین جھے محسوس ہوتا ہے اگر عالم اسلام نے بیر موقع کھودیا تو ہم تہذیبوں کی اس جنگ میں جہاں اپنے د ثنوں میں اضافہ کرلیس کے وہاں ہم اپنے بے شار دوست بھی کھودیں گے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کامیاب لوگ اور قومیس وہ ہوتی ہیں جودوست بنانے کافن جانتی ہیں۔

(روزنامه جنگ ،25 فروري 2006ء)

#### الله عزوجل ارشاوفرما تاب

يْنَاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْاتَتَّخِذُوا عُدُوَى وَعَدُو گُمُ اولِيَاء ٠٠٠ م ٠ • • • تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بِمَا اَخْفَيْتُم وَمَا اَخْفَيْتُم وَمَا اَخْفَيْتُم وَمَا اَخْفَيْتُم وَمَا اَخْفَيْتُم وَمَا اَخْفَيْتُم وَمَا السَّبِيلِ O

لَنْ تَنْفَعُكُمُ أَرُحاً مَكُمُ وَلاَ أَوْلاَدَ كُمْ نَوْم

الْقِينَةِ يَفْضِلُ بَيْنَكُمُ طَ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير ٥ ١٣٥١ (پ 28، ع 7، سوره الممتحنه)

اے ایمان والوا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ ، تم چیپ کر ان ہے دوئی کرتے ہواور بیل فوب جانتا ہوں جوتم چیپاتے اور جونا ہر کرتے ہوا ورتم بل جو ایما کرے گا وہ ضرور سیدگی راہ ہے بہکا تمہارے دشتے اور تمہارے بچے تفع نہ دیں گے قیامت کے دن تم بل اور تمہارے پیاروں بیل جدائی ڈال دے گا کہ تم بیل ایک دوسرے کے پچھ کام نہ آ سکے گا اور اللہ تمہارے افال کو دکھے رہا ہے۔

کے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کا پیمل نیصرف جاری ہے بلکہ اس بیس تیزی آری ہاس کی وجد اسلام کا مطالعہ ہے۔ تائن الیون کے بعد جب مغربی میڈیائے اسلام، اسلام، مسلمان ،مسلمان کا راگ الا بنا شروع کیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بحس سے مفلوب ہو کر اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔2002ء میں پورپ میں قرآن مجید کے جتنے تراجم فروخت ہوئے اتنے وکیلے پیاس برسول میں مجموعی طور برمہیں ہوئے نتھے۔ پور پی عوام نے جب میدمطالعہ شروع کیا تو وہ اسلام کی، تقانیت کے قائل ہو گئے اور انہوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات وہاں کے ندی طبقات کے لئے بڑی الارمنگ تھی چنانچوانہوں نے بیسلملدرو کنے کا فیصلہ کیا، میرا خیال ہے بیانک اس پیش بندی کا ایک حصہ ہیں۔ان خاکوں کی دوسری وجہ خالعتاً کاروباری اور تجارتی ہے۔ پورپ ٹل اس دفت ملمانوں کی چوتھی کسل پروان پڑھارہی ہے۔ بدلوگ جب یورپ بہنچے تھے تو بہتیرے درج کے شہری تھے اور انہیں وہاں صرف وہی نوکریاں دی جاتی تھیں جوعموماً تیسرے درجے کے شہر یوں کو ٹی ہیں لیکن دفت گز رنے کے ساتھ ساتھ ہیلوگ پہلے درجے کے شہری بن گئے انہوں نے تعلیم حاصل گاہ كاروباركتے، اليكش لڑے، يہاں تك كدوه آج كارخانوں، قارم باؤسر، اور بڑے بڑے اداروں كے ما لک ہیں بورپ کے تین بڑے اداروں کی تحقیق کے مطابق مسلمان بورپ میں ایک بڑی کاروبارگ طاقت بن کرا بھرے ہیں۔ یورپ کے متعصب طبقوں کا خیال ہے اگر مسلمان ای طرح ترقی کرنے ر ہے تو بیلوگ ان کوشد یدنقصان پہنچا تیں گے۔ چنانچہ بیلوگ بڑے عرصے ہے مسلمانوں کا کاروباری زورتو ڑنے میں معروف ہیں۔میراخیال ہے کہ اگر ہم اس کیں منظر کو بنا متے رکھ کران خاکوں کو دیکھیں ق ہمیں محسوں ہوگا خاکے شائع کرانے والوں کومسلمانوں کا اعدازہ تھا،وہ جانتے تتھےمسلمان ان خاکول کے خلاف شدیدا حتجاج کریں گے۔لہذاوہ بعدازاں اس احتجاج کوبنیاد بنا کرمسلمانوں کے خلاف ایے قوانین منظور کرالیں گے جن کے ذریعے ان کا کاروباری اثر ونفوذ محدود ہوجائے جن کے ذریعے ان کا

ریدہ مسارے خدشات ہیں جن کی روشنی ہیں اگر ہم خاکوں کو دیکھیں تو ہم مستبقل میں یورپ کے ساتھوا سے تعلقات کی توعیت طے کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے عالم اسلام کے موجودہ روغمل کی وجہ یورپ میں سلمانوں کے ساتھ ڈائیلاگ کی سوچ ابھر رہی ہے۔ یورپ میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہم مسلمانوں کے ساتھوا یا ڈائیلاگ چاہتا ہے جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اور مسلمان خربی اور نظر باللہ تعلق اور سلمان خربی اور نظر باللہ تعلق میں اور دونوں مل کر ایک اللہ تصادم سے فرج سکیس جس اس موقع کا فائدہ اٹھا اللہ کے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا اللہ کے اس موقع کا فائدہ اٹھا۔

عرفان صديقي

### يه پاري بندې رېخوي!

یور پی یونین کے صدر جوزمینوئیل پیرسونے ایک اخباری انٹرویو پس اعلان کیا ہے کہ '' آزادنُ اظہار رائے پر کوئی فدا کرات نہیں ہو سکتے۔ نہ کارٹونوں کی اشاعت کوئی غلطی ہے نہ ہم معافی مائلیں گے۔

یور پ معاشرے بیس ایے مواد کی اشاعت کوئی بڑی بات نہیں جس پر ہم شرمندگی کا ظہار کریں۔ بیس جانا ہوں کہ ایے مواد کی اشاعت ہے دنیا بحر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ لیکن بیس بحق ہوں کہ بیت ضرودی ہے۔''اسلام آباد بیس ڈ نمارک کے سفر ہوں کہ بیت ضرودی ہے۔''اسلام آباد بیس ڈ نمارک کے سفر ہوں کہ بیت آزاد کی اظہار رائے اور جمہوریت کے لئے بہت ضرودی ہے۔''اسلام آباد بیس ڈ نمارک کے سفر نے بھی کارٹون یا معذرت نہیں کی۔ ایک خبرا ٹلی ہے آئی ہے جس کے ایک وزیر دابر ٹو کارڈولی نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہ بین آمیز کارٹونوں سے آراستے ٹی شرائی لوگوں بیس تقسیم کرے گا اورخود بھی پہنے گا۔ کارڈولی ا

یہ امر واضح تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مغرب، اسلام، اسلامی شعائر، اسلامی تہذیب اور اسلائی علام اسلامی تبذیب اور اسلائی علامات سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس کی روشن خیالی، جمہوریت پہندی اور انسانی حقوق کے ساتھ وا بستگی کے سارے دعوے منافقت اور دو غلے پن پرجنی ہیں۔ مغرب کی اس روش سے انداز ولگا یا جاسک ہے کہ اس کی بجرکائی ہوئی آگ جلد شھنڈی نہ ہوگی اور اس کے خلاف اٹھنے والا روشل و پر تک جج و تا بھا تارہے گا۔

لا ہور میں ہونے والی ہ خت تاراج ، پر اسراریت کے پردوں میں لیٹی ہوئی ہاور ابھی تک انتہائی باخبر، بے حد مستعداور پوری طرح زعرہ بیدار حکومت کی طرف سے کوئی ایسی وضاحت سامے ٹیٹ آئی جو اس غار گری کے بارے میں اُٹھنے والے سوالات کا تشفی بخش جواب فراہم کرتی سوڈ پڑھ سویا شایداس سے بھی کم نو عمر لڑک کی گھنے لا ہور کے امن وامان سے کھیلتے اور من مانی کرتے رہائی کا شایداس سے بھی کم نو عمر لڑک کی گھنے لا ہور کے امن وامان سے کھیلتے اور من مانی کرتے رہائی کی لیڈر نے اُن کا ہاتھ ضدو کا ہیا کہتان رازوں کا قبر ستان ہاس لئے شاید ہم بھی بینہ جان پائیس کہ کی لیڈر سے محمل میا سے حمروم بیگر وہ کہاں سے نگل آیا؟ اُس کا راستہ کیوں ندروکا گیا اور جب وہ قو می وخی املاک سے کھیل ما گھنا تو پولیس مقلونا

كتے ين كر "فلطى كمى با نجھ نبيل رہى" وكومت ايك اور فلطى كرنے جارى ہے۔ فدى بنبات بفويان والعاحمون كى راه مين دفعه 144 ميسى يابنديان اور قواعد وضوابط كى روايق لأنمن المزى كرنا بحقق كاايك اورنوحه جوگا-الل جنول كے رائے بند كرد نے جائيں تو شېريل الجال وجانے والے كريانوں كو حررك جاتے ہيں۔ الل ياكتان كونى آخرالزمال الله الله الله ازوال محبت وعقیدت کے اظہار کے لئے پُرامن جلسوں اور جلوسوں کاحق حاصل ہے اپوزیشن کی ویٹی و باق جاعتوں سیت یا کتان کے تمام حلقوں نے توڑ چھوڑ اور پرتشدد کاروائیوں کی فدمت کی ہے۔ فرورت المام كى بي كرتم يك ناموى رسالت فل ذمددارقا كدين، متعين مقاصد، كرف عظم اور ط الله بروگرام کی حدول میں رہے۔ احتجاج کو رو کئے کے لئے ضابطوں کی جکڑ بندیاں مزید اشتعال المائن كى - جب يوليس' قانون كتحفظ كے لئے آنويس، الفي اور كولى استعال كرے كى توركر اُن احْجَانَ کا روعمل بھی'' پر امن' نہیں رہے گا۔ ایسے طوفان تکوں سے نہیں روکے جا سکتے۔ان کے المعرود الل كي ضرورت موتى ب حكومت كويدا ندازه بهي موناجا ي كرتم يك كارخ خوداس كي اف الم جانے کے امکانات عروج پر ہیں۔ یا کتان کے لوگ پچھلے کی برسوں سے کرب کی بھٹی میں الله بين - " دہشت گردی" کے خلاف کروسیڈنے ان کے دلوں پر گھرے کھاؤلگائے ہیں جن سے الم الدر الم بعد و المارك كاخبارك ما ياك جمارت س محيث يرف والے آتش فشال ميں تورا الما وشب ليل ، قلعه جنگی ، گوانتا نا موب، ابوغریب ، فلوجه ، وزیرستان ، با جوژ ، فاطمه ، نور ، عافیه ، ڈاکٹر قدیر انتجائے کون کون سالا دہ کھول رہا تھا۔اب اس احتجاج میں داخلی اذیت نا کیاں بھی شامل ہوگئی ہیں۔ ات، بےروز گاری اور خونخو ارم بنگائی کے آزارِ مسلسل کوایک شایک دن بے قابوہ ونا ہی ہے۔ مجھے عین تقاہرے کے دوران لا ہور سے کسی نو جُوان کا فون آیا جو کہدر ہاتھا کہ تو ڑپھوڑ اورلوث مارکرنے والے السدراصل مہنگائی،بدامنی،بےروزگاری، ناانصافی اور حکومتی بے حسی کے خلاف احتجاج کررہے ہیں۔ اجمى باجوز يرامر كى حلے اور ياكتان كى طرف سے نا قابل فيم اور بے جان ردعمل كا زخم تاز وتھاك النارمالت ﷺ كايدوخراش واقعه پيش آيا حكومت اس انتهائي حماس اورنازك منظر ربهي عوام ك

## تو بین آمیز خاکے، مذموم مقاصد اور امت کالائحمل

ڈنمارک اوراس کے بعض مغربی ممالک کے اخبارات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ بیل تو بین آمیز اور شرا تکیز خاکوں کی اشاعت کی ناپاک جمارت 140 کروڈ فرزندان تو حید کے ناتا بی برداشت صدے کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ کی قریبے بھی ہے، ہر مسلمان کو سوچنا چاہئے کہ دوروز آخرت کس منہ سے شافع محشر کے کا خفا عت کا حقد ار ہوگا۔ ایسا نظر آر ہاہے کہ بنیاد پرست میں نیوں اورا خیا ایند میہود یوں نے اک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت صرف 54 لا گھآبادی والے ملک المارک اوران ہے ایک اخبار کو استعمال کیا ہے۔ ڈنمارک کی حکومت کو ہم حال امریکہ سمیت ان مغربی المائوں کے حایت حاصل ہے جہاں کی حکومتیں ان بنیاد پرست اورا خیا پند عناصر کے ذیراثر ہیں وگرنہ المائوں کہ حایت حاصل ہے جہاں کی حکومتیں ان بنیاد پرست اورا خیا پند عناصر کے ذیراثر ہیں وگرنہ المائوں کے سفیروں سے المائوں کی متعاضی ہے کہ کی درخواست مستر ذکر نے کی جمارت کر بی نہیں سکتا تھا۔ بیصورتحال اس بات کی متعاضی ہے کہ است مملی اختیار کر نے است میں مندوجہ ذیلی شامل میں متعقد لائح عمل اختیار کر سے بہم کے اور اسلامی کا نفرنس شظیم (او آئی میں) کے بلیٹ فارم سے ایک متفقہ لائح عمل اختیار کر سے بہم کے تائوں کی ان شاعت کے اغراض و مقاصد کا تعین کے اور اسلامی کا نفرنس شظیم (او آئی می) کے بلیٹ فارم سے ایک متفقہ لائح عمل اختیار کر سے بہم کے تائی کے ایک متفقہ لائح عمل اختیار کر سے بہم کے تائی کر ان شاعت کے اغراض و مقاصد کا تعین کے تائی کر ان شاعت کے اغراض و مقاصد کا تعین کے تائیل ہیں۔

1:- اسلامی ملکوں اور پورپی یونین کے موجودہ خوشگوار تعلقات کوخراب کرنا اور پورپی افزین کے اہم ملکوں نے عموی طور پرعراق پرامر کی جملوں کی مخالفت کی تھی اس بات کا امکان رہا ہے کہ امریکہ کی ایران کے خلاف جارجانہ کاروائیوں کی بورپی یونین مزاحت کرے گی، امریکہ کی استعاری پائیسیوں سے بیشتر اہم بورپی مما لک چین اور روس بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ چنا نچہ اس بات کا امکان ہے کہ اسلامی مما لک ان ملکوں کے ساتھ ال کراگئی دویا تین دہائیوں ہیں امریکہ مخالف ایک طاقتور بلک تشکیل دے سکتے ہیں۔ ان خاکوں کی اشاعت سے بورپی یونین اور عالم اسلام کے درمیان کشیدگی بلک تشکیل دے سکتے ہیں۔ ان خاکوں کی اشاعت سے بورپی یونین اور عالم اسلام کے درمیان کشیدگی

جذبہ واحساس کا ساتھ دیے والوں کی امنگوں کی تربھانی سے قاصر رہی صدر اور وزیر اعظم میں ہے گی نے قوم سے خطاب کی ضرورت محسوس نہیں کے بیار لیمنٹ کی بےروح قر اردادوں کی منطوری کے وہواں بھی وزیراعظم نے کوئی پالیسی خطاب نہ کیا سعودی عرب، ایران، لیبیااور کو یت کے رغل سے رہھائی نہ کی گئے ۔ 14 فروری کو تو می اسمبلی کے ارکان کی طرف سے احتجاجی مارچ میں سرکاری ارکان کی حاض نہایت کم رہی ۔ 70 کے لگ بھگ وزراء میں سے کوئی ایک بھی اس میں شرکت کے لئے وقت نہیں جا کیا مکن ہے حکمرانوں کی رش خیالی آڑے آرہی ہواوروہ تا موسِ رسالت بھڑا کے لئے ہوگوں پا آر میں ہواوروہ تا موسِ رسالت بھڑا کے لئے ہوگوں پا آر میں ہواوروہ تا موسِ رسالت بھڑا کے لئے ہوگوں پا آر ہی ہواوروہ تا موسِ رسالت بھڑا کے لئے ہوگوں پا آر ہی ہواوروہ تا موسِ رسالت بھڑا کے لئے ہوگوں پا آر ہی ہواوروہ تا موسِ رسالت بھڑا کے لئے ہوگوں پا آر ہی ہواور میں بھینا و کھ پہنچا ہے اور اُن کا خم و شدیل میں فر صلنے لئے ہوگا گئے ۔

تحریکیں ہمیشہ کسی ایک مقصد کی کو کھ ہے جنم لیتیں اور کسی دوسرے مقصد کی طرف مرا جاتی ہا۔
1977ء ش انتخابی دھاند لی کے خلاف اُٹھنے والی تحریک نظام مصطفیٰ ﷺ کے مرحلہ ہائے شوق ہے گزرتی بھٹو کے خلاف جنوں خیز محرکے میں ڈھل گئی تھی۔ مدتوں خاموش رہنے والی اکٹریت اب سزکوں پہآگئی ہے سوحکومت حواس باختہ کے بجائے قتل اور تذہرے کام لے اور دفعہ 144 جھے تا کا اور کھو کھلے ضا بطوں کی پٹاری بندہ تی رہنے دے۔

(روزنامه جنگ، 17 فروری 2006

### حفرت على الله

ے مردی ہے کہ ایک یہودی عورت حضور ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی اور آپ ﷺ کی عیب جوئی کیا کرتی تھی ۔ ایک آدمی نے اس کا گلہ گھوٹ کر اس کو قبل کر دیا ۔ حضور ﷺ نے اس کے خون کو باطل قرار دیا۔ ( یعنی اس کا قصاص نہ لیا )

(مفکوة ،جلد: ۲ مسنی: ۱۲۵، با بی قبل اهل الردة والسعاة بالفساد ،ا بودا دُد ،جلد ۲ مسنی ۲۵۲ مصلوعه دبلی)

پداہوئی ہے جو کمامریک کے مفادش ہے۔

2: یہود ایوں کے فرموم مقاصد کے حصول میں معاونت کرنا، ان قابل نفرت فا اول ا اشاعت سے تہذیبوں کے درمیان تصادم کے امکانات بڑھے ہیں جبکہ عیسائیت اور اسلام کے درمیا تصادم کی راہ ہموار ہونے کی سمت میں پیشرفت کے بھی خطرات بڑھے ہیں۔

3:۔ یورپی یونین اور عالم اسلام میں کشیدگی پیدا کر کے امریکہ کے اس عزم کوتقویت ﷺ جس کے تحت وہ اس صدی میں اپنی واحد سپر یاور کی پوزیش کو برقر ارر کھنا چاہتا ہے۔

4:۔ او آئی می کا ایک مرتبہ گھرامتخان لینا کہ وہ اس تم کے شرانگیزی کے ظاف مز اقدامات اٹھانے کی سکت رکھتی ہے یا نہیں تا کہ آئندہ اس تم کی مزید حرکتیں کرنے یا نہ کرنے کی مند بندی کی جائےتے۔

5:۔ ان خاکوں کی اشاعت ہے اسلامی دنیا بیس ہونیوالے جذباتی اور تکنہ طورے کہیں گئا پرتشد داحتجا جی مظاہروں کے بڑے پیانے پرتشہیر کرنا خصوصاً مغربی ملکوں کے عوام کوایک مرتبہ پھر میہ بالاگا کرمسلمان تو ہوتے ہی دہشت گرد ہیں ، واضح رہے کہنائن الیون کے بعد سے بید غرص مہم جاری ہے۔

6: مسلمان ملکوں میں مایوی ، بدد لی پیدا کرنا اور بہت ہے انسانی ملکوں کی حکومتوں اور اللہ عوام کے درمیان احتیاد کے بحران کومزید علین بنانا ہیہ بات کوئی راز نہیں کہ اس قتم کے معاملات میں مطار ملکوں کے عوام ، نہ ہی جماعتوں اور پھے سیاسی جماعتوں کا ردھمل انتہائی شدید اور جذباتی ہوتا ہے جکہ بنا اسلامی ملکوں کے حکمر ان خواہ اور آئی می شخصات جو بہت کی بنا پر مصلحت پہندی اور بے عملی کا شکارد ہے تیاں ۔
7: ۔ نور ب اور امریکہ میں رہائش یذ بر مسلمانوں کے حکمتہ طور بر ہونے والے انتہا۔

اقدامات کو بہانہ بنا کران کے خلاف کاروائیاں کرنے کی راہ ہموار کرنایاان کے لئے ایسے طلاعظ کرنا کہوہ خودان مما لک سے رخت سفر ہا تھ ھیں۔

امت مسلمہ کے ہر فرد، مسلمان عمالک کی حکومتوں اور اوآئی کی کی بید ذمہ داری ہے کہ دوائیا انقرادی یا اجتماعی فعل یارڈ مل سے ان مقاصد کی جزوی بخیل کا بھی دانستہ یا غیر دانستہ ذر بعیہ خیل انتخاصہ مسلمہ کو در پیش چیلنجوں سے خطنے کے همن میں اوآئی می کا کر دار غیر مؤثر رہا ہے اوآئی می کے ہم بالا اعلام کے بعد 8 دم بر 2005 ء کو'' اعلان کہ'' جاری کیا گیا تھا اس سے امت مسلمہ کو عوی طور پر اللہ اوائی کے بعد 8 ورکر دارادا کر اللہ بھی خیر مشر وط طور پر بھر پور کر دارادا کر اللہ بھی نے رشا میں غیر مشر وط طور پر بھر پور کر دارادا کر اللہ بھی اس کی تعین اللہ وقات کا اور کی متنقد تحریف کرنے ، افغانستان سے اتحادی افواج کے انتخااء اللہ بھی کہ واپسی کے نظام اللوقات کا افتاح کے انتخااء اللہ کی ملکوں کی فوج کی تعین آتی اور عراق سے اتحادی افواج کی واپسی کے نظام اللوقات کا افتاح کی کے کا کوئی مطالبہ شامل نہیں تھا۔ متبر 2005ء بھی تو بین رسالت پر بینی خاکے ڈینش زبان بھی گ

والے ڈنمارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئے تھے لیکن اوآئی کی نے اس کا نوٹس نہیں لیا چنا نچہ۔ ڈنمارک اور پورپ کے پچھے اخبارات میں ان اشتعال آگئیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجابی مظاہروں میں کہیں تشدد کا جوعضر شامل ہوا ہے اس کیوجہ اوآئی کی اور مسلمان حکومتوں کے بے عملی اور بے حسی سے پیدا ہونے والی بدد لی اور ما یوی بھی ہے اب بیداز حدضروری ہے کہ احتجابی پروقار اور پرامن ہو۔

تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایک موڑ اور قابل عمل حکمت عملی وضع کرنا ہوگ۔ چنانچہ بیضر وری ہے کہ نہ صرف ان تو ہیں آمیز خاکوں کے معن ٹیں مغرب کی آراء۔۔۔ بلکہ اسلامی دنیا اور ایور ٹی یونین کے درمیان معاثی واقتصادی روابط اور عالم اسلام کی معاشی ، اقتصادی اور سیاسی صور تحال کو مد نظر رکھا جائے۔ چند شبت آراء یہ ہیں۔

1:۔ آسٹریا کے صدر نے جواس وقت پوری یورپی یونین کے صدر بھی ہیں کہا ہے کہ ذرائع ابلاغ کوسلمانوں کے قومین رسالت کے نظرید کی یاسداری کرتا جا ہے۔

2: سابق امریکی صدر بل کلنش نے یورپی اخبارات میں تو جین آمیز خاکوں کی اشاعت کا خرت ہوئے ہوں کی اشاعت کا خرت ہوئے ہوئے ہما لک پرزور دیا کہ دوان خاکوں کو شائع کرنے والوں کو مزادیں۔

3:- پاکستان میں متعین جرمنی کے سفیر نے کہا کہ یورپ میں اخبارات کنٹرول کرنے کا کو نظام یا قانون نہیں ہے جس کی وجہ ہے اخبارات قابل اعتراض مواد بھی چھاپ دیتے ہیں۔انہوں نے بیت تجویز چیش کی کہ اقوام متحدہ کی اصلاح کی جائے اور اسلامی ملکوں و تیسری دنیا کے ملکوں کو زیادہ سفانہ نمائندگی دی جائے انہوں نے اس رائے کا بھی اظہار کیا کہ اوآئی ہی اور یور پی یو نین ال کراس نمائندگی کویقنی بنا سکتے ہیں تا کہ بہت ہے مسائل کاحل تلاش کیا جاسکے۔

4:۔ دولت مشتر کہ کے سیکرٹری جنزل کا کہنا ہے کہ دولت مشتر کہ کا نقطۂ نظریہ ہے کہ دنیا ش آزاد کی اظہار ہونا چاہئے مگراس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی بیٹین طور پر ہونا چاہئے تا کہ کسی فرد، قوم یا غد ہب کی جنگ ندہو۔

5: ۔ تارو کین کر پھین ایڈ نے کہا ہے کہ ناروے کے عیسائیوں نے سب سے پہلے تو ہین این کارٹونوں کی اشاعت کی خدمت کی تقی واضح رہے کہ ناروے کی حکومت نے اپنے ملک کے اخبار عملانی ما مگ کی ہے۔ عمال خاکوں کی اشاعت برمعانی ما مگ کی ہے۔

تو ہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے ممن میں منفی اور جار حانہ بیانات سے مجھ ریہ ہیں۔ 1:- یورپی یونین نے کہا ہے کہ ڈنمارک پر حملہ یورپی یونین کے تمام ملکوں پر حملہ تصور ہوگا وگ تقریباً 8ارب ڈالر سالانہ بچاتے ہیں۔ مسلمانوں کے مغربی مما لک کے بینکوں وغیبرہ ہیں تقریباً 100 ارب ڈالر کی رقوم جمع ہیں جبکہ مسلمان مما لک نے عالمی مالیاتی اداروں سمیت مختلف ملکوں سے مرف تقریباً 1850 ارب ڈالر کے قرضے لئے ہوئے ہیں گویا مسلمانوں کی جمع شدرہ رقوم کا ایک حصہ بلور قرض دے کریا عالمی مالیاتی اداروں سے دلوا کر مغربی استعاری طاقتیں خصوصاً امریکہ مسلمان ملکوں سے اپنی سیاس دمعاشرتی شرائط منواتے رہے ہیں۔

امت ملمه ذبب ے دور ہوتی جارہی ہے اور مسلم حکمران اسلامی تعلیمات کے صمن میں مغذرت خواہاندروبیا پناتے نظرآتے ہیں۔اسلای نظام معیشت سے فرار اور سودی نظام براصرار کیا جارہا بجبداسلامی بنکاری کوسودی نظام کے تقش قدم پر چلایا جارہا ہے۔ای پربس مبین بہت سے ملکول میں اسلای بنکاری کے نام پر جمع شدہ رقوم کومغرب میں رکھا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے اور الريال مين ين بوئي ہے۔ پچھ اسلام ملكول كے حكران اسى اقتدار كوطول دين اور كچھ ساستدان اقدار میں آنے کے لئے مغرب کی مدد کے طالب نظر آتے ہیں۔ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں بہت چھے اونے کی دجہ سے بہت سے اسلامی مما لک اپنے دفاع کے لئے بھی مغرب پر انتھار کرنے میرمجبور ہیں۔ توہین آمیز خاکوں کی اشاعت ان خاکوں کوشائع کرنے والے ممالک کے ساتھ مغربی طاقتوں کی عجتی اوراشتعال انگیز بیانات،امت مسلمه کی حالت زاراوران خاکوں کے ندموم مقاصد کوذہن میں رکھتے ہوئے بدانتہائی ضروری ہے کہ اسلامی ممالک اوآئی ی کے بلیث فارم سے بھیرت ومشاورت ے كام ليتے ہوئے ايك موثر لائح عمل فورى طور سے اختياركريں۔ اوآئى ى في مستبقل ميں تو بين رسالت کے واقعات کورو کئے کے لئے جو حکمت عملی وضع کی ہے وہ قطعی ناکافی ہے مگر پھر بھی مید پور پی اوین کومنظور میں ہوگی اس حکمت عملی میں بہر حال بد مطالبہ شامل مہیں ہے کہ تو بین آ میز خاکے شالع كنة والعمالك مسلمانون ع معانى مانلين \_اوآئى ى كوايك ايساطاقتورنى وى چيتل بنانا موكاجو مخلف زبانوں میں اسلام کی مجمح تصویر پیش کرے اور اسلام کے تشخص کوسنے کرنے ، السام کو''جہادی'' ند بب اور مسلمانوں کو' دہشت گرد' کے طور پر پیش کرنے کی ساز شوں کو ناکام بنائے۔ سبی چینل مغربی ممالک کے عوام تک یہ بات پہنچائے کہ پچھ مغربی طاقتیں اقتصادی دہشت گردی میں ملوث ہیں کیونکہ ملمان ملکوں اور تیسری دنیا کے ملکوں ہے لوئی ہوئی دولت کے لئے مغربی مما لک کے بینکوں میں ''محفوظ جنت واہم کرنا بھی اقتصادی وہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بات بھی کہی جائی چاہئے کہ پھے مغربی طاقتیں افغانستان اور عراق سمیت بہت سے علاقوں میں ریائی دہشت گردی میں ملوث ہیں جكان توبين آميز خاكوں كى اشاعت اور خاكے شائع كرنے والے ممالك كے ساتھ اظہار يجبتى كرنا اور

جبکہ بور پی کمیشن کے صدر نے تنویب کی کہ پچھ مسلمان ملکوں کی جانب سے ڈنمارک کی مصنوعات ا بائیکاٹ دراصل بورپ کی مصنوعات کا بائیکاٹ تصور ہوگا۔

2:- اسلام آبادیش متعین ڈنمارک کے سفیر (جوڈنمارک کا سفارت خانہ عارضی طور پر بنز ہونے سے پاکستان سے جاچکے ہیں )نے کہا تھا کہ ڈنمارک سے مسلم ممالک کو کی جانے والی برآمدات ایک ملک کی برآمدات کا صرف 2.2 فیصد ہیں اس لئے ملک ممالک کی جانب سے ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا ڈنمارک برکوئی اثر تہیں بڑے گا۔

3:- یورپی یونین کی اسمبلی نے 16 فروری 2006ء کو ایک قرار داد منظور کی ہے جم ش کہا گیا ہے کہ آزاد کی اظہار اور آزاد کی صحافت ایک عالمگیر حق ہے اور اس حق پر اس وجہ سے قد شن نہیں لگائی جا سکتی کہ اس کوئی فردیا گروپ ناراض ہوتا ہے قرار داد میں مزید کہا گیا ہے اگر کسی کوگوئی شکایت یا تکلیف پیچی ہے قووہ اس کے ازالہ کے لئے عدالت سے رجوع کرے۔

4:4 یورپی یونین کے صدر نے وٹمارک کے وزیر اعظم کے خاکوں کی اشاعت پر مطابق سے معافی نہ ما تکنے کے فیصلے کی جمایت کی ہے۔

5:۔ وہائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھے مسلمان ملکوں میں پُرتشرد احجابی مظاہروں ہے سلمانوں کے اس دعوے کی تر دبید ہوگئی ہے کہ وہ امن پیند ہیں۔

حنیا کی مجموع آبادی میں اسلای ملکوں کا حصہ 22 فیصد، مجموعی رقبے میں 24 فیصد اور تیل وگس کی پیدوار میں 70 فیصد ہونے کے باوجود دنیا کی مجموعی بی ڈی ٹی میں ان کا حصہ تقریباً 5 فیصد اور مجموثا مجارت میں حصہ تقریباً 13 فیصد ہے۔ جبکہ 87 فیصد ہے گزشتہ مائی سال میں پاکتان کی بیرونی تجارت پور ٹی یونین کے ساتھ تجارت کا حصہ تقریباً 60 فیصد ہے گزشتہ مائی سال میں پاکتان کی بیرونی تجارت کا مجم کا ارب ڈالر تھا، جس میں یور ٹی یونین کے ساتھ 7.2 ارب ڈالر کی تجارت کا حجم طال ہے (4.4 ارب ڈالر کی برآ مدات اور 3.1 ارب ڈالر کی درآ مدات ) پاکتان کی بیرونی تجارت کا تقریبا 12 فیصد یور ٹی یونین کے ساتھ ہے۔ وطن عزیز کے بڑے بڑے منعتی و تجارتی ادار ہے بیٹمول کئیر القومی (ملئی بیشن کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے مطالبے سے پریٹان نظر آتے ہیں اگر چہان کا کوئی با قاعد یور ٹی یونین کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے مطالبے سے پریٹان نظر آتے ہیں اگر چہان کا کوئی با قاعد امریکہ سے 3.8 ارب ڈالر اور برطانیہ سے 0.1 ارب ڈالر کی ترسیلات پاکتان آئیس۔ امریکہ شام

## ناموسِ رسالت په چلوسرکوکٹا ئیں

سيدعارف محمود مجور رضوى ، تجرات

آؤ کہ سجی عبد مجت کو نبھائیں اللہ ونی کھی ہیں جوہم سب پرعطائیں آؤ کہ کریں پیش نبی کھی اپنی وفائیں آؤ کہ کریں پیش نبی کھی اپنی وفائیں بخشش کی بشارت لیے آتی ہیں ہوائیں آؤ کہ بھی گیت نبی پاک کھی کے گائیں آؤ کہ زمانے کے خداؤں کو بتائیں ناموس رسالت کھی پہ چلو سرکو کٹائیں عبرت کی آسے وہر میں تصویر بنائیں خبرت کی آسے وہر میں تصویر بنائیں زندہ ہیں ابھی عالم اسلام کی مائیں ائٹی ہیں بندامت کی تگاہوں میں گھٹائیں

آئی ہیں گلتان شہادت سے صدائیں ۔
آؤکہ ہے اب وقت کریں اُن پہ نچھاور
آؤکہ ہر اک چیز کریں نذر رسالت
آؤکہ کریں پورے محبت کے تقاضے
آؤکہ کریں پورے محبت کے تقاضے
ہر چیز لی ہم کو نبی پاک بھے کے صدقے
ندہ ہیں ابھی سرورکوئین بھے کے عاش سرکاری عظمت ہے ہمیں سب سے مقدم
مرکاری عظمت ہے ہمیں سب سے مقدم
ہو کوئی بھی ہے بحرم توہین رسالت
ہو کوئی بھی ہے بحرم توہین رسالت
تازیت علم دین جم کیے رہیں گے
اس طرح کے جینے سے قوم جانا ہے بہتر

رکار گاک ترمت پذفدا دونوں جہاں ہیں اغیار سے مجبور کہو باز وہ آئیں ان کی پشت پناہی کرنا یقینی طور سے انٹیلکو ئل دہشت گردی کے زمرے بیں آتا ہے،امت مسلم کوروزر داری فوری طور سے قبول کرنا ہوگی۔

اوآئی می اورمسلمان ملکوں کو واضح طور ہے دنیا کو بدیتا دینا چاہئے کہ وہ ہرفتم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کردی کے نام پرلڑی جانے والی جنگ مسرف اس وقت تعاون کریں گے جب، میں صرف اس وقت تعاون کریں گے جب،

(الف): \_اس جنگ کا حقیقی مقصد صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہو، چنانچہ دہشت گردی الا آزادی کی تحریکوں میں فرق روار کھتے ہوئے دہشت گردی کی جامع تعریف کی جائے۔ شوکت مزیز صاحب کا بہرحال مید کہتا ہے کہ پاکستان اورام میکہ دہشت گردی کے خلاف مشتر کہ سوچ رکھتے ہیں۔ ساحب کا بہر حال مید کہتا ہے کہ پاکستان اورام میکہ دہشت گردی کے خلاف مشتر کہ سوچ رکھتے ہیں۔

(ب): اقتصادی وہشت گردی، ریاسی دہشت گردی اوراعلیجی کل دہشت گردی کے فلاف بھی ای طرح جنگ کی جائے جس طرح عرف عام میں بھی جانے والی دہشت گردی کے فلاف جنگ کی جائے جس طرح عرف عام میں بھی جانے والی دہشت گردی کے فلاف جنگ کا جاری ہے دریں اثناء تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت (اعلیجی کل دہشت گردی) کے خلاف عالم اسلام میں پروقا راور پرامن احتجاج جاری رہنا جائے ہے۔ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان ملکوں کے علائے کرام اور اسلمہ فقہ اکیڈی یہ فتو کی جاری کرتے پر خور فرما کیں کہ اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کرام اور مسلمان حکومتوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی رقوم مغربی ممالک میں جمع کروا کیں کیونکہ یہ وہ استعال کی جاری ہے۔ حالا تکہ یہ دولت مسلمانوں کے پاس اللہ کا مسلمانوں کونتھاں بہنچانے کے لئے استعال کی جاری ہے۔ حالا تکہ یہ دولت مسلمانوں کے پاس اللہ کا امانت ہے۔ ملک کے اندر دہائش پذیر پاکتانیوں کی ہیرونی ملکوں میں انداز 135 ارب ڈالر کی رقوم کی میں اب وقت آگیا ہے کہ ملک میں رہائش پذیر پاکتانیوں کوقا نو تا پابند کر دیا جائے کہ وہ ہیرونی میکوں میں اب وقت آگیا ہے کہ ملک میں رہائش پذیر پاکتانیوں کوقا نو تا پابند کر دیا جائے کہ وہ ہیرونی میکوں میں اکہ وقت آگیا ہے کہ ملک میں رہائش پذیر پاکتانیوں کوقا نو تا پابند کر دیا جائے کہ وہ ہیرونی میکوں میں کھاتے نہیں رکھ سکھے۔

اگر پورپی پونین تو بین آمیز خاکوں کے ضمن بیں امت مسلمہ کے مطالبات پر ہٹ دھری کا دویہ برقر ادر کھتی ہے تو متعلقہ ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے اور تیل کو کئی نہ کسی شکل بیں بطور ہتھیا راستعال کرنے کے ہمہ گیراٹرات و مضمرات پر اوآئی می کو انہالگ سخیدگ سے فور کرنا ہوگا اور اسلامی تر قیاتی بینک، اسلامک چیمبرآف کا مرس ہے بھی مشاورت کرنا ہوگا اور اسلامی ترفاز نہیں آیا۔ امت مسلمہ اور مسلمان حکر انوں کو اس بات کا بیما مطلمہ اور مسلمان حکر انوں کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ اس ضمن بیل مومنا نہ بھیرت اور مشاوت سے فیصلے کرنے اور مندرجہ بالا سفارشات کی عمل کرنے کو بردخانے بیل تو بیما گور دخانے بیل تو بیما گیا تو بیما کے کومر دخانے بیل ڈیل کو اور اس سے امت کے مفادات کوزیج پہنچے گ

(روزنامه جنگ، 22 فروري 2006م)

## مسلمانو ہارے نبی ﷺ کی تو بین ہوئی تھی

کب تو ہین ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی؟ کس نے کی تھی؟ پھر کیا ہوا تھا؟ تو ہین کرنے والے کیا
ہوئے؟ مسلمان اپنے بی ﷺ کی تو ہین تو بھی برداشت کر بی نہیں سکتے۔ یقینا پوری دنیا کے مسلمان
خاموش نہیں ہوئے ہوئے۔ بجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں ہیٹھے ہوں گے۔
مسلمانوں کو ساری دنیا کی چیز وں سے زیادہ اپنی ﷺ سے محبت ہوتی ہے۔ مال و دولت ، جائیداد
اولاد مال باپ سے بھی زیادہ ، ہاں ماں باپ سے بھی زیادہ اپنی جانوں ہے بھی ، اپنے بیٹوں سے بھی ،
اپنی خواہشات سے بھی زیادہ۔ مسلمانوں کے نبی ﷺ کی تو ہین کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہیں
کرنے والے کا علاج صرف اور صرف موت ہے۔ ہاں موت! مسلمانوں کو مدینے کے گلی کو چوں سے
پیار ہے۔ بیار نہیں عشق ہے مدینے کی مٹی کو سلمان آئھوں کا سرمہ بناتے ہیں۔

اوہو! براظم ہوا! بری زیادتی ہوئی ایک سو پیٹالیس کروڑ سلمان، تعداد کے اعتبارے دنیا کا
سب سے بری قوم، دنیا کے 61 مما لک کے مالک سلمان، کیے ممکن ہو ہین کرنے والے فق
جا کیں۔ دنیا کا کاروباررک جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ سلمانوں کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہے۔
مرد، عورتیں، پچے سب پریشان ہیں، نٹر ھال ہیں، رور ہے ہیں۔ چیخ و پکار کرر ہے ہیں اس لئے کہ ان
کے بی بھی کی قو ہین ہوئی ہے۔ کہیں آ واز آتی ہے جہیں شادیا نوں کی؟ کہیں میوزک بجتا سائی دیتا ہے
تہمیں؟ کوئی بھنگڑاڈ ال رہا ہے۔ کوئی میلہ شیلہ؟ کیے ہوگا مسلمانوں کی بہتی میں بیسب پھی جس کا باپ
مرجائے، جس کا بھائی بچھڑ جائے، جس کے بیٹے کی میت پڑی وہ ناچنا ہے؟ ڈھول بجا تا ہے؟ میوزک
سنتا ہے؟ قبیقے لگا تا ہے؟ اور مسلمانوں کے قو ہین ہوئی ہے۔ باپ، بھائی، بیٹے سے زیادہ
عبت کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے نبی بھی ہے۔

ارے بھائی تم ہوش میں تو ہو خواب دیکھ رہے ہوکیا؟ تم کس دنیا میں رہتے ہوکون ہے ملمانوں کی بات کرتے ہوم ن پر بسنے والوں کی یااس دنیا میں رہنے والوں کی؟ ہو نگے وہاں کے مسلمان ایسے جیساتم کہدرہے ہوا دھر دنیا میں کوئی ٹبیس و یسے سب مر گئے ہیں ۔ ختم ہو گئے ہیں وہ جو تنے نابس وہی

تھے۔ایمان والے اعمال والے، غیرت والے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، بوئد گے

کیڑے ہین کر حکومت کرنے والے، آئین اور قانون کا احرّ ام کرنے والے، دوسروں کو اپنی ذات پر

زجج ویے والے، خود بھوکارہ کے دوسروں کو کھلانے والے، خود پیاسارہ کر دوسروں کو پلانے والے، خود

تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو آرام دینے والے، خالص اپنے پروردگار کی رضا کے لئے تکوارا ٹھائے

والے، خالص مواحد، نبی کے سے عاشق، حقیقی مسلمان، جماعتیں اور گروہ نہیں ایک دوسرے برفتو ک

لگانے والے نہیں، مساجد پر حملے کرنے والے نہیں، آئین اور قانون کو پامال کرنے والے نہیں، دوسروں

کے بیٹ کاٹ کراپنے پیٹ بڑھانے والے نہیں، غیرمہذب اور بداخلاق نہیں، ایک دوسرے کی عزت

برباد کرنے والے نہیں، سودخور اور رشوت خور نہیں، جھوٹ اور فراؤ سے مال و دولت آگھی کرنے والے

نہیں، ہاں وہ مسلمان تھے مسلمان وہ اب نہیں ہیں۔ایک ارب پینتالیس کروڑ لوگ اس دنیا ہیں ہیں

بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ان کے پاس 61 مما لک بھی ہیں مال و دولت بھی خوب ہے گر

آپ کومعلوم ہے وہ رشدی جس نے مسلمانوں کے خدااور رسول ﷺ کی تو ہین کی تھی۔ مسلمانوں کے مندر بیس آج بھی زندہ ہے۔ گھومتا پھرتا ہے مخطول بیس جاتا ہے اور ابھی تک اپنے کہے پر قائم ہے؟ آیا تھا جوش، چڑھا تھا غصہ مسلمانوں کو اپنی گاڑیاں جلائیں، دکانوں کے شیشے تو ڑے، لوٹ مار کی اور بس مختلاے ہوگئے۔ عشق رسول ﷺ کا نقاضا پورا ہوگیا، بھول گئے ایسے جیسے بچھے ہوائی شاتھا۔

آج ہے 6 اور الے اس حد تک افتار کے بیان بی گئی گی شان بیں پھر گنتا فی کرنے والے اس حد تک بیش کے کہ حبیب خدا، وجہ تخلیق کا تنات، امام الانبیاء، مسلمانوں کے بی بیٹ کا تمسخرخا کے بنائے ہی نہیں افجارات بیل بھی چھاپ دیئے۔ حسب روایت مسلمانوں کو جوش چڑ ھا، بائیکاٹ، بائیکاٹ نبی بھی کا گنتاز واجب الفقل ہے، غلامی رسول بیل موت بھی قبول ہے، امر بیکہ کتابائے ہائے، کارٹون بنانے والا ہائے ہائے، ڈیٹس اخبار ہائے ہائے، گارٹون بنانے والا ہائے ہائے، ڈیٹس اخبار ہائے ہائے، گارٹون بنانے والا کئیل (ان کی نہیں اپنی) مرکا را ملاک کو نقصان پہنچایا گیا (ان کی نہیں اپنی) وغیرہ و غیرہ و پھر کیا ہوا؟ اخبار منظم کروئیا۔ کارٹون بنانے والا قل کردیا گیا، باقی جن اخبارات نے خاکے چھاپے تنے وہ بھی بند ہو گئے۔ خاک میں بند کردیا گیا جن کما لک میں بیسب بند کردیا گیا جن کما لک میں بیسب پھرامسلمانوں نے اس سے تعلقات ختم کردیئے۔ دنیا کے سارے کا فرون نے گئا خوں کا حشر دیکھ کر اس کی تو بین نہیں کریں گے۔ شرش پرکارٹون کو جہائے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا یقین دلایا گیا تھا تب جا کے مسلمان بھی جھائے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا یقین دلایا گیا تھا تب جا کے مسلمان بھی جھائے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا یقین دلایا گیا تھا تب جا کے مسلمان بھی جھائے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا یقین دلایا گیا تھا تب جا کے مسلمان

جنس (ر) سجاد على شاه

## غازی علم دین شہیر اور حالیہ خاکے

تاری کے کوئی مہیں سکھتا ورنہ حقیقت تو ہیے کہ تاریخ میں جو واقعات قلم بند ہیں ان ہے بہت کچیکھا جا سکتا ہے اور جوغلطیاں ہو چکی ہیں اُنہیں و ہرانے ہے گریز کیا جا سکتا ہے کیکن عام رواج ہے کالیالیس کرتے کچھ عرصہ قبل اخباروں میں بیخرا تی کدامریک کے سرکاری جیل گوانتا ناموبے میں ملمان قید یول کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جار ہاتھا۔ واشٹکٹن پوسٹ جریدے میں ایک کتابنایا گیا جمل پر'' یا کتان'' ککھا گیا تھا اورا سے شاباش دی جارہی تھی کہ عالمی دہشت گردی کے خلاف امریکہ كالجريور ساته دے رہا ہے۔ مسلمانوں كے جذبات بحروح ہوئے بلكا پھلكا احتجاج ہواليكن نتيجہ بي لكلاك میں زہر کا گھونٹ پینا پڑا۔ ای موضوع پرسو سے مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یادآ گیا۔ میوہ شاہ قبرستان سُ سِ فَ این آ تھوں سے ایک مزارد مکھا جو غازی عبدالقوم خان کا تھااور آئیس 19 مارچ 1935ء الت من جائى كى سرا ب شهيد كيا كيا تھا۔ان كا جرم يہ تھا كه انہوں نے ايك غير مسلم كوعدالت يل كيس منے کے دوران سب کے سامنے جا قوے وار کر کے قبل کر دیا اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کر میں عبدالقیوم خان نے اقبال جرم کرلیا اور بھندر ہے ان کو بتایا گیا کدان کی زندگی کے سکتی ہے اگر وہ موقف اختیار کریں کدوہ ارادہ کر کے مارنے کا نہ آئے تھے لیکن عدالت میں کیس کی کاروائی کے دوران الل جوش آگیا وہ قابوے باہر ہو گئے اور عالم بے خودی میں انہوں نے قبل کر دیا میں اس کیس کے ارے میں ہمیشہ معلومات جمع کرتا رہا۔ اور دوران وكالت ميرى بيرسٹر اسلم سے ملاقات ہوئى اور ہم داول کے کیس میں ساتھ رہے۔ میں نے عازی عبدالقوم کیس کے بارے میں ان سے دریا فت کیا وانبول نے مجھے بتایا کہ قیوم نے جموث بولئے سے صاف اٹکار کردیا اور کہ کہ وہ ارادے کے شاتھ سے كام انجام دية ع تقاورا ي ني اكرم على يرقربان مونا جاست تقاور جموث كرسار اي

خاموش ہوئے تب جا کے مسلمانوں نے دوبارہ اپنے کاروباری طرف رخ کیا تب جا کے زندگی معمول پر آئی۔

یں جھوٹ تو نہیں کہ رہا تا دیکھ لوآج صرف چھ ماہ سترہ دن گزرے ہیں۔ ٹیلی وژن، ریڈیو،
اخبارات، نہ ہی جماعتیں، کالم نگار، علماء، ڈاکٹر، وکلاء عوام اور حکمران زندہ باداور ہیں بھی زندہ باد کہ ش بھی ایک ارب پینتالیس کروڑ لاشوں میں ہے ایک لاش ہوں تا اور لاشیں زندہ ہی ہوتی ہیں۔ معاف
کرنا ہیں چھے ذیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ پندر ہویں صدی کا مسلمان جو ہوں اور وہ بھی پاکتانی، وہ پاکتان کہ جہاں رنگروٹ سے لے کر جرنیل تک، سپاہی سے لے کر آئی ہی تک، پٹواری سے لے کر سیکرٹری تک، کوشلر سے لے کروز برتک، درولیش سے لے کر مجد دملت تک، عرضی تو لیس سے لے کر کالم نگارتک، مزدور سے لے کروز برتک، درولیش سے لے کر جمید دملت تک، عرضی تو لیس سے لے کر کالم ہیں اس لئے سب کی سوچ، فکر، انداز، طور واطوار اور معاملات ایک جیسے ہیں۔ ایک شرارتی، ضدی اور ہیں اس لئے سب کی سوچ، فکر، انداز، طور واطوار اور معاملات ایک جیسے ہیں۔ ایک شرارتی، ضدی اور

(روزنامه جناح، 17 ايريل 2006ء)

#### علامه خفاجی

حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ ہے منقول ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"لواس سے ثابت ہوگیا کہ جو بھی حضور 難کوگالی دے اس تقل کرنے پرتمام صحابہ کرام کا ایماغ ہے"۔

(شرح شفاء، جلد ٣، صفحه ٢٥٨)

ک محمد الله عن وقا تو نے تو ہم تیرے ہیں اللہ جیرے ہیں اللہ جیرے ہیں

حكيم الامت علامه محمدا قبال رحمة الله عليه

جان نہیں بچانا چا ہے تھے ان کوسز اے موت ہوئی اور اپیل وغیرہ بھی خارج ہوگئی۔ اِس بات کی تعدیق کے لئے میرے پاس دوچشم دید گواہ ہیں جوعر رسیدہ ہیں اور بھی 82 سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ وقافوقا میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے علی مجمد گھتری جوسندھ ہائی کورٹ میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے علی مجمد گھتری جوسندھ ہائی کورٹ اور بلوچتان ہائی کورٹ کے رجمٹر اررہے ہیں کھتری صاحب اس وقت شاگر دیتھے اور ان کی موجودگا میں عدالت کے اندرقل ہوا تھا۔ دوسر سے صاحب کا نام غلام حسین رند ہے جولا ہوتی بھی کہلاتے ہیں اور ان کے سامنے غازی قوم کا جنازہ لے جانے پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا فائر نگ ہوئی اور بہت سے لوگ زقی اور بہت سے لوگ زقی اور بہت سے لوگ زقی بات کا ہے کہ جب میں وکالت کرتا تھا یا ہائی کورٹ کا بچے اور چیف جسٹس تھا اس وقت میں نے اس کیس بات کا ہے کہ جب میں وکالت کرتا تھا یا ہائی کورٹ کا بچے اور چیف جسٹس تھا اس وقت میں نے اس کیس کے دیکارڈ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیس کاریکارڈ گم ہوگیا ہے۔ نام کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ قبر پر لکھا ہوا ہے۔ ''احمد غازی عبد القیوم خان ابن عبد اللہ خان' اور کیس میں پید نہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ قبر پر لکھا ہوا ہے۔ ''احمد غازی عبد القیوم' تھا۔ بہر حال ریکارڈ نہیں ماتا اور ایسا لگتا ہے کہ کیس اس مورٹ 'نام نے دوس میں ان این عبد اللہ خان ''اور ایسا لگتا ہے کہ کیس اس مورٹ 'نام نا ور ایسا لگتا ہے کہ کیس اس مورٹ 'نام نا ور ایسا لگتا ہے کہ کیس کاریکارڈ نہیں ماتا اور ایسا لگتا ہے کہ کہ کیسا ہوا تھا صرف ''احمد' تھا یا '' قیوم' تھا یا ''عبد القیوم' تھا۔ بہر حال ریکارڈ نہیں ماتا اور ایسا لگتا ہے کہ کہ کیسا ہوا تھا صرف ''احمد' تھا یا '' قیوم' تھا یا ''عبد القیوم' تھا۔ بہر حال ریکارڈ نہیں ماتا اور ایسا لگتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کہ کیسا مورٹ نام کی گھر کیسا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہ

ہوگیا ہے۔ کوشش اب بھی جاری ہے اللہ کامیا بی دے۔ میرا آرٹکل'' حالیدروش خیالی اور غازی عبدالقیوم کی شہادت'' کے عنوان سے نوائے وقت کے 14 مئى 2005ء كى اشاعت ميں شائع ہوگيا۔مقصد بير تقا كدروش خيالى كے دائر سے ميں ہم آزاد خيال بنتے گئے اور ہرتذکیل اور بے عزتی کوفراخد لی ہے برواشت کرتے گئے کہ کہیں مغرب ہم سے ناراض نہ ہوجائے اور ڈالرآنے بند نہ ہوجا ئیں ، کچھ عرصہ کے بعدا یک بزرگ قابل احرّ ام بینئر وکیل عبدالرؤف جو کی وقت مرحوم خالدا سحاق کی معاونت کرتے تھے میرے گھر پرتشریف لائے اور اس موضوع پر تفظ ک \_انہوں نے جھے بتایا کہ' رنگیلارسول'اکیک کتاب1927ء میں لا ہور میں کا بھی گئی تھی \_جس کا مثالیٰ کرنے والا ایک غیرمسلم راجیال تھا اور ان کو u/s153 Panal Code کے تحت چھ مہینے کی سزا ہول تھی۔ اپل کے بعد نظر ٹانی کی ورخواست لا جور ہائی کورٹ میں جوئی فیصلہ جوا کہ تقید رسول خدا بہے کیکن بیمسلمانوں پر جملینیں ہے۔(AIR 1927 lah590 بعد میں نے جو کہ 20-19 برس کافر جوان تقے اور لا موریش محلّم ریان والہ میں رہتے تھے 6 اپریل 1929 کوراجیال کوجا قوے وار كركم قتل کردیا تھا۔ عینی گواہ بھی تھے اور وار دات ہے تھوڑا دور گرفتار بھی ہوئے اور آلیقل بھی دستیاب ہوا۔ عدالت میں علم دین کے خلاف کیس چلا اور شہادت آئی۔شہادت مضبوط تھی اس لئے سزائے موت ہوئی۔ دوائگریز جج صاحبان کے سامنے علم وین کا کیس چلا۔ قائد اعظم مجموعلی جناح نے علم دین کا دفارا کیا ہے کیس شائع ہو چکا ہے۔علم دین بنام ایمپر (A/R 1930 Lah 157) قائد اعظم نے اس کیس

میں بوی محنت کی اور سزائے موت کو کم کرنے کے لئے بوے دلائل دیتے کہ علم دین کی عمر بہت کم تھی 19 بیس برس کی تھی اور ان کا ذہن پہٹی خیا اور ان کے پیارے نبی تھی پر غیر شائستہ تملہ ان کے لئے نا قابل برداشت تھا۔ اس لئے وہ بے قابو ہو گئے کیونکہ ریہ تملہ سارے مسلمانوں کے خلاف تھا اور ان وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے علم دین کی جان بچائی جائے اور سزایس کی کی جائے عدالت نے سزائے موت کو قائم رکھا اور اس طرح علم دین شہید ہوئے۔ اگر راجیال کو چھے مہینے کی سزابحال رہتی کہ اس نے مسلمانوں کے جذبات کی تو جین کی ہے تو ممکن ہے کہ نوبت قبل تک جیس پہنچتی۔

19/11 مریکہ بیل جو حادثہ بیش آیا وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس میں طیارے محارتوں سے گرائے۔ بہت بڑا جانی و مالی نقصان ہوا اور اس کی جتنی بھی قدمت کی جائے کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ کیس ہے کہ مخرب اسلام دیمن بن جائے اور ساری و نیا مسلمانوں کے خلاف نفر ت اور کدورت پھیلائے اور ایک تم کی صلیعی جنگ کا آغاز کر ہے۔ مغربی ممالک کے ائیر پورٹس پر مسلمانوں سے جوسلوک کیا جارہا ہو وہ شرمناک ہے۔ ہر مسلمان کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ حکومتی وفود کے ساتھ بھی بدسلوکی کی جاتی ہے۔ وہ شرمناک ہے۔ ہر مسلمان کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ حکومتی وفود کے ساتھ بھی بدسلوکی کی جاتی ہے۔ تھے اور ان کے وفد کے ارکان ہے۔ تھے اور ان کے وفد کے ارکان

جی چاہ وہ وزیراعظم ہو، ملکہ یا پوپ ہو، غلظ گالیاں دید اور کے کہ ہمیں اظہار رائے کی ماور پیرر آزادی ہے اور قانون اور اس کے پاسدار ہے ہی ہے دیکھتے رہیں اور پیری بھی نہیں کر سکیں۔ انسان اور چانور ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے وہ صحیح اور غلط ہیں تیز کر سکتا ہے۔ یہ تیز سب ہے پہلے فد ہب سکھا تا ہے کہ گناہ گیا ہے اور ثو اب کیا ہے۔ ور نہ جنگل کے جانور کو پی عقل نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ان کو صرف ایک فرق معلوم ہے کہ زکون ہے اور مادہ کون ہے۔ باتی ان کے پاس کوئی ہے اور غلط کیا ہے۔ ان کو صرف ایک فرق معلوم ہے کہ زکون ہے اور مادہ کون ہے۔ باتی ان کے پاس کوئی زیادہ ہے اسب پچھ ملے گا۔ ہر ملک ہیں آئیں ہوتا ہے اور آئین ہیں نظام حکومت کا خاکہ ہوتا ہے۔ اور انسانی حقوق کے متصادم نہیں ہوتی۔ ہر آزادی پرجس کا تعلق انسانی حقوق سے ہوتا ہے قانون کی پابندیاں ڈائی جاتی جیں تا کہ اس کا تا جائز استعال نہ ہو۔ کی کی دل آزادی نہ ہو۔ کوئی یہ نہ جھے کہ اس کے نہ جب یا اس کے دسول پر تنقید یا تفیک ہور ہی ہو اور وہ ایک جز کت نہ کرے جس سے کی کا کوئی

ہمیں پیتہ ہے کہ آج کل مغرب اسلام دشمنی کھل کر کردہا ہے۔ بمغرب اس بات پرفخر کرتا ہے کہ جدید کا معاص کرواورا قضادی اور معاشی خوشحالی حاصل کروروین کودنیا کی حکومت ہے دور رکھو۔ اسلام کمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اسلام کا خماق اڈاؤ اور نیچا دکھاؤ۔ اسلام کی تو بین کرو۔ مسلمان جدید بت اور معاشی خوشحالی کی طلب کی وجہ سے سر نیچا کر کے کھڑے رہیں گے اور پچھ بھی نہیں کریں گے۔ مغرب والے مسلمان ملکوں کوسیکولر ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جدید بت کے شوق میں مغربی ممالک میں شرافت اور غیرت نام کی کوئی چڑ نہیں ہے۔ شادی اور فیملی کا کنسیپ ختم ہورہا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں شادی کے بغیرا کی ساتھ دہے ہیں اور پچے بیدا کر رہے ہیں۔ ہم بعنسی کی یلغار ہے۔ مروم رو اندیوں سے شادی کر دہی ہے۔ بید مغربیت اور جدیدیت کا کھل ہے۔ بیسب قیامت کی شانیان ہیں۔ یا اللہ اسلام کو کا مما بی حطا کر ۔ بیل میں شمون شاع مشرق علا مدا قبال کے اس شعر پرختم کرتا

یا رب دل مسلم کودہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑیا دے

(روز نامرنوائ وقت،14،15 ارچ2006)

كے ساتھ جوسلوك مواوه سب نے ديكھا اوران كى گردنيس شرم سے جھك كئيں۔ بيسلوك امريك شراون باس اسلامی ملک کا جوامر یک کاسب سے نمایاں جمائی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحادی امریکہ پاکتان کے فوجی سربراہ کی تعریف کرتے کرتے تھکانہیں۔وزیراعظم کے سب سے سی مرج وفدیس شامل متھان کی تلاشی لی اور یا کستان ٹی وی چینل پر بھی دکھایا۔ مشیرصا حب نے مؤقف افتیار کیا ك الأي امريكي قانون كے مطابق بادر أنبين كوئي اعتر اعن نبين ہوا اور ان كى عزت ميں كوئي كي نبي آئی۔روش خیالی کے دائرے کے اعدر بدساری با تھی اب برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ چھ عرصہ بلے ڈ نمارک کے اخبار یس کارٹون چھائے گئے جن میں پیغیراسلام بھے کے فاکے بنائے گئے اور اجہام کی تفیک کی گئے۔ اس متم کی حرکت ناروے ، فرانس اور جرمنی نے بھی کی۔ اس بات کو کافی مینے گذر مے یں لیکن رومل سائے آئے میں کافی تا خر ہوئی۔ اسلامی ممالک سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا جا ہے میں ا سامنے کرنا جائے۔ بور بی یونین نے مؤقف اختیار کیا کہ کارٹون بنانا کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ بیاظہار رائے کا ایک حصہ ہاور ایورپ کے ہر ملک میں اظھاررائے کی ممل آزادی ہے اور بیآزادی ایک ہے جے مادر پدرآ زادی کہدیکتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا ہم اللہ کے کارٹون بناکتے ہیں۔(نعوذ باللہ) ہم اس آزادی کے موضوع پر بعد ش آئیں کے پہلے ہم قانون کی بات کرتے ہیں۔ تشيم بند 1947 ء ميں ہوئی۔اس سے بل مندومسلمان اور ديگر مذاجب كے لوگ متحد مندوستان میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ برکش ایٹ انڈیا کمپنی 1600ء میں ہندوستان کے کچھ حصوں میں وجود میں آئی اور ہم ان کی رعیت بن گئے۔ چر 1857ء میں مندوستان لشکرنے مل کر انگر پر الشکر پر جملہ کیا اور جَنَّتَ زادى كا آغاز موا-1858 ويس برطانين مندوستان پر قبضه كرليا اور بهم برنش كالوني بن كئے-برطانيەنے فو جداري قانون نافذ كيااور 1860ء ش جس كانام بينل كوۋر كھا۔ وفعہ 153 ش حكم دياك کوئی بھی شخف ایسا کام نبیں کرے گا جس ہے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں اور امن عامہ یں رفتہ یر نے کا خدشہ ہوا درا کی حرکت قابل سرا ہوگی۔ دفعہ 265 مذاہب کے بارے میں ہے۔ کوئی محل ایک حركت نيس ہوگی جس سے كى كے فد ب كى تو بين يا ب عزتى ہو۔ ايے جرم كى سر اووسال تك قيد ا جر مانہ یا دونوں ہوسکتی ہیں۔ بیسز الگریزوں نے خودر کھی ہے اوروہ بھی 1860 ش اب تو سراادر مل زیارہ ہوگئی ہے اس قانون کا مطلب میتھا کہ سب کے مذاجب،عبادت گا ہوں،اورعقیدوں کا احرام کا جائے اور کی کے بھی فرتبی جذبات کو بھروح نہیں کیاجائے۔اب یورپ کے ممالک کیے کہتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی اتنی وسیج ہے کہ اس پرکوئی قانون لا گونیس ہوتا ہے۔جس سے آزادی کی حد مقرد کی جائے اوراس حدکو یا رقبیں کیا جائے۔ بیتوالی آزادی ہوئی کہ کوئی بھی آ دی رہے پر کھڑا ہوکر سی

## جسارت تو بین رسالت، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے لمح فکریہ

چھے ہفتے صحافیوں نے لا مور پرلیں کلب میں ایک نداکرے کا اجتمام کیا۔ جس میں ڈنمارک میں چھینے والے تو بین آمیز خاکول کے محرکات کا جائز ہ لیا گیا۔ بحث نمااحتجاج میں حصہ لینے والے سحافی تقے۔ حامد ریاض کھوکھر، نصر الله گرز کی، حسین کاشف، اسرار بخاری، سلمان عابد، ذوالفقارم ہو، مظفر تھ علی،مرزاالیاس،ارشدانصاری،نواز طاہر کےعلاوہ سِنترصحافی عزیز مظہر، قندے اللہ چودھری اورآ گیا گا راشد۔ نظامت کے فرائف تا چیر مصطفیٰ نے انجام دیے۔ تلاوت کلام یاک کے بعد حامد ریاض کھو کمر نے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی اس سازش کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے لائے عمل مرتب کرنے کی بات کی ۔ سینر صحافی عزیز مظہر نے کہا بیافا کے متبر کے مہینے میں چھے کیکن اصل تشمیراس وقت ہوئی۔ جب دوسرے اخباروں نے جار ماہ بعد چھایا۔ پوری دنیا میں جس طرح ان تو بین آمیز خاکوں کے خلاف احتجاج ہوااس سے پید چلتا ہے کدامت مسلم متحد ہے اور اس اتحاد کے ا چھے اثر ات مرتب ہوں گے۔ عزیز مظہر نے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کی تجی املاتک کونقصان پہنچانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ملک میں وانشورہ صحافی، قانون دان،غرضیکه سب کوچاہئے کہ سائنسی بنیادوں پر اسلام فوبیا کا تصور دینے والے عناصر کا مقابلہ کیا جائے اور اسلام کا اصل پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ ہمارے قانون وانوں کو اس جنگ کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ مسلمان ملکوں کے سربراہوں کا اجلاس ہونا چاہے اورسب کول کرڈیلو پیٹک کوششوں ہے ڈنمارک کی حکومت کوا چی غلطی کا احساس دلوانا جا ہے ۔ نعر الله كرز كى نے كہا كه بلاس فيمى كا قانون سب مدا ب كے لئے مونا جا ہے تا كہ كوكى بھى كى بىمى ند ب كا تو بین ند کر سکے۔مظفر محم علی نے مغرب کے دو ہر سے معیار پر تقید کرتے ہوئے اس اقد ام کو صبح ول ایجندے کا حصر قرار دیا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پینیبر ﷺ کے تو بین آمیز خاکے چھاپ کروہ اے

آزادی صحافت ہے تعجیر کرتے ہیں اور دوسرے طرف ہولوکا سٹ کوفرضی قرار دیے پر برطانوی مورخ 
زادی صحافت ہے تعجیر کرتے ہیں اور دوسرے طرف ہولوکا سٹ کوفرضی قرار دیے نے 1989ء میں اپنے 
ایک بیان میں ہولوکا سٹ کو یہودی پر و پیگنڈہ کو چھوٹ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ہولوکا سٹ میں ساٹھ لاکھ 
یہودیوں کی ہلاکت کی بات بھے نہیں ہے۔مقررین نے اسلامی ممالک کے لیڈروں کو بھی تقید کا نشانہ 
بایا۔انہوں نے کہا کہ استنے وسائل ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔
مارے حکمران پہلے بی مخصوص ایجنڈے کے بروموٹر ہیں۔

ال موقع پر بیغائے ایک فاص ایجنڈے کے تحت جمایے گئے تا کہ مسلمانوں کواشتعال دلوا کر اد پر شندا کر کے کی بدے جلے کی تیاری کی جائے۔جیسا کدامریکہ یہود یوں کا ایجنڈ الے کراران پر على با تك كرر با بي - نواز طاهر في مسلمانول كوخت سے خت لائح عمل اختيار كرنے كى تلقين كى سينئر محانی قدت اللہ چودھری نے اس بات برتعجب کا اظہار کیا کہ خریدخا کے انڈو نیشا، ملائشا، یمن اورمعم مل کیے جب کے جبکہ برقواسلامی ممالک ہیں۔ ملمانوں کے لئے بدایک لح قریب کراسے احتجاج کے باوجود ہمارا پیغام ان بد بخت لوگوں تک نہیں بھٹے رہا جو بار بار ایک اوچی اور گھٹیا حرکات کر کے ملمانوں و بھڑ کارے ہیں۔ پرلی کلب کے نوجوان صدرار شدانصاری نے اس موقع پر جسارت تو ہین رسالت الله يراية شديدهم وغص كا اظهار كيا اور يرامن احتجاج كواس وقت تك جارى ركف كوكهاجب تک ڈنمارک کی حکومت اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر لے۔ ارشد انصاری نے صحافیوں کی احتجاجی ریلی الله الحاجي فيصله كيار آخريس بزرك سحافى آئى \_ان كاشد في مسلمانون كا تحادى ضرورت يرزور دیا اور معاطے کو بور پین کورٹ آف ہیوس رائٹس میں اٹھانے کی رائے دی۔ صحافتی آز دی کی بھی کھے حدودمقرریں ۔ اوراس کے تحت فرجی تفرقے کی اجازت نہیں ، لسانی معاملات کو ہوائس دی جا سکتی اور ان عامہ کو خراب کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا گئی۔ پورٹی کے ممالک کے قوانین میں وہی ابندیال ہیں جیے کہ یا کتان کے آئین کے آرٹکل 19 میں میان کی تی ہیں۔انہوں نے احتیاج کے سلط من ایک عراقی عورت کا ذکر کیا جس کا بیٹا امر کی فوج نے عراق میں فل کر دیا تھا۔ وہ عورت امریکہ سل براس جكه بين جاتى ب جهال صدر بش جاتے ہيں۔اس مال كا احتجاج اب بورى و نيا ميس محسوس كيا جا ال- مسلمانوں کو بھی اپنے احتیاج کوموڑ بنانے کے لئے پوری دنیا میں ایے فورم تشکیل دیے ہوں کے جو اڈرن بنیاد پرمغرب کی مسلم دشمن بلغار کا مقابلہ کرنے کے لئے تجاویز دے سکیں۔ انٹرنیٹ کو، اللام كاپيغام پورى دنيايس پېنچانے كے لئے استعال كرنا جائے ۔ اوآئى ي كے ذريع ملمان ممالك كر برابان، يك زبان موكراقوام تحده بين اس معاسط كواثها ئيس تاكه ايك ايبابين الاقوامي قانون بريكيذئر(ر) عمس الحق قاضي

## توبين رسالت فظاليكمنظم سازش

'' بیا یک بہت ہی د کھ بھری داستان ہے کہ عیسائیت کے دعویداروں نے انسانیت کو جھتا عذاب دیا اور فد بہت ہی انسانیت کو جھتا عذاب دیا اور فد بہت کے نام پر جھتا ناحق خون بہایا ہے اس سے سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیت کی بیدا کردہ اچھا ئیوں کا اگر ان کی ہر پاکردہ ہرائیوں سے موازنہ کیا جائے تو ہرائیوں کا بلڑ ابہت بھاری معلوم ہوتا ہے''۔
ہرائیوں کا بلڑ ابہت بھاری معلوم ہوتا ہے''۔

لیکن یہ تجوبی مغربی عیسائیت کے بارے میں ہے۔ مشرقی عیسائیوں کے بارے میں تو ارشاد ہوا ے کدوہ شرکوں اور میبود یوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔اس کا ذکرآ کے آئے گا ادر پھراو پر لکھے تجزید کے الفاظ ہمار ہے ہیں بلکہ یہا یک عیسائی مفکر اور مشہور وانشور ' جین یاڈی' کا قول بجس نے عیسائی ذہبی مجبر یوں کے بارے میں لندن سے چھائی گئی اپنی شہرہ آفاق کتاب کے افتاحی کلمات میں بیان کیا ہے کہ" بار ہویں صدی میں جب پایا سے روم Innocent-III" انوسدف الوائٹ نے پایائیت کے مخالف بدعتی Heretics عیسائیوں کوزندہ جلا دینے کا عام تھم صادر کیا تو اس سے الکارہویں صدی میں بھی Heretics کو پایائیت مخرف ہوجانے کے شبہ میں زندوجلادیے ک الاادی جاتی رہی تھی۔ بعد میں بیسزا یہودیوں کے لئے مختص رہی اور 1492ء میں سقوط غرباط کے بعد میں اسپانیہ میں من حیث القوم تمام مسلمانوں کے خلاف استعمال کی گئی۔مصنفہ جین بلاڈی تلھتی ہے کہ Inquisition کی بدنام زمانه عیسانی مزجی کچبریاں مسلمانوں پرمنافق ہونے کا الزام لگا کرزندہ جلا ات كے بعدان كى تمام دولت كليسا كے تق ميں صبط كريتيں \_ واضح رے 1492 ء كے بعد ملكه الإ ابدا فيظم ديا تھا كەنتمام مسلمان اور يبودى يا تواپنا مال متاع جھوڑ كرخالي ہاتھ ہيانيہ بدر ہوجا ئيں اور با لیرانی بن جائیں۔ چنانچ بعض بدبخت مسلمان مال متاع اور جائیداد کے لائح میں عیسائی ہو گئے۔ای کے بعد ہیانی پھر میں مسلماتوں کے محلات اور کوٹھیوں، حویلیوں کی خانہ شاری کر کے ان کے تمام مکینوں کو پادر یول نے منافق قرار دیا اور Inquisition یعنی کلیسائی کجبریول کے ذریعے زعدہ جلانے کی سرا السكران كى سارى جائداداوردولت كرجاؤل اوريادريول كيحوا ليكردى البتروجان لا يحول ادر

منظور کیا جائے جس کے تحت کوئی کسی پیغیمریانہ ہب کی تو ہین کرنے کی جسارت نہ کرسکے۔ یہ باوقار تقریب تو ختم ہوگئی لیکن احتجاج شبت نتائج حاصل کرنے تک جاری رہے گا۔ اس تقریب کے تمام شرکاء نے حضرت مجمد ﷺ کی آن اور شان کے تحفظ کوا بیٹے ایمان کا حصر قرار دیا۔ علامدا قبال نے کیا خوب کہا ہے

کی گھ ﷺ ے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقعم تیرے ہیں

يهال غورطلب بات سيب كديه خاك اسلامي مما لك الله ونيشياء ملائشياء يمن اورمصر بيل كيهاد رس نے چھا ہے۔ ایک سروے کے مطابق اعد و نیشیاء ملائشیاء یمن اور مصر میں قادیاتی ایک برقی تعداد میں موجود ہے اور کہتے ہیں قادیانی ، بہودونساری کا اسلامی مما لک میں ایک برز ارابطہ ہیں۔ ایک زماندہا جب برطانية قاديا نيت كوبرُ اسپورٹر فعاليكن ابفرانس اور كينڈ انھى اس كے فروغ ميں اخلا في اور مالى مد کررہے ہیں۔ کینیڈا میں امریکی بارڈرے پچھلے دنوں بے شارایشیائی باشندے قادیائی بن کر پناہ کڑین کے طور بر داخل ہوئے کینیڈا میں قادیا نیوں کو بحر پور تحفظ حاصل ہے۔ ان کے سب بڑے بڑے اجماعات كينيرا بي مين منعقد موتے ہيں مسلمانوں كوبدنام كرنے مين قادياتي اس آڑے وقت ميں با رول،مغرب كونوش كرنے كے لئے اواكر كتے بيں۔اس لئے ناموى رسالت 日子 كافقا كے كے ہونے والے تمام جلے جلوسوں میں ایسے اسلام بھن عناصر کی موجودگی پرکڑی نظر رکھنا ہوگی ، کیونکد ان ماراایمان ب که ناموس رسالت الله کومعامله برسلمان کا وغی اور فدیس معامله باوراس شا است شامل كرنايا الي بى ملك بيل تو رئي و كرنا جار احتجاج كوب معنى اورغير مور كرسكتا ب-يهال بديات بحى واضح كرنا جا بتا مول كه يورب اورام يكه كزياده ترلوك براه روى كاشكار بيلاد لا دین ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ہم جنس افراد کوشادی کی اجازت ہے، مرداور عورت بغیر شادگا کے بچے پیدا کر سکتے ہیں، والدین کو بڑھا ہے ہیں تنہا چھوڑ ناعام کی بات ہے۔اللہ اور مذہب عدد ہونے کی وجہ ہے اتکی روحیں بے چین ہیں۔اپنے ہی پیغیرعلیہ السلام کی تو ہیں آمیز قلمیں بنا کریاان پ مضمون لکھ کروہ اے آزادی صحافت اوراوین میڈیا کا نام دیتے بیں۔اس کے برعکس مسلمان کا توامان المل تبين موتاجب تك وه حضور الله كساته ساته ان علية آف والع تمام انبياء كرام السلام پرایمان ندلائے نیورپی اور امریک کی موجودہ اخلاقی اقد ارکو مرتظر رکھتے ہوئے ہمیں بحثیت ملمان اپنا احتجاج زیادہ موثر اور بامعتی بنانے کے لئے عقل ودائش سے کام لیتے ہوئے بحثیت مسلمان ک پلیٹ فارم پرائٹھے ہوکر ہیں معاملہ اقوام متحدہ ، پور ٹی یونین اور بین الاقوامی عدالت برائے السال عَوْ قَ مِن فُورِي طور بِرِر يَكَارِدُ كِرُوانَا جِائِے اور فَصَلِحُ كَا انتظار كرنا جائے۔

(روزنامددن،4مارچ2006ما

کام کے قابل مردول کوتو در یافت شدہ امریکہ بدر کردیا جاتا۔ چنانچدان مرتد بد بخت مظلومین کی تعلیم صدیوں تک غلامی کی چکی میں پستی رہیں۔

ہیانہ بھر میں مسلمانوں کے مکانوں کے صدر دروازے پر پہلے Inquisition کورٹ کی مہراگا دی جاتی تھی اور زندہ جلانے کی کارروائی کھمل کرنے کے بعد متعلقہ پا دری نتج کی مہراگا دی جاتی تھی جس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ اس گھر کی تفتیش اور ٹرائل کھمل ہو چکی ہے اور اگر کوئی شخص جعلی مہراگا کر بچنے کی جرات کرتا تو اس کی سز افوری موت مقررتنی۔

ہپانیکا مطالعاتی دورہ کرتے ہوئے راقم نے اشبیلیہ موجودہ Savillca شکھوج لگا کرایک عرب
رئیس کی 500 سال قدیم گر عالیشان جو بلی دیکھی۔ یہ بد بخت عرب امیر دولت بچانے کے لائی بل
مرتد ہو گیا تھا لیکن عیسا نیوں نے اے پھر بھی نہیں پخشا بلکہ سارے فائدان کو چتا پر چڑ ھا کر جو بلی کی
بادری کے جوالے کر دی جو ہوتے ہواتے ماسر مصور El-Murillo کی رہائش گاہ بنی جس کی جہے سے اے
تو می درشہ اردے کر محفوظ کر لیا گیا۔ چتا نچراس طرح زمانہ کی دستیر دے محفوظ بیجو بلی اپنی پانچ سوسالہ
پرانی صورت میں بھی موجود ہے نشان عبرت ہے۔ اس کے چو بی صدر دروازے پر دوم ہرین اصلی حالت
سی شیت کردہ موجود ہیں۔

مہلی Seal کلیسائی کورٹ کی مہراس طرح ہے....جس کا مطلب ہے کہ کلیسائی کچہری نے اس گھر کی تفقیق کھل کرلی ہے۔ دوسری مہر یا دری نے کی اس طرح ہے....جس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ سنا کے کینوں کو سر یازار جلا کرتمام مال متاع کلیسا کے سرد کردیا گیا ہے۔ یہ عالبًا تاریخ میں واحد موقع ہے جبکہ مرتدین کو غیر مسلموں کے ہاتھوں شرعی سزائے موت دی جاتی رہی ہے۔

پر جیسا کہ جگل کی آگ کا دستور ہے کہ ایک چھوٹی سے جلتی جماڑی ہے شروع ہو کریہ آگ پورے جنگل کو جلا کر خانمشر کر دیتی ہے چنانچہ ای طرح ہیانوی مسلمانوں کو جلانے کے بعدیہ خوفناک آگ پورے یورپ میں پھیل گئی، جہال حکوثتی مخالفین کو Witches اور Witches کی منزا در بد روحوں کے الزام میں صدیوں تک سرعام زیمہ جلانے کی مزا دی جاتی رہی۔ چنانچہ تین صوبوں تک لاکھوں انسانوں کو زیمہ جلادیے کے بعد 1835ء میں کرسفینا کے تھم پر ان عیسائی فر ہی کچبر بول

مصنفہ ''جین پلاڈی'' کا کہنا ہے کہ اس کے عرصے میں انسانیت پر در دناک عذاب ڈھانے کے لئے نت نے مظالم کا تجربہ کیا جاتا رہااور' لوگوں کوا سے افیت ناک عذاب دیے جاتے جو کسی کی سوٹا میں بنا کے نت نے مطالم کا تجربہ کیا جاتا ، زخوں میں میں بنا کے مثل او ہے کے ذنبورا کی میں مرخ کر کے مظلوموں کا گوشت تو جا جاتا ، زخوں میں

پلملا ہوا سیسہ ڈالا جاتا، وردناک عذاب دینے کے لئے آہتہ آہتہ آگ پر کباب بنایا جاتا، جیسا کہ پرٹال کے شہرلز بن میں ای دوران برطانیہ کے ملاحوں کوسرعام کباب بنایا گیا تھا،الغرض انسانی بدن اورجان پرغذاب دینے کے لئے ذکیل سے ذکیل تر طریقے اختیار کئے جاتے'' جین پلاڈی کھتی ہے کہ بیسب مظالم اس یموع سے کے نام پر بریا کئے جاتے جس کا حکم تھا کہ''ایک دوسرے سے محبت کی جائے''۔

البت مصنفہ جین پلاؤی نے اپنی کتاب میں عیسانی کلیساء کی طرف سے صرف Inquisition امر و والے میں البت مصنفہ جین کا جو اس مطام کا ذکر کیا ہے۔ مصنفہ نے قرون وطلی کی صلیمی جنگوں کے دوران مغر فی عیسائیوں نے لاکھوں سویلین مسلمان مرو ، عورتوں اور بچوں کا جو تل عام کیا اس کا ذکر کیا کہ مغر فی عیسائیوں نے شالی امر یکہ میں آباد لاکھوں '' ریڈ انڈین'' قبائل کا قبل عام کر کے بقیۃ البیت کو Indian Reservations کے نام سے انسانی چڑیا گھروں میں بند کر دیا جہاں وہ آئ بقیۃ البیت کو Tourists کو با قاعدہ واخلہ کلک وصول کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ راقم کو 1955ء میں ملٹری کی نین کے دوران امریکہ میں ایسے کی Reservations Indian کی جہاں قدیم امریکی باشرے اپنے تو کے جہاں قدیم امریکی بین پلاؤی نے جو فی امریکہ میں ایسے قدیم قبائی ڈائس اور War Cries کی جہاں قدیم امریکی بین پلاؤی نے جو فی امریکہ میں تھی تو کر جس کیا جہاں اہرام معرکی ہم حصر سلطنتیں اور تہذیبیں رواں دواں کر کے سیکسیو، چلی ، بیرو وغیرہ میں مایا ، این کلی بسیا توی عیسائیوں نے جنو بی امریکہ میں قبل عام بر پالدن کے اخبار فنان مٹا دیا اور سلطنوں کا نام و نشان مٹا دیا اور کا کی میں انہی ہسیا توی عیسائیوں نے جنو بی امریکہ میں قبل عام بر پالدن کے اخبار فنانشل ٹائم نومبر 99ء کے مطابق پندر ہویں صدی سے اٹھار ہوئی صدی تک ان ملکوں کے ہزاروں ٹن سونا لوٹ کر چین لے جایا گیا۔ مثلاً ای دورانِ انکا کے شہنشاہ کو دھوکہ سے قید کرکے کے بڑادوں ٹن سونا لوٹ کر چین لے جایا گیا۔ مثلاً ای دورانِ انکا کے شہنشاہ کو دھوکہ سے قید کرکے کو فیاد کی دورانِ انکا کے شہنشاہ کو دھوکہ سے قید کرکے فیدرکرے کو فیاد کی دورانِ انکا کے شہنشاہ کو دھوکہ سے قید کرکے کو فید

یہاں پر قار کین کے دل میں بجاطور پر بیسوال پیدا ہوگا کہ موجودہ امریکی حکر انوں کا جنوبی امریکہ کی داستان سے کیا جوڑ بنا ہے۔ تو گذارش ہے کہ موجودہ صدر جارج بش ریاست فیکساس کے دہنے دالے ہیں جس کہ ہیانوی سفید فام لوگوں نے سوابویں صدی میں ہیانوی مسلمانوں کی جری فلام بنائی گئی، لیبر سے آباد کیا تھا اور اس طرح تین صد توں تک ریاست فیکساس جنوبی امریکہ میں ہیانوی تو آبادی کا حصر ری ہے جے 1836ء میں شالی امریکیوں نے میکسکو کے خلاف بعناوت بریا کیا کے موجودہ بوالیس اے میں شامل کرایا تھا۔

بش خاندان کی بوباس میں صدیوں پرانی اسلام وشمنی رہی بھی ہوئی ہے حالا تکہ ان کے پہلے مدارتی انکیش میں مسلمانوں نے اپنے سارے دوٹ با جماعت ڈیموکریٹ امید دارالگور کے مقابلہ

میں صدر بش کو دیے تھے اور متنازع الیکش کے باوجود مسلمان دوٹوں نے جارج بش کو صدر بنوادیا قا لیکن روایتی امریکی طوطا چشی کی بنا پر جارج بش نے سر در اسلام ممالک افغانستان اور عراق برقی جارحیت کے ذریعے قبضے کر کے مسلمانوں کے اس احسان کا بدلہ فورا ہی چکا دیا اور اپنی دوسری صدارت میں تو حالیہ شیٹ آف دی یو نین ہائی یالیسی تقریریش عالم اسلام کا مکمل قلع قمع کرنے کا واضح پردگرام دے دیا ہے۔ اس سلسلہ میں مغربی اقوام کے لئے اور بالخصوص امریکہ کے پیش نظر غیر مغربی لوگوں کے لئے نہ کوئی انسانی حقوق میں نہ کوئی ضابطہ اخلاق ہے اور نہ کوئی قاعدہ قانون ہے۔

قار کین کو یاد ہوگا کہ افغانستان پرامریکی حملہ کے دوران شہلی افغانستان میں جو پا کہتائی طالبان
امریکی قبضہ میں آگئے تقفان کے بارے میں امریکی وزیر دفاع رمز فیلڈ نے ٹیلی وژن پر بیان دیا کہ یہ
لوگ بیشک اڑائی میں ہمارا مقابلہ کرتے رہے ہیں لیکن ہم ان کوجنگی قید یوں کی رعایت نہیں ویں گاور
پھر چونکہ ہمارے پاس ویشن کے قیدی رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہاس لئے ان کوشتم کردیتا ہی بہتر ہے۔
چنا نچہ پہلے تو ان طالبان قید یوں کوئنٹیزوں میں بند کر کے اکثر کو بلاک کرنے کے بعد جوگی ہزاد
کے ان کو بابند سلاس گوانتا نا موبے کے قیدی کیمپ میں بھیج دیا جہاں نہ کوئی نیج ہے نہ وکیل نہ دفتر نہ
عدالت کیمپ میں بیجی قیدی جاتوروں کے آئی پنجروں میں بند ہیں ان کے بارے میں کوئی انسانی
حقوق نہیں ہیں۔اس ظم اور در مذگر کے خلاف مخر کی ملکوں نے تو کیا اسلامی دنیا نے بھی کوئی موٹر احتجان
میس کیا بلکہ ہماری خاموثی ہے شہ یا کر تھائی لینڈ نے بھی اپنے شہری مسلمانوں کو کنٹینز زمیں بند کرکے
ہلاک کردیا۔ لیکن اسلامی براوری پھر بھی سکوت مرگ میں مبتلار ہی۔

یہاں پاکستان میں برقسمتی سے امریکی اور بھارتی لا بی برسرافقد ارہاس لیے سرکاری میڈیائے
بیان کیا کدان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بیدہ ہاں شالی افغانستان میں کیا لینے گئے تھے۔مغربی عیسائیول
کے مظالم کی اس تشہیرکا مقصد بی تھا کہ مسلمانوں میں احساس زیاں بلکہ اسلامی اخوت کا احساس ہی ختم کر
دیا جائے اور دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں امریکی قاہرانہ قوت کی دہشت بٹھا دی جائے ۔جیسا
کر سینئر بش کی حکومت نے عراق پر پہلے حملے کے دوران بغداد میں ایک مخصوص بکرکو تلاش کر کے ٹارگٹ
بنایا تھا جس میں بغداد کے اعیان حکومت کے 250 کے قریب بیوی نیچ پناہ لئے ہوئے تھے۔ امریکی
حکومت نے اس طالمانہ کا رروائی کا اپنے ٹیلی ویژن پر بیہ جواب چیش کیا کہ لڑائی طول نہ پکڑے بغداد
حکومت پر دیا کہ ڈالئے کیلئے ان کی فیملیز کو ہلاک کرنا ضروری ہوگیا تھا تا کہ لڑائی طول نہ پکڑے ۔گویا بیہ
حکومت پر دیا کہ ڈالئے کیلئے ان کی فیملیز کو ہلاک کرنا ضروری ہوگیا تھا تا کہ لڑائی طول نہ پکڑے ہے۔
کارروائی دوسری جنگ عظیم کے اختقام پر ہیروشیما اور ناگا ساکی پر امریکی ایٹمی تھا ہی بازگشت تھی جس

کے لئے امریکہ کی طرف ہے جواز پیش کیا گیا تھا کہ جنگ ختم کرانے کیلئے لاکھوں جاپانی معصوم سویلین مردوزن اور بچوں کا ہلاک کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ ای طرح عراق پر پہلے جملہ کے دوران لاکھوں سویلین افراد کو بسوں اور کاروں پر کو بہت ہے بھا گئے ہوئے ہوئی حملوں ہے ہلاک کیا گیا تھا اور اس درندگی کی تماویرام کی میڈیا میں چھائی گئیں۔ قار کین نے ایک امریکی جرنیل کا اخباری بیان پڑھا ہوگا جس نے بنایا تھا کہ اس طرح مسلما توں کو ہلاک کرتے و کھے کر جھے بڑا مزا آتا ہے۔

واضح رہے کہ اوپر ہم نے جو دہشت گردی اور درندگی کی داستان رقم کی ہے وہ کلیتا مغربی
عیمائیوں متعلق ہے۔ مشرقی عیمائی تو ہمارے ساتھ صدیوں سے پرائن رہ رہے ہیں اور بلکہ
ہارے عیمائی دوست تو ہمیں سکے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ بیارے لگتے ہیں۔ حقیقت ہیہ ہک ملمانوں کے ساتھ مشرقی عیمائیوں کی دوئی اور بھائی چارہ تو عہد نیوی سے ہی شروع ہوگیا تھا بلکہ حبشہ
ملمانوں کے ساتھ مشرقی عیمائیوں کی دوئی اور بھائی چارہ تو عهد نیوی سے ہی شروع ہوگیا تھا بلکہ حبشہ
کے شاہ نجا شی نے مکہ طرمہ سے آنے والے ملمان مہاجرین کے ساتھ انتہائی مشفقانہ سلوک کیا تھا تو بھی کے طور پر حضور وہ نے نجران کے عیمائی وفد کو مجد نبوی کے اندرا پی عبادت کرنے کی اجازت دے دی
گرجا گھر میں عبادت تو کیا اندر گھنے کی اجازت بھی نتھی۔ دوسری طرف شہنشاہ جلال الدین اکبر نے
عیمائیوں کیلئے گرجا گھر تغیم کرنے کیلئے لا ہور میں موجودہ مال روڈ اور ٹیمیل روڈ کے جنگشن پر انتہائی تیمی
ملانوں نے اپنے ہزار سالہ عالمی افتد ارکے دور میں حبشہ کے عیمائی ملک کومٹالی عزت واحر ام دیے
ملانوں نے اپنے ہزار سالہ عالمی افتد ارکے دور میں حبشہ کے عیمائی ملک کومٹالی عزت واحر ام دیے
ملانوں نے اپنے ہزار سالہ عالمی افتد ارکے دور میں حبشہ کے عیمائی ملک کومٹالی عزت واحر ام دیے
مور میں عون قائم رکھا حالا لکہ اردگرد کے تمام ممالی کی صلاح اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔

ونس نیس لیا گیا تو پھرایک مشہورامر کی رسالہ میں جو دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے واضح طور پر جلی حروف میں عنوان با عمصا گیا'' ..... وہشت گردتھا'' اور ساتھ ہی ایک عیسائی پادری کا بیان عنوان کے ساتھ تھی کیا کہ دفت آگیا ہے کہ مکہ مدینہ دونوں کو ایٹم بم سے ختم کیا جائے۔ راقم نے اپنے اخباری مضمون میں اس عنوان کی طرف بھی توجہ دلائی لیکن نہ تو حکومت نے احتجاج کے طور پر ناول یا رسالہ پررسی پابندی لگائی اور نہ ہی نہیں جماعتوں نے کوئی توجہ دی۔

اس خواب خفلت کا بتیجہ بید لکلا بیاب آم کی تخطی کے برابر ملک ڈنمارک نے جس کی کل آبادی
مارے ایک ڈسٹر کٹ کے برابر بھی نہیں وہی بات دہرادی جواوپر والے امر کی رسالہ نے لکھی تھی اور
جب دنیا بجر میں سلم عوام نے احتجاج کیا تو امر کی بش کی قیادت میں سارے مغربی عیسائی مما لک،
و نمارک کی پشت بٹاہتی کے لئے کھڑے ہوگئے ۔ واضح رہے کہ تاریخی طور پر ماضی میں بھی تو بین رسالت کا منظم تجریک انہی بش صاحب کے آبا واجداو نے ہی سلم ہیانیہ میں شروع کی تھی جبکہ قرطبہ کے خلیفہ کہ المختل بی بش صاحب کے آبا واجداو نے ہی سلم ہیانیہ میں شروع کی تھی جبکہ قرطبہ کے خلیفہ برالرحمٰن الا وسط کی حکومت کے دوران 850ء میں قرطبہ کے چندایک متعصب پاور یوں نے تو بین رسالت کی ایک منظم تحریک جندا کی متعصب پاور یوں نے تو بین رسالت کی ایک منظم تو اس بناوت کا تحض اشار ہو ہی و کر کرتے ہیں لیکن کر انہ بی انہ کی اس کے درکارڈ کے مطابق بوی تفصیل ہے و کر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف عیسائی موز بین رسالت کی اس تحریک کا اپنے ریکارڈ کے مطابق بوی تفصیل ہے و کر کرتے ہیں۔

چنانچاس سلسلہ میں عصر حاضر کا ایک عیسائی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ اسلامی اندلس میں میسائیوں کو جو نہ بی آزادی حاصل تھی اس کی وجہ ہے پادر یوں کے دل ہے اسلامی حکومت کا خوف نگل گیا تو انہی میں ہے بعض متعصب پادر یوں نے کلیسیاؤں کا گذشتہ حکومتی افتد اربحال کرنے کی کوشش گرونا کردی اور اس سلسلہ میں ترغیب و تحریص ہے چند غالی نو جوان عیسائیوں میں یہ خیالات وجذبات اللجے ہے کہ خدجب کی اصل تسکین جسمانی اذبیتیں اٹھانے ہے ہوتی ہے اور اس طرح روح کو تزکیہ کے فرایع کے کہ خدجب کی اصل تسکین جسمانی اذبیتیں اٹھانے ہے ہوتی ہے اور اس طرح روح کو تزکیہ کے فرایع کی معراج تک پہنچا کر آسمانی باورشاہت میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایسے نو جوانوں کو فرایع کی معراج تک پہنچا کر آسمانی باور جسمانی تکلیفیس حاصل کرتے تھے لین پول کا بیان ہے گراکیا گیا جو مسلمان حکم انوں کو اشتعال دلا کر جسمانی تکلیفیس حاصل کرتے تھے لین پول کا بیان ہے کو مت ان پر مقدمہ چلا کر آئیس سز ائے موت دیو ان فدائیوں کی سرغنہ یاردی پولوجیس کی تحویل میں مطومت ان پر مقدمہ چلا کر آئیس سز ائے موت دیو ان فدائیوں کی سرغنہ یاردی پولوجیس کی تحویل میں اسلائی حکومت کے خلاف بخاوت پر آبادہ کیا جائے۔ ان فدائیوں کی سرغنہ یاردی پولوجیس کی تحویل میں اسلائی حکومت کے خلاف بخاوت پر آبادہ کیا جائے۔ ان فدائیوں کی سرغنہ یاردی پولوجیس کی تحویل میں ایک مخفلت کی اسلائی حکومت کے خلاف بخاوت پر آبادہ کیا جائے۔ ان فدائیوں کی سرغنہ یاردی پولوجیس کی تحویل میں اپنے و مسلمان تھا مگر ماں عیسائی تھی۔ چنانچہ باپ کی مخفلت کی

قلعہ پاکستان سے جوڑا گیااور بیان کیا گیا کہ میخفی پاکستان آری کے جزل شاہد حامد کارشتہ دارہے اور وفاقی شجرراولپنڈی میں ان کے پاس قیام کرتارہا ہے لیکن ہم لوگ جزل صاحب کورائخ العقیدہ جانے بیں اس لئے صیبونی لائی کا پاکستان آری کے خلاف میہ وار خطا گیا۔ ای دوران اسلام آباد کے بلیوائیا میں مولانا کوڑنیازی نے رسوائے زمانہ کتاب کے خلاف احتجابی جلوس نکالا جس میں تین افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عالم اسلام میں کتاب کے خلاف لہر چل پڑی اور ایران میں جتاب امام شمینی نے سلمان رشدی کیلئے موت کا فتو کی جاری کر دیا۔ اب تمام مغربی عیمائی ملکوں میں سلمان رشدی کیلئے لاکھوں کے خصوصی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔

ای دوران راقم نے اپنے اخباری مضمون (مورخہ 84-50-15) میں مغربی عیمائی صیوفی اللی کی طرف سے چھاپے گئے تاول Holy of Holies کی طرف قار کین کی توجہ دلائی ۔ کتاب کی ارتقائی صورت آتی دلیس ہے کہ آج کل کے حالات کی گہرائی کو بجھنے کیلئے اس مضمون کو قد کررکی صورت دوبارہ چھا نیا موزوں ہوگا۔ بہر حال کتاب میں امر کی بش اور برطانیہ کے ٹو فی بلیم کی زبان استعال کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ عالم اسلام اب مغربی تھذیب کیلئے ایک مہلک خطرہ بن گیا ہے اس لئے اسلام کو بی و بن کیا ہے اس لئے اسلام کو بی و بن کیا ہے اس لئے اسلام کو بی و بن کیا تجد کے دوران بھی جدکے اجتماع پرایٹم بم گرادیا اور نعوذ باللہ خاکم بدئ کا محبیشریف، مکہ کرمہ اور لاکھوں جا جیوں کو نیست و تا اور کردیا گیا۔

راقم نے اس ناول کے بارے ش اپ معتمون میں واضح کیا تھا کہ مغربی عیمائی صیوفی لا باکا طریقہ کاریہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف مہلک اور تو بین آمیز پلان، ناول اور میڈیا ذرائع ہے Fiction کے طور پر بیش کئے جاتے ہیں اورا گر کوئی موٹر احتجاج یا حراحت نظر آئے تو پھرا سے پلان کا رو بھمل لانے کیلئے اقد امات کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ قار کین کو یاد ہوگا کہ 1977ء میں 10 The رو بھمل لانے کیلئے اقد امات کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ قار کین کو یاد ہوگا کہ Carash of 79 میں جگ اور بھر گا کہ کہ موٹات کے مابین جگ چھڑنے کے ساتھ مشرق وسطی کے تمام عرب ممالک کو طوث کیا گیا۔ پھر عین ای پلان کے مطابق چھڑنے کے ساتھ مشرق وسطی کے تمام عرب ممالک کو طوث کیا گیا۔ پھر عین ای پلان کے مطابق حالات اس کتاب کے پلان کے مطابق جاری تھے اور چنانچہ ناول 79 The Crash of کا میانی کی مناب کے پلان کے مطابق جاری تھے اور چنانچہ ناول 79 The Crash of کا کھر کی سر برای میں تمام مغربی عیسائی ممالک عالم اسلام کی محمل ہے گئی پر عمل چیرا ہیں۔ لیکن عالم اسلام کو خواب غفلت سے مغربی عیسائی ممالک عالم اسلام کی محمل ہے گئی پر عمل چیرا ہیں۔ لیکن عالم اسلام کی محمل ہے گئی پر عمل چیرا ہیں۔ لیکن عالم اسلام کو خواب غفلت سے دکانے والاکوئی خیس کی خواب غفلت سے کا دولاک کی خواب غفلت سے کا دولاکوئی خیس کی میں ان کے دولاکوئی خیس کی خواب غفلت سے دکانے والاکوئی خیس کی خواب غفلت سے دکانے والاکوئی خیس کی دولوں کی خواب غفلت سے دکانے والاکوئی خیس کے دالاکوئی خیس سے خواب کی حوالاکوئی خیس کی دولوں کی خواب غفل کے دالاکوئی خیس سے خواب کی حوالاکوئی خیس کی دولوں کی خواب خواب کی حوالاکوئی خیس کی دولوں کی خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب کی دولوں کی خواب خواب کی حواب ک

وجہ ہے ماں کی تربیت نے اے ارتداد پر آمادہ کیااور بالآخریاپ کے مرنے کے بعد فلوراعیسائیت افتیار کرکے پادری بولوجیس کی تحویل میں چلی گئی اور اس کی انگیخت پر فلورانے تحریک تو بین نبوت کی لیڈری سنجال لی۔ اس واقعہ میں ان حضرات کے لئے عبرت کا نشان ہے جو میسائی عور توں سے شاوی کرکے اولاد کی اسلامی تربیت میں غفلت کرتے ہیں۔

بہر عال یہ بیسائی فدائی قاضی کی عدالت میں جا کر شتم رسول کرتے اوراس طرح تحریک کا پہلا نشاندا کی فوجوان پاوری پرفیکھن نامی بنا ہے عدالت سے سزائے موت کے بعد بولوجیس نیاس کی لاڑ کو عیسائی تیم کا ت اور بہت زیادہ تکریم کیسا تھ کیتھڈرل لینی بڑے گرجے میں فن کیا۔ واضح رہے کہ بیسائی تیم کا ت اور بہت زیادہ تکریم کیسا تھ کیتھڈرل لینی بڑے اور ساتھی بی پاور یوں نے اسے بیٹ کا دبھر بھی و سے دیا چیا تھی و سے دیا جی بیس کیا و دواضی کی عدالت کے پاس پیش ہو کہ میں و سے دیا ۔ چنا نچاس کے بعد کئی ایک بیش ہو کر شتم رسول کا ارتکاب کیا اور موت کا پروانہ جاصل کیا۔ لین یول کا قول ہے کہ 1851ء میں صرف قرط میں گیارہ و عیسائی شاتمان رسول نے ای طرح از خود مرائے موت حاصل کی ۔ لیکن ای دوران میاند کیا دوران اور ایوں اور عیسائی خوری کی می صورت بھی جائز نہیں اور انجیل مقد تک کی صورت بھی جائز نہیں اور انجیل مقد تک کی میں میان کے دیور سائی کرنے والے آسانی با دشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ چنا نچے جمہور پا در بول کی سی می می کے مطابق بدر بانی کرنے والے آسانی با دشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ چنا نچے جمہور پا در بول

یہاں بہ قابل غور بات ہے کہ خلیفہ عبد الرحن نے اعلان کیا کہ اسلامی مہذب معاشرہ بھی اختلاف رائے بنیادی وشنام طرازی کی کا بنیادی حق نہیں ہوسکتا۔اسلام اگرچہ بت پریتی کی شدید مذمت کرتا ہے گر بت پرستوں کی دل آزاری کے پیش نظر بتوں کو بھی برا بھلا کہنے ہے منع کیا گیا ہے۔ ووسری قابل تقلید بات بیہ ہے کہ خلیفہ عبد الرحن نے عدالتوں کے کام بیں کوئی مداخلت نہیں گی۔اس کہ مقابلے بیں افغانستان کی قومی عدالتیں رائج الوقت قوانین کے مطابق بدھا کے بت توڑنے کا تھم دیڈ بیل یا ایک مقامی مرقد کو گرفتار کرتی ہیں تو ساری مغربی دنیا نیجہ جھاڑ کرافغانستان کے پیچھے پڑجاتی ہے سی یا ایک مقامی فوانین کے جاب کے ظاف تواعد وقوانین نافذ کرتے ہیں تو ان کی خدمت نہیں کی جاتی۔ای طرح کھلاڑی یوسف اپنے خمیر کے مطابق اسلام قبول کرتا ہے توام کی قصر صدارت تک کے پیٹ میں مروز اٹھتا ہے۔ پھر بھی مھارا یہ دہوگا

ہم گذارش کریں گے کہ اگرنویں صدی میں مغربی عیسائیوں کی ہرپا کردہ تو بین رسالت کی منظم خریک کا مقصد ہسپانیے میں اسلامی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا تو انہی کی با قیات کی ہرپا کردہ موجودہ تو بین رسالت کی منظم سازش اسلامی امہ کومٹانے کی کوشش ہو سمتی ہے جبکہ صدر ریگن بلکہ تکسن سے لے کر تو ان سالم کی حکومت و ہراتی رہی ہے کہ اب صرف اسلام ہی مغربی تہذیب کے لئے مہلک خطرہ رہ گیا ہے جبکہ قدارک کے لئے صدر بش نے اپنے حالیہ شیٹ آف دی یونین ایڈریس میں عالم اسلام کی بیخ کنی

ہارے دوشن خیال اصحاب کہیں گے کہ یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ ہم یہ طرض کریں گے کہ کیا ہے بات

ملکن نظر آتی ہے کہ مشرق میں ارکان سے لے کر مغرب میں مکران کے ساحل تک اور جنوب میں راس

کاری سے لے کرشال میں خیبر تک کا وسیع وع یفن برصغیر مسلمانوں سے خالی کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ

ماکس بات برصغیر جیتنے ہی وسیع وع یفن جزیرہ نما ہے نیدرہویں صدی میں 800 سال سے یہاں پر

ماکس بات برصغیر جیتنے ہی وسیع وع یفن جزیرہ نما ہے نیدرہویں صدی میں 800 سال سے یہاں پر

ماکس بات برصغیر جیتنے ہی وسیع وع یفن جزیرہ نما ہے بارے میں ایک حالیہ مغربی تاریخ وان لکھتا ہے کہ:

مراب ایس مسلمان جس مسلمان جس مسلمان جس مسلمان جس میں میں میں ایک عاصی میں کوئی ایسی مثال میں دیا اور کرد بینا اور ایسی میں کوئی ایسی مثال میں دیا اور کرد بینا اور ایسی میں کوئی اسما مارنہیں ''

برصغیر کی اسلامی حکومت ہے مقابلہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری علمی پیشرفت بھن دسطالیشیاء، ایران اور بغداد وغیرہ کی کتابوں پر حاشیہ آرائی تک محدود ہے جبکہ سپانیہ میں مسلمانوں نے علم کی ہرست میں دنیا کی رہنمائی کرتے ہوئے Original کام کیا۔

دین علوم تقیر وحدیث، دنیاوی علوم میں طب اور علم نیا تات پر تحقیقات، پر یکٹیکل سائنس کی تروزیج عمل گن پاؤڈر کی دریافت اور پھراس کے استعمال کے لئے توپ کی ایجاد جس نے انڈسٹر میل انقلاب کی راہ ہموارک، بیسب ہسیانوی عربول کے کارنا ہے ہیں۔

لمانیات اور ادبیات بین آج تک ہیا توی عربوں کی نقل کی جارتی ہے جیسا کہ پورپ محققین اب بتا رہے ہیں کہ مشہور اطالوی شاعر Dante کی شہرہ آفاق تخلیق Divine Comedy یعنی اب بتا رہے ہیں کہ مشہور اطالوی شاعر کے بسازی تھی ۔ مسلم ہیا نیہ کے علمی اداروں اور فوجی سکولوں Inferno بھی ایک ہیا اور فوجی افر مستقید ہوتے تھے۔ دولت کی رہل بیل کا اندازہ اس بات ہے لگا جا مطابق خلیفہ قرطبہ کی مشہور زمانہ کتاب 'جسٹری آف انگاش سپیکنگ پیپل' کے مطابق خلیفہ قرطبہ کی مشہور زمانہ کتاب 'جسٹری آف انگاش سپیکنگ پیپل' کے مطابق خلیفہ قرطبہ کی افراوانی ہیانہ الرفاق ہیا ہے۔ انگاش سپیکنگ بیپل' کے مطابق خلیفہ قرطبہ کی افراوانی ہیانہ الرفاق ہیا ہے۔ انہوں میں سکررائج الوقت تھیں ۔ لیکن بیاس علمی اور سائنسی ترقی اور دولت کی فراوانی ہیانہ

افضال احرقريثي ساك موم سويدن

## تو بین رسالت شاور مغربی مفکرین کا فکری انتشار

اسلامی مما لک اور بورپ کے بڑے شہروں میں مسلمانوں کی جانب سے تو بین رسالت بھے کے حوالے سے ہونے والے حالیہ مظاہروں نے فکری اعتبار سے مغربی مفکرین اور حکومتوں کو دو واضح کر ہوں میں تقسیم کردیا ہے۔ایک گروہ کا کہنا ہے کہوہ ایک مکمل نوعیت کی آزادی اظہار رائے پریفین رکھتے ہیں اور اس حوالے ہے کسی مصالحت یا کسی استی کے لئے راضی نہیں کیونکہ ان کے نزویک ایسا کرنے سے دنیا میں جمہوریت اور جمہوری عمل کے فروغ کو نقصان کا خدشہ ہے۔ تاہم دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ جمہوریت اور دنیا میں جمہوری اقد ار کا فروغ ایک حساس اور پیچیدہ عمل ہے جو بزی ذمہ داری ، مخلف قو مول اورط شبه فکر کے درمیان افہام وتفہیم ، با ہمی روا داری اور ایک دوسر سے کی روایات کی تعظیم کا تقاضاً كرتا ہے۔اس گروہ كا يہ يمكى كہنا ہے كہ بلا حدود و قيود آزادى اظہار رائے كى حكمت ملى طويل الميعاد میں ہوعتی۔ایک شامک دن اس اہم جمہوری قدر کی حدود معین کرنا ہوں گی اور اس کے لئے اخلاقیات اورقواعد وضوابط ترتیب دنیا لازمی امر ہوگا چنانچدان کے نزدیک اظہار رائے کو بنیاد بنا کرکوئی غیر ذمہ داراندروبیا ختیار کرنا جمہوریت کے لئے زیادہ نقصان دہ ہے۔موخرالذ کر مکتبہ فکراس بات کا بھی قائل ب كركيا سيح باوركيا غلط ميه طے كرنے كى اجارہ دارى كى ايك فكرى نظام كى ايك فلجريا تهذيب ك پائلبیں ہاں لئے اگراہل مغرب اپنے آزادی اظہار دائے کے اصول پرای طرح ڈئے رہیں گے تو ملمانوں کو بھی بیتن حاصل ہے کہ وہ اپنے پیغیر ﷺ کی ذات اقدی کے حوالے سے کوئی گتاخی مداشت ندکریں خودمغزب کی عیسائی تظیموں نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ بلا شہروہ آزادی اظمار رائے کی مکمل حامی ہیں لیکن اگر کوئی حضرت عیسی علیہ السلام یا حضرت مریم کی علیجا سلام کی شان عُلِ كُتَا فِي كا ارتكاب كرے تو ان كى بھى لاز ما دل آزارى ہوگى اور وہ بھى كى نہ كى شكل ميں احجا ن ریں گے۔ یہاں اس بات کا تقاضہ بھی کیا جار ہاہے کہ سلمان ممالک میں مغرب کے خلاف پائے

ك مسلمانون كوكلية منادين ياسكى-

ہے نہیں مسلمان تا بعین اور تیج تا بعین کے زمانہ میں پہنچ گئے تھے لیکن پھر بھی آج وہاں نہ کو گی واتا گئج بخش ہے نہ سلطان الہند اجمیر شریف ہے، نہ دکن گلبر کہ شریف کا سید مجھ کیسو دراز ہے نہ مہار شریف کا سیدیچیٰ منیری ہے، نہ دلی مے مجوب الہی ہیں، نہ پاکپتن شریف ہے نہ بوعلی شاہ قلندر ہے نہ ملتان، تو نہ شریف، چاچ ال شریف ہے نہ تی قلندر ہے اور نہ سرحد کے کا کا صاحب اور با باصاحب ہیں۔

الغرض جزیرہ نمائے ہیانیہ کے وقع وعریف برصغیر میں سوائے جامع قرطبہ اورغر ناطہ کے الحمرا محلات کے مسلمانوں کے آٹار کی ایک ایٹ بھی موجو دئیس۔

غرناطہ ہوئل میں راقم نے ٹورسٹ گائیڈے پوچھا کہ آپ نے 2200 سال پرانی روس قبریں کا موندوغیرہ شہروں میں بردی قرینہ سسنجال کر رکھی ہوئی ہیں حالا نکہ روس حکومت قو ہپانیے میں حش چھا کہ ہوئی ہیں حالا نکہ روس حکومت قو ہپانیے میں تھی ہیں ہیں ہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس طویل مدت کی پورے ہپانیے میں ایک قبر بھی و یکھنے میں نہیں آئی۔ تو اس نے ہنتے ہوئے جواب دیا کہ 1492ء میں جب ہم تمام زندہ مسلمانوں کو نکال چکے تو قبروں میں سوئے مسلمانوں کو تکال چکے تو قبروں میں سوئے مسلمانوں کو تکال حکے تو قبروں میں سوئے مسلمانوں کو تکال حکے تو قبروں میں سوئے مسلمانوں کو تکا گھنڈا (یا وَس کی شوکر) مارکر جگایا اور تھم دیا کہ اب تمہاری باری ہے تم بھی یہاں سے کوچ کرو۔

اوراب آخریش گذارش کروں گا کہ پانچ سو برس پہلے جبکہ لڑائی محض زور بازو ہے ہوتی تھی آف مغربی عیسا بیوں نے برصغیرہ سپانیہ سے لاکھوں مسلمانوں کو نیست و تابود کر دیا تھا تو آج جبکہ ان کے ہاتھ میں اجتماعی جاندی ہے بہت کے بین اور جبکہ ان کی اختها کی کوشش میں اجتماعی جاندی ہیں جب کہ کوئی ٹو ٹا بھوٹا ایٹم بم بھی کسی مسلمان ملک کے قبضہ میں نہ ہوتو بھر عالم اسلام اور بالخصوص اسلام کے قلعہ پاکستان کو امریکی قیادت میں مغربی عیسا بیوں کی دھمکیوں کا سنجیدگی ہے نوٹس لینا چاہیے اور جبکہ عیسائی صحیوتی لائی اعلان کرتی ہے کہ اب مسلمانوں میں نہ کوئی عمر خطاب نہ نہ صلاح الدین الوبی اور نہ بھوٹا کے عبد القدير پيدا ہوگا۔ اس لئے بہی موقع ہے کہ عالم اسلام کونسیا منیا کردیا جائے تو مسلمانوں کو جب کہ عالم اسلام کونسیا منیا کردیا جائے تو مسلمانوں کو جائے کہ مرجوڑ کر بیٹھیں اور طحی شخصی مراعات و مفادات سے صرف کرتے ہوئے آنے والے خطرات کی مقابلہ کرنے لئے تھا ہیں بنا کیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ مفاہمت کرنے والے کھل طور پر مٹاویئے جاتے ہیں جبکہ مزاحمت کرنے والے ناما فی جاتے ہیں اور قرآن پاک کا بھی یہی تھم ہے کے تظلم کا مقابلہ کرنے والوں کی اللہ تعالی بھی مدد کرتا ہے۔ حیات جاود ان اندر ستیز است

(روز نامرنوائ ونت8،9،9 اور 13 اپريل 2006

اورادہ پری کم از کم ان طبقات ومفکرین پراپنارعب ودبدبه بالکل نہیں جماسی جواسلام کوایک کھمل ضابطہ دیات تھور کرتے ہیں۔ یہاں بیدواضح کرتا ضروری ہے کہ بیطبقات ومفکرین تغییری نوعیت کی محقولیت پندی یا بادی رہمن مہن کے خالف نہیں لیکن اسلام کی عطا کردہ دروحانی واخلاقی اقد ارکو بادیت پرمقدم باتے ہیں اور عقلیت پرتی کو بھی قرآنی بھیرت کا محکوم رکھتے ہوئے انسانی اعمال ومساعی کی حدوداللہ کا ایمار سیجھتے ہیں۔

آزادی اظہاررائے پر بھی اس اصول کا اطلاق کرتے ہوئے اسلامی معاشروں میں اس کی بھی مدد وقود متعین ہیں۔ دور جدید میں عملی اعتبارے اگر چدملمان اسلام کو بحثیت نظام کے نفاذ کرنے مُن اكام رے بيں۔ تا ہم نظرياتي اعتبار ے مسلمانوں كى اسلام سے والہانہ وابستى ، پیغیبراسلام حضرت اللہ ﷺ ے والبانہ عقیدت اور مغربی افکار کوصرف بزوی اعتبار ہے قبول کرنا اب مغربی مفکرین کے کے نگری بے چینی اورانتشار کا سبب بن رہاہے۔ یہ بے چینی وانتشارخصوصاً دائیں باز و کی جماعتوں اور حكرين ميں بہت زيادہ و مكھنے ميں آر ہا ہے۔ دائيں بازو كے زير اثر ذرائع ابلاغ اسلام كے متعلق كوئى فبت بات سننے کے لئے تیار نہیں اور اس کے متعلق ہرزہ سرائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یمال اپنے پاکتانی قار کین کویہ بتانا ضروری ہے کہ ڈنمارک میں اس وقت داکیں بازو کی جماعت برسر اندار ہاور جیلانڈ پوسٹن بچھلے کئی برسول سے اسلام اور مسلمانوں کی تو بین اور اسلامی ممالک کے فاف زبرا کلنے میں سرگرم رہا ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کددائیں باز و کے مفکرین اور جماعتیں اس تھوجیت کے ساتھ اسلام کے خلاف کیوں سرگرم عمل ہیں۔اس سوال کا جواب سے ہے کہ کمیوزم کے زدال کے بعد بائیں بازو کی فکروطافت کومغرب میں بھی پہائیت اختیار کرتا پڑی سرماید دارانہ نظام کی جت نے جو کہ دائیں بازو کی جماعتوں کا فلفہ ادرا یجنڈ الے کر کامیاب اور فاتح مھمرا دائیں بازو کے المرين وجماعتول كوايك نئ طافت بخشى عقليت يرتى اور ماده يرتى كى سوچ كوتمام دنيايين رائج كرنے كے لئے گلوبلائزيشن كے ذريعے سے اب نے اہداف ديے كئے اوراس فلىفەر عدكى كانيا ايديشن نيولبرل الم كعنوان موسوم وجارى كيا كيا ب- اب بدايديش ابل مغرب اورمغربي قكر كے لئے وہى المیت رکھتا ہے جوقر آن کریم کواسلام اور مسلمانوں کے لئے حاصل ہے۔ اس المدیش کی سب سے بردی المومیت یہ ہے کہ اس میں عقلیت برتی مادہ پرتی اور مادر پدر آزادی اپنی انتہائی شکل میں سانے آئی عدتام دنیا کو ہراعتبار سے صرف ایک منڈی تصور کیا گیا ہے۔ انسانوں کو صرف ایک صارف کے طور لإيكما كياب يتام انساني مساعى انساني خوشيال ومرتنس اطف راحتي اوركاميابيال صرف اورصرف الاسے زیارہ مادی اشیاء وخدمات کے صرف Consume کرنے سے متعلق بنائی گئی ہیں۔ انسانی

جانے والے جذبات کا سنجیدہ مطالعہ وتجزیہ کیا جائے۔ہم نے جن دونگری طبقات کا مذکورہ بالاسطرول میں ذکر کیا ہےان کی واضح مثال خود سکنڈے نیوین مما لک ہیں جن کی سیائی یالیسیاں عوام طور بر باہمی ا تفاق اورمشتر که مفادات ومقدار کی ترجمانی کرتی میں نیکن تو بین رسالت ﷺ کے حوالے ان میں واسمج اختلاف و کیھنے میں آیا ہے۔ ڈنمارک جہاں کے اخبار جیلانڈ پوسٹن نے اس علین اور ندموم معالمے کی ابتداکی تاحال اپنی مکمل نوعیت کی آزادی اظهار کی پالیسی کے دفاع پرقائم ہے اور پہلے فکری طبقے کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سویڈن اور تاروے کا کہنا ہے کہ کسی کے دینی جذبات ے کھیلنا مجے تہیں ہے اوروہ الیا کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوتا یا شامل سمجھا جاتا پیند نہیں کرتے۔اس اعتبارے سویڈن اور ناروے دوسرے طبقہ فکری عضر میر ہا ہے کہ عموی معاشرتی زندگی میں اور خاص طور پر جمہوریت کے مقابلے میں دینی اور روحانی اقد ارکو بھی بھی خاطرخواہ اہمیت نہیں دی گئی۔سائنسی علوم کی ترویج وترتی نے عوا می سطح پر سائنسی طرز فکر کوجنم دیا اورالل مغرب کو صرف محسوس کیے جاسکنے والے اور سائنسی اعتباریے تصدیق کے جا کنے والے حقائق و مظاہرتک محدود کر دیا۔اس کے منتج میں عقابت پری بیدا ہوئی اور ندہبی وروحانی اقدار سے دوری نے مادہ پرئی کوجنم دیا۔ چرچ کی دی ہوئی ندہبی وروحانی اقدار میں قدامت پرئ جموداور رہانیت غالب بھی اس لئے اس میں اتن قوت نہھی کہ وہ اس نئ ہمہ وقت بدلتی موئی زندگی کی رونفقوں اور تو انائیوں ہے بھر پورطاقتو رفکری انقلاب کا مقابلہ کر سکے چنا نچے جی ہے بھی اس نے فکری نظام کواپنانے ہی میں اپنی عافیت جھی۔ آج حقیقت پرسی اور مادہ پرسی مغربی نظام فلراور معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں پر پوری طرح غالب ہے۔مغرب کے فکری علقے زہبی وروحانی اقدار کے قائل طبقات کواب بھی ہنجیدگی ہے نہیں لیتے۔ وُنمارک کے اخبار جیلانڈ پوسٹن کی گستانی رسول ﷺ کے حوالے سے مذموم اخبارات اصل میں فکری اعتبار ہے ای تاریخ پس منظر میں تھی اوراس پس منظر کے باعث ابتدا ان مظاہروں کو شجید گی ہے تہیں لیا گیا۔مغرب کے عالمی غلبے اور نوآ بادیا تی نظام کے ذریعے سے عقلیت پرتی اور مادہ پرتی بمقابلہ دین وروحانیت کی مشکش اسلامی مما لک میں بھی متعارف ہوئی۔مغرب نے اپنے قکری تہذیبی اور ثقافتی غلبے کے لئے تمام وسائل اور طاقت کا استعال کیا اور کررہا ے۔ابتدا مغربی اہل فکرنے عیسائیت اور اسلام کے درمیان فرق کوئیس بیجانا۔عیسائیت برآ سانی ے غلبہ یا لینے سے حاصل ہونے والی خوداعتا دی اوراین مادی عسکری اور استعاری سبقت کے پیش نظر جگ خیال کیا گیا کداسلام پربھی آسانی ہے وہ اپنی گرفت مضبوط کر لینے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔ تاہم راقم الحروف کے خیال میں مغرب کوا پنے نامزد وسائل اور طاقت کے استعمال کے باوجود اس صمن میں بہت جزوی اور نہایت تھی کا میابی کے سوائجھ حاصل نہیں ہوا۔ اسلامی مما لک میں مغرب کی عقلیت پر تک

عبدالنتارانصارى

## چراغ مصطفوی السے شرار بوالہی کی آویزش!

مغرب کا اسلام کے خلاف بغض نت نے صورتوں میں سامنے آرہا ہے۔ امریکہ اور بہودی و بسائی، سلمانوں کے جذبات، احساسات کی تو بین و تذکیل اور اہانت و تفخیک کا کوئی موقع ضائع کرنے پرتارئیں ہیں۔ برخمتی ہے سلم مما لک کے بہت ہے حکمران آمراند سرشت کے مالک ہیں اور اپنے اقدار کوامریکہ کی کاسریسی ہے مشروط خیال کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے ایسے ہی حکمرانوں کی منافقت، پردلی، ڈر پوکی، ہوس اقتدار اور امریکہ ومغرب کی اندھی تقلید اور ان سے ہرصورت بنا کر رکھنے کی "مریفنانہ یا مجربانہ" کمرور یوں اور فطری و فکری رجی نات بے جا کے سبب اب مغرب اور امریکا کی دیدہ دلیریاں، وسیسہ کاریاں، سازشیں، دردہ و دبنیاں اور خرافات و ہضوات بجنے اور لگنے اور چھا ہے میں ال صورت برق رفتاری، ہے اعتدالی اور تام نہاد، مادر پور آزادی پیدا ہو چکی ہے کہ ان نا ہجاروں نے ضور نی کریم بھی کی ذات بابر کات کوٹارگٹ پررکھایا ہے۔

رسالت مآب ﷺ کے ڈنمارک، ناروے، اٹلی، جرمنی، فرانس، کروشیا، اسرائیل، آسر یا اور المریکہ وغیرہ نے جس طرح سے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے اعداز میں تو بین آمیز خاک، ابات آمیز کارٹونز اور نارواو بے بودہ اعداز میں ''کیری کچڑ' بنائے بیں اور پھران پر بدی ڈھٹائی، ابات آمیز کارٹونز اور نارواو بے بودہ اعداز میں ''کیری کچڑ' بنائے بیں اور پھران پر بدی ڈھٹائی، علالی، لا پرواہی اور بہت دھری سے اصرار کیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیسلسلة تعلقی ارادی اور شعوری ہے۔ مغرب اور امریکہ وغیرہ عالم اسلام کو بڑاواضی اور خت پیغام دے رہا ہے۔ اور اپنے آئندہ عزائم، الماف نظریات اور منصوبوں کو بھی اجا گر کر رہا ہے۔ لیکن صدافسوس کہ عالم اسلام کے مغرب ٹواز اور افریک نظریات اور منصوبوں کو بھی اجا گر کر رہا ہے۔ لیکن صدافسوس کہ عالم اسلام کے مغرب ٹواز اور اگریکٹر بیدا کرنے کا امریکہ دمت واتحادی حکران، افہام وتفہیم کی بات کر رہے ہیں، شبت ندا کرات کی ضرورت کا حساس بیدا کرنے کا کندہ مناز کو دو اور حت وشدت سے عرض کندید اور ان کی دانش مقدا خا ہر کر رہے ہیں۔ مسلم حکران کی شان چکا ہے، تہذیوں میں تصادم اور جنگوں کی عملی راہ کرار ہوں کی اس کی بیدا کرنے کا کہ تاریک کی دانش، قدر اور کا ہے۔ آگر مسلم حکر ان طفوں میں اب بھی بیا حماس بیدانہیں ہوا ہے تو ان کی دائش، قبر اور کی علی راہ کا کراور کا ہے۔ آگر مسلم حکر ان طفوں میں اب بھی بیا حماس بیدانہیں ہوا ہوتو ان کی دائش، قبر اور کا ہے۔ آگر مسلم حکر ان طفوں میں اب بھی بیا حماس بیدانہیں ہوا ہے تو ان کی دائش، قبر اور کیا ہے۔ آگر مسلم حکر ان طفوں میں اب بھی بیا حماس بیدانہیں ہوا ہے تو ان کی دائش، قبر اور میں میں اس کیدانہیں ہوا ہے تو ان کی دائش، قبر اور کی دائش میں اس بھی بیا کہ بیا کہ بیا کی دائش میں کردائشوں میں اس بھی بیا کردائش کی دائش میں کردائشوں میں اس بھی بیا حماس بیدانہیں ہوا ہو تو ان کی دائش میں بوری و خواد میں کردائشوں میں اس بھی بیا کی دائش میں بھی بیا کی دائش میں بیا کی دائش میں کردائشوں میں بھی بیا کی دائش میں کردائشوں میں بھی بیا کی دائش کردائشوں میں کردائشوں میں بھی کردائشوں میں بیا کی دائش کردائشوں میں کردائشوں میں کردائشوں میں کردائشوں میں کردائشوں میں کردائشوں میں کردائشوں کردائشوں میں کردائشوں میں کردائشوں کردائ

زیرگی کا مقصد انفرادی سطح پرزیادہ سے زیادہ معاشی سرگرمیوں بیس طوث ہونا اور اجتما کی سطح پراہن طول اسے کا کہ معیشت کو بہتر سے بہتر بنانا قرار دیا گیا ہے۔ اخلاتی اور روحانی اقتدار کے لئے اس سے فکری نظام میں کوئی جگر نہیں ۔ روحانی اقتدار کی غیر موجودگ کے باعث پیدا ہونے والی خلا کو فحش لچر ٹی وی پروگراموں فلموں بے ہتکم موسیقی نشر آ وراوویات کے استعمال کثر ت شراب نوشی جواعورت کے آزاد کا سیم پر کی ایک نام پر لی گئی جنتی آزادی ہم جنس پرتی اور اسی نوعیت کی دیگر خباشتوں اور وحشیانہ پن سے پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس معاشرتی نظم کی بھی ایک زندہ مثال خودڈ نمارک ہے۔

ان حالات میں اسلام اس نے مغربی فکری تہذیبی و ثقافتی غلبے کی راہ میں منہ صرف ایک رکاوٹ ہے بلکہ ایک متابط ہے بلکہ ایک متابط اور انفرادی واجتماعی زندگی کے لئے ایک مکمل ضابط حیات پیش کرنے کے باعث اس مغربی فکر کا متباولہ و مدمقابل ہے۔ وہ مسلمان جو اسلام کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کو مملاً اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں وہ منہ صرف اس نیولبرل ازم دی ہوئی لعنتوں کو مستر دکرتے ہیں بلکہ حقیقی نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور مغرب کے نظریاتی حملوں کا جو اب ال بات ہے دیے ہیں کہ مرف ارش کے انسانوں کی جات اسلام کے دوحانی واخلاقی اقد ار پر جنی نظام کو اختیار کرنے ہیں ہے۔ اور نجات اسلام کے دوحانی واخلاقی اقد ار پر جنی نظام کو اختیار کرنے ہیں ہے۔

(روز نامه نوائے وقت، 24 فروری 2006ء)

### الله على فرماتا

يَنَا يُهَا اللَّذِينَ امْنُوا الاَتَتَجِدُوا ابْنَاءَ كُمْ وَإِخُوانَكُمْ اَوْلِيَّاءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ ط وَمَنْ يَتُولُهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥

(پ 10! ع 9، سورہ توبه) اےائیان دالوالین باپ اپنے بھائیوں کودوست ندینا وَاگروہ ایمان پر کفر پیند کریں اور تم ش جوان سے رفاقت کریں اوروہ ہی لوگ سمنگار ہیں۔ 4----

امریکہ حتی اور منطق صورت ویتا نظر آتا ہے۔ امریکہ واسرائیل کوعراق کے خلاف مغرب کی واضح اور غیر مشروط حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کمزوری کے مذارک کے لئے یبودی انتہا بہندوں اور عیسائی شدت بہندوں نے خاکوں کی اشاعت و تشہیر ہے مغرب کوساتھ ملالیا ہے۔ یقینا یہ سلمانوں کے لئے قکر مندی اور تثویش کی بات ہے۔ لیکن اس کے مذارک اور تو ڑکے لئے لازی ہے کہ عالم اسلام کے حکمران بھی مغرب اور امریکہ کی غلامی کے چنگل ہے نجات حاصل کرنے کی ٹھان لیس۔ اگر ایران کو بھی سلم حکمران کو بھی منظر باور امریکہ کی غلامی کے چنگل ہے نجات حاصل کرنے کی ٹھان لیس۔ اگر ایران کو بھی سلم حکمرانوں نے عراق وافغانستان کی طرح ہاتھ باندھ کر مروانے بیس بی عافیت جانی تو مسلم عوام اپنے کیرانوں کا براحال اور عبرت ناک انجام سامنے لے آنے بیس کی مصلحت ہے کام نہیں لیس گے۔ کیونکہ پانی سرے گزر چکا ہے۔ سب کی بزیمت اور بسپائی و تذکیل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عراق بیس منظر عام برآئی تھی۔ اس بی طور تعون کی قرآن پاک کو واش روم بیس بہانے کی عیاں خبریں اور جسارتیں منظر عام برآئی تھی۔ اب بیاطلاعات ہیں کہ '' یہودی عقاب اور انتہا لیند برسرعام قرآن پاک کو (نووذ منظر عام برآئی تھی۔ اب بیاطلاعات ہیں کہ '' یہودی عقاب اور انتہا لیند برسرعام قرآن پاک کو (نووذ بیالہ ) نذر آئش کرنے کا واعید و سازش کررہے ہیں'' یہودی عقاب اور انتہا لیند برسرعام قرآن پاک کو (نووذ بیالہ ) نذر آئش کرنے کا واعید و سازش کررہے ہیں'' یہودی عقاب اور انتہا کیند برسرعام قرآن پاک کو (نووذ بیالہ ) نذر آئش کرنے کا واعید و سازش کررہے ہیں'' یہودی عقاب اور انتہا کیند برسرعام قرآن پاک کو ان کیں۔

خیری آس رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے ارادوں کی درسی اور اپنے دماغ کا علاج کروانا جا ہے۔
امریکی صدر بش واضح طور پر ڈنمارک کے ساتھ بجبتی اور تعاون کا اعلان کر رہے ہیں اور شام اور
ایران کو انتہا بسندی ، وہشت گردی اور تشد دکو ہوا دینے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ جیک سٹرانے اب
تک کارٹونوں کی خدمت کرنے کی بجائے صرف بیا کہا کہ'' از سرنو کارٹونوں کی اشاعت غیر ضروری تھی۔''
کیا بہلی دفعہ شاعت' ضروری' تھی ؟ بورپی یو نین کے بیکرٹری جزل ہاؤیر سولا نہ کہتے ہیں کہ' مسلمانوں
کی تقید اور دعمل کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں' بیریانات عیاں کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے عقائد
کی بے حرمتی ، شعائر کی تو ہیں اور نبی کر بھی ہی گئی کے احترام وقو قیرے آئیس کوئی دل چھی نہیں ہے۔ جب
کی بے حرمتی ، شعائر کی تو ہیں اور نبی کر بھی گئی بلی بننے کی کیا ضرور رہ ہے۔ اس وقت ضرورت مغرب اور
امریکہ کوثو ٹائم دینے اور جوابی شدید اور محمل کو مطالم کو اور کی ہے اس دوقا لب' بننے کا موقع فراہم کیا
ہونے سے گھرانا نہیں جا ہے ، بلکہ مغرب نے جوعالم اسلام کو' یک جان دوقا لب' بننے کا موقع فراہم کیا
ہونے سے گھرانا نہیں جا ہے ، بلکہ مغرب نے جوعالم اسلام کو' یک جان دوقا لب' بننے کا موقع فراہم کیا
ہونے سے گھر ایورفائدہ اٹھانا جا ہے۔

جولوگ اس وقت تہذیبوں کے تصادم کی نفی کررہے ہیں اور اس سے خوفز دہ ہورہے ہیں انہیں اپنیل اپنے ذہن سے مغرب وامر میکہ کی عسکری بالا دستی اور غلبے کا اندیشہ ذکال باہر کرنا جا ہے اور یہ حقیقت ذہن نظین کر لئتی جا ہے کہ تہذیبوں کا تصادم تو از ل سے تا امروز جاری ہے اور رہ گا ۔علامہ اقبال رحمة الله علیہ نے واضح کہدیا تھا کہ

غیرت پر ماتم ہی کیا جاسکتا ہے۔افغانستان اور عراق کا کباڑ اور بربا دی کے بعد امریکہ شام ،ایران اور بجر پاکستان کارخ کرنا چاہتا ہے۔ایران بارے مغرب ،امریکہ نے جس ارتباط کار، مثالی تعاون اور بم آئینگی کا اب تک مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ ومغرب نے اسلام کو اپنانا انجانا یا شوری،

وتمن كردان كرجارهانه چين قدى شروع كرر كلى ہے۔

ا یک ارب بچیس کروڑ ہے زائد مسلمان اور چند ایک مسلمان مما لگ کے حکران انتہائی خراع تحسین کے حامل ہیں۔جنہوں نے دوٹوک واضح اور جارحاندا نداز اورلب و لیجے میں ایخ می وضح؟ اظہار کیا ہے اور مغرب کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی ٹھانی ہے۔ سفیروں کوطلب کیا ہے باسفارت غانوں اور سفارت کاروں کو چتنا کرنے کا راست اقدام کیا ہے۔ عالم اسلام کے غیور وجسور عوام تو پلے ىمفرنى يلغاراورامريكي مقاصد وامداف س خاص شناسا تصاوراب نازيبا اور ناروا كارلونول كي اشاعت کی صورت میں مغرب نے جوطوفان اٹھایا ہے۔اس طوفان نے مسلمانوں کومزید مسلمان ہونے میں قطعی معاونت کووابسیمر کھنے اور مغرب کوخوش کرنے کی مہم کوخیر باد کہد ینا جا ہے۔ورندمالم اسلام کے غیور عوام کا امریکہ ومغرب ہی نہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف بھی پیانہ صر لبریز ہوجائے گا۔ بد فستی کی بات سے کدامر یکدومغرب جس طرح سے اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے از ارباب اورالنا مسلمانوں کوتشدد اور انتہا پندی اختیار کرنے کا بے جواز طعنہ دے دیا ہے اس کے بعد مطم تھرانوں کوکوئی درمیانی راہ اختیار کرنے کی کیوں پڑی ہے۔اب تک اوآئی ی متحرک ہے نیوب لیگ ک دگ جیت پیر کی ہے۔ جو حمران میر کہتے چلے آ رہے ہیں کہ خرب کے گتاخ ممالک کے حکراؤں اورمما لک کے خلاف مشتر کہ حکت عملی ' اوآئی ی' کے پلیٹ فارم پرا ختیار کی جائے بظاہر اورس کے ہیں۔ لیکن کیا بیمسلم حکمرانوں درون پردہ'' راہ فرار'' اختیار کرتے نہیں نظر آتے اور پھراب تک''اوآلی ئ اور عرب ليك يا ديكرمسلم حكمران كي وينتك كلبول "فيكون ما تير ماراء تمبر 2005 على المات آميز كار ثونول كى اشاعت بوئى اوآئى ي عرب ليك، بخبر كول تقى؟ كياس كمزورى كا بلى اورب كى قا نے جنوری میں دوبارہ بورب کے تی مما لک کوحضور نبی کریم ﷺ کی گنتا خی تشخر کا موقع ارزال ہیں ؟ ہے۔اس وقت حماس اورامیان کی قیادت کی طرح اور طالبان اور ملا پیشیا کی مانند مبرھن اور جارجانہ موقف اعداز کرنے کی ضرورت ہے۔

بلاشبدامر یکداور یہودیوں نے مغرب کواپنا ہم نوابنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کوتکدانہ ا اور پے در پے تفخیک آمیز اور متنازعہ خاکول کی اشاعت اس وقت سامنے آئی ہے جب ایک طرف حالا نے امریکہ ،مغرب اور اسرائیل کی نیندیں حرام کردی ہیں تو دوسری طرف ایران کوٹارگٹ کرنے کی مہا

65400

6543b

**0248** 

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو ار کے بین گردوں سے قطار اید قطار اب بھی

وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دین و دنیا کی سرفرازی کے لئے جو مسلمان کو نسخد اکسیر بتایا گیا ہے اس کو پر نے کارلایا جائے۔ اور وہ نسخہ حضور کی ہے جی اور انوٹ محبت اور عقیدت، بانٹی ووار قبلی اوراراوت الفت ہے۔ حضور کی محبت ہی جمیں بستیوں سے نکال سکتی ہے اور بلندیوں ہے ہم کنار کر سکتی ہے۔ جمیں مغرب وامر مکہ کی سائنس و نیکنالوجی کی برتری کے خول سے نکلنا چاہے۔ فالے مدد مائٹی چاہے حضور کی کی تجی فلای اختیار کرنی چاہے۔ اگر ایسا کرنے میں ہم کا میاب ہو بائم کو خدایقینا و شہنوں کے دلوں پر جمارا خوف طاری کردے گا۔ یقینا حالات اور پر بیتان کن جی بی بائن ایوی کی پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ محف کی با اور اکشے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس امر پر واضح اعتقادر کھنا ہوگا کہ ملکے ہوں یا کم اور تھوڑے ، خدا کی خوشنودی کے لئے نگلنا چاہئے۔ اپ گھوڑے بائر کھنے چاہے۔ اپ گھوڑے بائر کھنے چاہے۔ اپ گھوڑے بائر کھنے چاہے۔ بہودونصاری ہمارے دوست نہیں جیں۔ آپس میں دوست ہیں۔ البترا ہمیں بھی آپس میں دوست ہیں۔ البترا ہمیں بھی آپس

(روز نامدون، 19 فرورى 2006ء)

#### حنبلي علماء

قرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے تو پینا لے گالی ویے والا بھی مرتد ہوجاتا ہے۔اور اس سے وہ آدی ایسے ہی واجب افتعل ہوگا جیسے صراحة گالی دینے والا۔

(الصارم المسلول منى:٥٣٣)

لے ( مینی اشارہ کی اور کی طرف ہواور مراد کوئی اور ہو )

عیزہ کار ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی ﷺ سے شرار یوالیمی

سیموئیل منتنگٹن آئ تہذیبوں کے تصادم کی تھیوری پیش کر دہا ہے، اقبال کا بیشتر تو اسلائی تعلیمات کی روشنی بیس قیا مت تک کی تفکش کا نقشہ پیش کر دہا ہے۔ اوراس قکر سے نظرین نہ جرانی چاہیے یادر کھیں اگر آئ عالم اسلام کے معدود سے چند کی فہم، اقتدار پرست اورام کی در پوزہ گر حکمرانوں نے حرمت و ناموں رسال بھی پر عملی اقد امات ہے گریز کیا ، مصلحت آ میز اور مرعوب کن اور جہولیت وائصالیت پر بنی رویوں کو اختیار کیا تو یہ حکمر انوں کی بذھیبری ہوگی کیونکہ خدانے تو اپنے رسول مقبول بھی ہے وعدہ کر رکھا ہے کہ ''بیار ہے ہم نے تیراذ کر بلند کیا'' بھر جو بھی رسول بھی سے بخض وعزادر کھتا ہے، خدا خود اس سے بہتر طریقے سے نبر د آز ماہوتا ہے۔ خداخود کہتا ہے'' اے مجوب بھی تیراد جُمن ہی ایتراور ہوگا' جو نی کر یم بھی کوسب دشتم کرتے تھے۔ خدانے خود فر مایا کہ'' ابواہب تیرے ہاتھ ٹوٹ ہا کیں'' بیل نے وض کرنے کا مقصد ہے کہ خدا ہے رسول جا کیں'' بیل نے وض کرنے کا مقصد ہے کہ خدا ہے رسول جا کیں'' بیل نے وض کرنے کا مقصد ہے کہ خدا ہے رسول جا کیں'' بیل نے وض کرنے کا مقصد ہے کہ خدا ہے رسول مقال کے ترام دو گیا۔ بیای کی بلند بختی اور عاقبت کی دری کے لئے ''مؤدہ و جانفزا'' مخبرے گا۔ مولا ناظر علی خان کیا خوب فر ما گئے ہیں۔

جب تک نہ کٹ مروں یٹرب کے عزت پر
خدا شاہر ہے کہ کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں
ہمیں یہ بھی فرامو ٹنین کرتا چاہئے کہ فدا کی خوشنودی ورضا مندی فدا کے انعابات واکرام کا
حصول محب مصطفوی ﷺ مشروط ہیں۔ جوانسان بھی مصطفوی منہاج پڑعل پیرا ہونے کے لئے
خطرات سے کھیلنے سے بھی نہیں ملکا ، مرفرازی و کامیا بی ای کا مقدر تظہرتی ہے بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ
کی مجمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
کی مجمد ہیاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

آج ضرورت ہے کہ عالم اسلام متحد ہوجائے ہمارے حکر انوں پر بھاری وحقیقی ذمہ داری عائد یہ ہوتی ہے کہ عالم اسلام متحد ہوجائے ہمارے ڈرنے کی سرشت کوخیر باو کہد دیں کے بولکہ بیونکہ بیدونت کا نقاضائے کہ فضائے بذر پیدا کی جائے۔اگر بیذ ہن ہم پیدا کر لیس تو پھر فرشتوں کی نصرے، استمدا داورا عائث آج بھی ناممکن نہیں ہے۔

### لورب اورقانون تومين انبياء

سے بات نہیں کہ یورپ اورام کیہ کومسلمانوں کے اپنے پینجبری ذات اقد سے والہانہ عقیدت اور مجبت کاعلم نہیں۔ موجودہ اکیسویں صدی میں اوراس نے بل چودہ سوسال کے عرصہ دراز میں یورپ ایشیا اوران نے بیل چودہ سوسال کے عرصہ دراز میں یورپ ایشیا اور افریقہ میں جہاں جہاں جہاں بھی مسلمان بطور حکمران رہے بیں یا بحشیت شہری آبا درہے بیل دوان کی رواداری ، امن و آشتی اور تمام مذاہب کے پینج بروں اور ردہ نما دَن کا احر ام ان کی سلح جو پالسی ہو نہیں بلکہ ہر جگہ ہر مقام اور ہر دور میں اس کا عملی مظاہرہ بھی ہو تا جارہا ہے۔ جس کا اعتراف خود عیسا کی اللہ غیر سلم مور خین کرتے جات آئے بیں لیکن اس کے ساتھ بی اس حقیقت سے بھی انکارٹیس کیا جاسکا کہ غیر مسلم مور خین کرتے جات کی شان میں کی قتی ہیں ۔ کی گھا تی اور تو بین کی طور پر بردا شد نہیں کر سے اس کے درت اللہ وہ اپنی جان و مال ، مال باپ اورا و لاد تک قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہے ہیں ۔ قد درت اللہ شہاب جو اگریز وں کے استعاری وور میں اوراس کے بعد پاکتان یور دکر لی کے اعلیٰ عہدوں پر قائو دہا ہو جات ہیں اور ملک عزیز کے نامور مصنف بھی ہیں ، سرکار رسالت مآب بھی ہے اپنے ذاتی واقعہ کے دول ہے میں اور ملک عزیز کے نامور مصنف بھی ہیں ، سرکار رسالت مآب بھی ہے اپنے ذاتی واقعہ کی سے مسلمانوں کی قومی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے تکھتے ہیں۔

" رسول خدا ﷺ کے متعلق اگر کوئی برگوئی کر ہے تو مسلمان آپ سے باہر ہوجاتے ہیں۔ (جیسا کہ خود ہوئے تھے ) اور پچھالوگ تو مرنے مارنے کی بازی لگا بیٹھتے ہیں۔ اس میں ایتھے، نیم ایتھے یابر مسلمان کی بالکل تخصیص نہیں بلکہ تج بہتو یہی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جان عزیز کونا موں رسول پور ان کر دیا ظاہری طور پر وہ تو نہ علم وفضل میں نمایاں تھے۔ ایک عام مسلمان کا شعور اور لاشھور جم شدت اور دیوا تگی کے ساتھ شان رسالت کے تی میں مفتطرب ہوتا ہے اس کی بنیا دعقید سے زیادہ عقیدت پر جنی ہے۔ خواص میں میر عقیدت ایک جذبہ اور عوام میں ایک جنون کی صورت میں نمودار ہوئی سے۔ "

یورپ اورامریکہ کی عیسائی اورسیکور حکومتیں پیروان محمد ﷺ کے اس اجتماعی شعورے واقف ہیں۔ اس کا تاریخی پس منظر بھی ان کے سامنے موجود ہے۔ گذشتہ صدیوں میں جب مسلمان سپین، فرانس، روم

یونان، باخارید، روس اور پورپ کے علاوہ ایشیا اور افریقہ کے مما لک بیس حکمر ان رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے اسلای رواداری ہے کام لیتے ہوئے عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور دیگر غیر مسلموں کواپ ساتھ شریک افتدار کیا ہے اور انہیں اپنے نذہب کی عملواری بیس پوری آزادی دی ہے۔ ان کے ذہبی محالمات اور عبادات بیس مجھی کوئی وضل اندازی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف کھلی بخاوت کرنے والوں کو بھی معاف کردیا ہے۔ لیکن اپنے پیغیمر کی شان میں گتاخی کرنے والوں کواپ قانون کے مطابق قرار واقعی مزادی ہے۔ چند سال پیشتر ایک بد بخت شخص سلمان رشدی نے عیسائیوں کا آلہ کا ریکر اپنی شرمناک کتاب شیطانی آیات میں پیغیمر اسلام کی یا لواسط اہانت کی جس پرتمام پورپ اور امریکہ ساری دنیا کے مسلمان سرایا احتجاج بن گئے تھے۔

ایورپ کی عیسائی اور نام نهاد سیکولر حکومتوں کا شروع بی سے پیچیب وغریب دو ہرامعیار رہا ہے کہ
اپ ملکوں بیس تو تو بین سی کے جرم کی تقلین سزا، سزائے موت تا فذر بی ہے اور اب بھی عمر قید کی صورت
میں موجود ہے لیکن وہ چا جے بیس کہ پاکستان یا دوسرے مسلمان ملکوں بیس پیغیبر اسلام کی اہانت کی سزا
سرے موجود وزر ہے کیونکہ اس سے عیسائی اور دیگر اقلیتوں کے انسانی حقوق مجروح ہوتے ہیں۔
ریڈرز ڈا بجسٹ اور نیویارک کے سنڈے ٹائمنر میگزین کے مضمون نگاروں نے راقم کے حوالے

ریڈرز ڈانجسٹ اور نیویارک کے سنڈ ہے ٹائمنر میگرین کے مصمون نگاروں نے راقم کے حوالے ہوتین رسالت کے قانون کو' قرلیش بلاس فیمی لاز' بتلاتے ہوئے اسے پاکستان کا عیسائیوں کے خلاف اعلان جنگ' Pakistan's war against Christians' کے عوان ہے مضامین شائع کئے ہیں۔الی ہی بات گذشتہ روز'' تو ہین رسالت' کے مذاکر ہے ہیں سیجیوں کے نمائندے جان النگر بیٹر ملک بیٹ نے کہی ہے۔ پورپ بیس لاس فیمی لا کے متعلق انکا ارشاد ہے۔ کہ تو ہین سے النگر بیٹر ملک بیٹ نے کہی ہے۔ پورپ بیس لاس فیمی لا کے متعلق انکا ارشاد ہے۔ کہ تو ہین سے کا قانون وہاں حضر ہے کی تفقیک اور تسخر پرحرکت بیس آتا ہے۔ لیکن پورپی ملکوں بیس مسلمانوں کے مجب بیٹیبر کھی کے خلاف کارٹون اور خاکوں کے ذریعہ جو تسخر کیا جارہا ہے اور ان کی مقدس ذات کی تفکیک کی جارہی ہے اے وہاں کی حکومتیں اور عیسائی اور و نیا پر لیس اور آزاد کی اظہار کا نام دے رہی ہے میں اور ایس کی جو اپنا پیدائش خی اعادہ سے روکنے کے بیس اظہار رائے کی آزادی کی واضح حدود متعین ہیں۔اس مضمون بیس ان ملکوں کے آئین اور قانون کے بھی اعادہ سے روکنے کے شرا ظہار رائے کی آزادی کی واضح حدود متعین ہیں۔اس مضمون بیس ان ملکوں کے آئین اور قانون کے بھی ایس کے بھی اعادہ سے روکنے کے شرا ظہار رائے کی آزادی کی واضح حدود متعین ہیں۔اس مضمون بیس ان ملکوں کے آئینی و فعات کی سی اظہار رائے کی آزادی کی واضح حدود متعین ہیں۔اس مضمون بیس ان ملکوں کے آئین و فعات کی سے اس میں کہا گیا ہے کہ اظہار آزادی کی وقتی نہیں۔ جزم و احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ استعال کیا جاتا

سے مسلمان ملکوں میں کروسیڈ کے نام پرخونریز جنگ اور قل و غارت گری اور ان کے جغرافیائی مسلمان ملکوں میں کروسیڈ کے نام پرخونریز جنگ اور قل و غارت گری اور ان کے جغرافیائی اسرحدوں میں تھی کروہاں کے نہتے ، بچوں ، عور توں ، بوڑھوں اور مردوں کا سفا کا فقل عام جاری ہے اور اہم مسلمان ملکوں کی نظریاتی سرحدوں پر بلغار کی جو محرکات ہیں اس کی تہداور تحت شعور میں تین صد بول کی مسلم صلبی جنگوں میں بور ب اور پا پائیت کی حکست کا انتقامی جذبہ کار فراہے ۔ لیکن مغرب اس غیر ان فیم ماند کا روائیوں کے انجام سے بے پرواہو کر سپر پاور ہونے کے دعم میں جس طرح کھیل کھیل رہا ہا ان بھی بحل کھیل دیا ہے۔ انسانی مجر ماند کا موائی کے مہیب غار کے خون اک دہانہ تک پہنچا دیا ہے۔ اب فرای سال انگاری اس کرة ارض پرانسان کے وجود بی کو نیست اور تا بود کردے گی۔ اب ذرای سہل انگاری اس کرة ارض پرانسان کے وجود بی کو نیست اور تا بود کردے گی۔ (روز تامہ نوائے وقت ، 8 فرور کی 2006ء)

#### محمرا بن تخون

فریاتے ہیں کداس پرتمام علاء کا اجماع ہے کہ حضور ﷺ کا گائی دینے والا کا فر ہے اور اس پر اللہ تعالی کے عذاب کی وعید ہے۔ پوری امت کے نزد یک اس کا حکم قبل ہے اور جواسکے کفر میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔ (نسیم الریاض: جلد ۲۳، مصفی: ۳۳۸)

من کے ملتے ہیں من جائیں کے اعدا تیرے نہ منا ہے نہ ملتے گا بھی جرچا تیرا

اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى رحمة التدعليه

چاہے۔اس کے ذریعہ کی کو بیت حاصل نہیں کہ وہ ملک میں معاشرے کے خلاقی اقدار، دوہرول کا عزت نفس اور ان کے بنیاد کی حقوق کو گزند پہنچائے۔اس بارے میں بور پی یونین کی ہیوس رائٹس کی اعلی ترین عدلیہ نے سال 1996ء میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ زکے تو بین سے کے مقدمہ میں فیصلہ پر اس آف اور نہایت دلچیپ مقدمہ وگرو بمقام مملکت اس آرٹیکل 10 کے تحت اپیل کی ساعت کے بعدا یک اہم اور نہایت دلچیپ مقدمہ وگرو بمقام مملکت برطانیہ میں بڑا معرکۃ الآرافیصلہ صادر کیا ہے۔ جو یور پی یونین کے تمام ممبر ملکوں پر لاگو ہے۔اس فیصل کا محتصر ساؤ کر ہمارے ملک کے حکمر انون کے لئے چٹم کشا اور سیق آموز ہے۔

برطانيه ميں ايك فلم ڈائر يكٹرمسٹرونگرونے ايك ويڈيوللم تياري جس ميں سولہويں صدى كى عيمائي را بربینٹ ٹریباجو جناب بیوع مسے کی بری عیقدت مندھی حالت وجد میں صلیب کے گردرتھ کرتے ہوئے اپنا گریبان جاک کر کے اپنے عرباں سینہ کولہورنگ کر لیتی ہے اور ای حالت میں تصوراتی کے سلیب کے بوسہ لیتی ہے جس پر جناب سے کے لیوں کو بھی ہلکی ی جنبش ہوتی ہے۔اس فلم کو برطانیہ کے سنسر بورڈ نے نمائش کی اجازت دیتے ہے اٹکار کردیا جس پر بیمحاملہ عدالتوں تک پہنچا۔ جہاں برقراردیا گیا کہ بیمقد سینٹ ٹریبا کے کروار کی تو بین ہے جس سے برطانیے کے عیسائی شہر یوں کے جذبات مشتعل ہونے کا اندیشہ ہے۔ان فیصلوں کےخلاف جوڈیشنل ریو یو کے لئے میدمقدمہ برطانیہ کی سب ہے بڑی عدلات ہاؤس آف لارڈز میں ساعت کے لئے آیا۔وہاں کے تمام جج حضرات نے ماقحت عدالتوں کے فیصلہ کو بحال رکھا۔ عدالت عظمیٰ کے ایک معروف لبرل جج اسکار مین نے یہ بھی قرار دیا کہ بلاس فیملی لا برطانیدی سلیت کے لئے تاگزیہ ہے۔اس فیصلہ کومملکت برطانیہ کے خلاف مشروتگرونے پور لی یونین کے حقوق انسانی کی اعلیٰ ترین عدالت میں چیلنے کر دیا کہ اس فیصلہ ہے ایک آزاد ملک کے آزادشہری کے آزادی اظہار کے حقوق ختم ہوئے ہیں جو پور پی یونین کے کنوش (آئین) کے آرشکل 10 كى سچى خلاف درزى ہے۔ يورپ كے ہوئن رائٹس كى اس عدالت عاليد نے اپنے آئين كى آرمگل 10 کی تشریح کرتے ہوئے ہاؤس آف لارڈ ز کے فیصلہ کی تو ٹیق کر دی اور ونگر دکی اپیل کومستر دکر دیا۔ مملکت برطانیہ کے حق میں فیصلہ صاور کرتے ہوئے لکھا کہ تو بین کی کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا تحفظ برقرارر بتائے۔

یورپ کے ہم جیسے خوش فہم مسلمانوں نے اس عالی مرتبت عدالت میں سلمان رشدی کے حوالہ سے اپنے جائز حقوق انسانی کے لئے وادری طلب کی لیکن کون سنتا ہے فغان درولیش ،غریب مسلمانوں کو فریادی اجازت بھی نہیں مل کی ۔ یہ ہیں یورپ کے وہ حقوق انسانی جن سے ونیا کی تمام دوسری اقوام سے صرف ایک مسلمان قوم جس کے ہیروسواارب سے زیادہ ساری ونیا میں تھیلے ہوئے ہیں محروم کرویا

عايده سلطان

## مغرب كى اسلام وتثمني

12 تو بین آمیز خاکول کی اشاعت مغربی ممالک کے اخبارات میں کوئی پہلی اسلام وشمی کی سازش نہیں ہے۔ بلکہ مغرب کی طرف سے روز اول ہی سے اسلام ایک سازشوں کا شکار ہے۔مغرب کی اسلام ومتنى كامنه بولتا ثبوت فلسطين كى سرزين بريبودى صيبونيت كے باتھوں يبود يول كے لئے بسايا ہوا ملک اسرائیل بھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے بینا مور<sup>فلسطی</sup>نی مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک رستا ہوا زخم ہے۔جس کا درد ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے ٹریڈسنٹر پر تعلہ دیا لندن پراسکا موردالزام مسلمانول کوئی تھمرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی وزیراعظم ٹونی بلئیر نے لندن پر حملے کی خبر سنتے ہی کہددیا تھا کہ اس میں اسلامی دہشت گر دملوث ہیں ۔گوانا مو بے اور اپوغریب جیلیں بھی امریکہ کی اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔انسانی حقوق کے علمبر دارامریکہ مسلمانوں کو کس طرح اپنظم وستم اور بربریت کانشانه بنار ہا ہے۔اب یہ بات پوری دنیا ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ گوامتا موبے کے مسلمان قیدی کے خط نے امریکہ کے وحثیانہ کلم وستم کو پردہ جاک کرتے ہوئے لکھا کہ کس طرح امریکی فوج دن رات مسلمانوں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کرتی ہے اوز مسلمان قیدیوں کو بھیڑ بكريول سي بهي بدر سلوك كانشانه بنايا جار باب عراق فلسطين اورا فغانستان ير حمله اس بات كي غمازي کرتے ہیں کہ مغرب میں بڑھتی ہوئی اسلام کی مقبولیت سے خا نف یور بی مما لک جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں ای جھنجھلا ہٹ کا شکار ہوکر پور پی بھی 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کرتا ہے بھی عراق کواپ ظلم وستم کا شکار کرتا ہے اور بھی تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت کر کےمسلم امدکو بے چین و بےقرار کرتا ہے۔ در حقیقت مغرب خوداس حقیقت سے فرار حاصل کرنا جا ہتا ہے کہ مغرب میں اسلام تیزی ہے پھیل ر ہا ہے۔ یور ٹی ممالک میں سلمانوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافے کے آگے امریکہ کواپٹی پر طاقت بھی ہے بس ہوتی نظرآ رہی ہے کیونکہ ایک مختاط اندازے کے مطابق یورپ میں ایک ایم کسل تیار ہو چکی ہے جو چلنے پھرنے اور پہننے اوڑھنے کے اندازے پورٹی باشندے ہیں مگر مذہب ان کا اسلام ہے ادر پورپی شہریت بھی رکھتے ہیں اس لئے پورپی مما لک محتاط بھی ہیں اور خوف زوہ بھی کیونکہ وہ جانتے ہیں

یی ونسل ہے جو کسی بھی وقت خوفتاک جملے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو بین رسالت مرجنی فاکوں کی اشاعت نے دنیا کوایک دفعہ پھر تہذیبوں کے تصادم کی طرف دھیل دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ تین آمیز خاکوں کی اشاعت کی سازش کے تحت مغرب میدد یکھنا جا ہتا ہے کداسلامی بلاک کی طرف بڑی آگھے۔ ویکھ سکے اس لئے امریکہ صدر بش نے کہا کہ ہم نے عراق پر حملہ کر کے اسلامی وہشت اردوں کے لئے راستہ ہموار کرویا ہے تا کہ ان سر گرمیوں کوعراق تک محدود کرویا جائے اس کو امریکی مدر کی خوش فہی کے علاوہ کچھ نبیس کہا جا سکتا تو ہیں رسالت پر بنی خاکوں کی اشاعت پرمسلم ممالک کا بندرا جاج امری صدر کی بیخوش جنی دور کرنے کے لئے کانی بےرسول کریم علی کا تو بین ملمانوں ك لئ نا قابل برداشت بايى ناياك اور كتا خاند جارت مغرب كوروك ك لئ احتجاج كى لیں ملی اقدام کی ضرورت ہاس ملے میں ڈنمارک سے سفارتی تعلقات ختم کرنا اور ڈنمارک کی معنوعات كابائكاك كافى نهيس بلكة تمام معنوعات كاندصرف بائيكاث كياجائ بلكدان عسفارلي للقات بھی معطل کئے جائیں جوان تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت میں برابر کے شریک ہیں اگر تمام الب مما لك مغرب كاليل بندكروي تو مغربي مما لك كالية بى ملكون مين يهيه جام موكرره جائے گا۔ انتانی افسوں سے کہنا بڑتا ہے کہ سلمانوں کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں وہ اکتھے ہوکر اللام کومغرب کی ریشہ دوانیوں سے بچا سکیس اوآئی ہی ایک کمزور پلیٹ فارم ہاس کومضبوط بنیا دوں پر فیر کرنے کی ضرورت ہے جب تک اس کا اعتاد بحال نہیں کیا جائے گا اسلام ای طرح مغرب کی ازشول كاشكار بوتارے كا\_

انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ستاون مسلم مما لک میں سے پچاس ایٹی اسلامی طاقتیں دنیا کے نشخ پرابحرکرسا منے آئیں گی سپر طاقت امریکے نہیں اسلام ہوگا۔

سعودی حکومت نے رسول کر پھر ﷺ کی حیات مبارک پر کتاب ڈینش زبان میں شائع کرنے کا فیلم کیا ہے یہ فیصلہ قابل ستائش اور قابل تقلید بھی ہے ایسا صرف ڈینش زبان ہی نہیں بلکہ جرمنی ، اٹلی ، فرانسی اور بہت می مغربی زبانوں میں اسلام کی تعلیمات اور حضورا کرم ، ﷺ کی زندگی مے متعلق شائع اونی جائیں تا کہ یور پی لوگوں کے اسلام کے بارے میں شک وشبہات دور ہوئیس کہی وہ ملی قدم ہے چومغرب کو اسلام ہے دورنہیں بلکہ قریب لے آئے گا۔

(روز نامدون، ميم ايريل 2006ء)

عباس بكرى

# مغربی ملکوں کی دورُخی یالیسی

برطانوی مؤرخ ڈیوڈ اورنگ کوآسٹریا جس تین سال قیدی سزاسنا کی جیل جس ڈال دیا گیاہ انہیں قید خانے جس دوزانہ 23 گھنے قید تنہائی جس رکھا جاتا ہے ان کا قصور صرف بیہ ہے کہ انہوں کے ہولوکا سٹ سے اٹکار کیا ہے کیونکہ یہودیوں کا خیال بیہ ہے کہ جرمنی کے ڈکٹیٹر حکر ان ہنگر نے یور پا یہودیوں کے خاتے کے ان کے آل انہوہ بینی ہولوکا سٹ کا پروگرام بنایا تھا۔ اس بات سے اٹکار کر نے والوں کو پیم تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہولوکا سٹ سے اٹکار یہودیوں کے ذہبی جذبات بجرون کر ان ہودیوں کے ذہبی جنباں جگ قطیم والوں کو پیم تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہولوکا سٹ سے اٹکار یہودیوں کے ذہبی جنباں جگ قطیم کرنے کے میرادف ہے۔ واضح رہے کہ آسٹریا ان گیارہ مغربی مکوں جس شامل ہے جباں جگ قطیم دوم جاتا ہو گئا اور کے خلاف قانون موجود ہے۔ اسیر برطانوی مورٹ ڈیا اور تگ نے انگل روز ایک برطانوی مورٹ ڈیا اور تگ نے انگل روز ایک برطانوی مورٹ ڈیا موجو کے ہوگے ہولوکا سٹ سے اٹکار کیا ان کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے یور پی یہودیوں کے خاتے کے لئے کوئی منظم ہوئے ہولوکا سٹ سے اٹکار کیا ان کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے یور پی یہودیوں کے خاتے ہوئے ہلاک کرنے کے چھ واقعات ہوئے ہوں گئا جا گئا ما یہ یہودیوں کو گیس کے ذریعے ہلاک کرنے کے چھ واقعات ہوئے ہوں گیا جا گئا م یہودیوں کو مارد سے کے پروگرام کو جرمن فوجیوں کی جیمانہ کا دوائیل واقعات ہوئے ہوں گئا جا گئا میں یہودیوں کو مارد سے کے پروگرام کو جرمن فوجیوں کی جیمانہ کا دوائیل واقعات ہوئے ہوں گئا جا گئا م یہودیوں کو مارد سے کے پروگرام کو جرمن فوجیوں کی جیمانہ کا دوران کیا جا کتا طریعں دیکھا جائے تو سوال سے بیدا ہوتا ہوئی مارد سے کہودی کیسے بھی گئے۔

حیرت کی بات ہے ہے کہ آزادی اظہار کی سب سے بڑی علمبر دار مغربی دنیا برطانوی مورخ کی اللہ مزا پرخاموش ہے۔ حالانکہ یہ یہودیوں کاموقف ہے کہ بٹلرنے یہودیوں کے مرگ اجوکا پروگرام بنایا قا بعض دیگرلوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایسا کوئی پروگرام بنایا گیا۔ مغرب آزادی اظہار کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے کی آزادی کی وکالت بھی کرتا ہے۔ لیکن اس معاطے پراختلاف رائے ایک جرم بنایا گیا ہے اس کے لئے یہ جواز چیش کیا جاتا ہے کہ کی کے خربی جذبات کو مجروح نہیں کرتا جا ہے اورکوئی الیک بات نہیں ہونی چاہئے جس سے کی کی دل آزادی ہوصرف یہی نہیں کہ برطانوی مورخ کوقیہ تنہائی کی مزا بات نیس ہونی چاہئے جس سے کی کی دل آزادی ہوصرف یہی نہیں کہ برطانوی مورخ کوقیہ تنہائی کی مزا ایک یہودی شہری کے خرجی جذبات کی تو بین کی ہے۔ ایک یہودی شہری کے ذہبی جذبات کی تو بین کی ہے۔

کی کے زہری جذبات کو بجروح کرنے کے جرم میں سراویے کے بیدونوں واقعات حال میں رونما ہوے جب بوری و نیا کے مسلمان و تمارک اورو یگر مغربی ملکوں کے اخبارات میں حضور سرور کونین علاقے کی ثان مي كتاخي كرنے والے خاكوں كى اشاعت براحتجاج كرد بے تھے۔عالم اسلام كاموقف بيتھاكدان اخبارات نے تو بین آمیز خاکے شائع کر کے کرہ ارض پرد ہے والے برمسلمان کی ول آزاری کی بے لہذانہ مرف اخبارات کے مالکان، مدیران اور ملحون کارٹونسٹ کو معافی مانگنی جائے بلکدان مغربی ممالک کی عومتوں کو بھی معافی مائتی جائے جہاں کے اخبارات اس جرم کے مرتکب ہوئے مگر انتہائی افسول کے ساتھ یہ بات کہنی جائے کے کسی بھی مغربی ملک نے مسلمانوں کے اس موقف کی جمایت نہیں گی۔ بدانتہائی دہرا معاراورمنافقاندرویہ ہے۔امریکی صدرسمیت بعض مغرفی ممالک کے رہنماؤں فے قوبین آمیز خاکول کی اشاعت کوغلط اقد امقرار دیالیکن انہوں نے بھی پور پی حکومتوں اورا خبارات کومعانی ما تکنے برز ورنہیں دیا۔ امريكه اور يورب ك يعض علق تو سلمانول ك خلاف ايك نفرت الكيز اورخوفناك مهم جلان كانهول نے اپن متعقبان سوچ کو'' آزادی اظہار'' کے تحفظ کی جدوجہد کا نام دے دیا اور پورے مغرب کومسلمانوں كے فلاف متى اورمظم ہونے كى كال دى يوطعى طور ير ناانسانى ب- امريك سميت كى مغربى ممالك ايے یں جہال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور تو بین کوایک جرم قرار دیا گیا ہے۔اوراس کے لئے سزائ موت ياعمر قيد كى سرائيس تجويز كى تى بيل - اگر صلمان الني يغير ﷺ كى تو بين برسرايا احجاج بيل ق مغربا ے فلط رنگ کیوں دے رہا ہے اور سلمانوں کو انتہا پیند کیوں کہا جار ہائے۔

پیقبراسلام حادی برق حضرت تھ بھی کی ذات اقد س مسلمانوں کے لئے اس کا نتات ہیں سب
عذیادہ محتر م اور معظم ہے۔ مسلمان ناموس رسالت کے تحفظ کے لئے اپنی جا نیں بھی قربان کر سکتے ہیں اگرہولوکا سٹ سے انکار پرمغر پی ممالک کے قوا نین حرکت ہیں آسکتے ہیں اور کسی کے فیہی جذبات بحروح کے نہیں جذبات بحروح کے نہیں جذبات بحرار نہ اللہ اللہ کے نہیں جذبات بحر مقال کیا جا سکتا ہے قو بھر یہ کوئی آزادی اظہار ہے کہ ایک ارب سے ذاکد انسانوں کے فیہی جذبات پرضرب کا رلگانے کو ایک جرم قرار نہ دیا جائے اور اس بھیانہ حرکت کے مرتکب افراد کوسر اسے نہا جائے ہوئے کوئی بھی مسلمان غم و غصے کے بوایا جائے۔ جب سے تو ہیں آجیز خاکوں کی اشاعت کا معاملہ سامنے آیا ہے کوئی بھی مسلمان غم و غصے کے باعث ایک لیے بھی چین سے نہیں بیٹھ سکا ہے۔ اگر دنیا کی اتنی آبادی رفنے والم میں جنالا ہے اور کر ہ ارض کے برکونے میں احتجاج کردی ہے تو یہ بہاں کی انسانیت ہے کہ ان کے اس احتجاج پرکوئی توجہ نہ دی جائے کہ مسلمان انتہا لیند ہیں بھی مطرح درست نہیں ہے۔ انتہا لیند ہیں بھی مطرح درست نہیں ہے۔ انتہا لیند ہیں بھی مطرح درست نہیں ہے۔ انتہا لیند مغرب کے بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان انتہا لیند ہیں بھی مطرح درست نہیں ہے۔ انتہا لیند مغرب کے بعض حلقوں کا احترام نہیں کرتے۔ مسلمان تو تمام پیغیمروں کا احترام کرتے ہیں۔ اور دیتے ہیں جبکہ دو

ارشاداحرهاني

## مغربی تهذیب\_اسلام دشمنی کے میق اسباب

كولى سمجے يا نہ سمجھے ،كوئى تشليم كرے يا شرك و تمارك يلى شائع مونے والے المات آميز فاكاس عيمائى اورمغرلى وبنيت كاظهاريس جواسلام بيغم اسلام الهاورسلمانول كيار عين مديا سے مغرب كے ول وو ماغ ميں موجود ہے۔ متاز تومسلم كالرعلام يحداسدنے اپني مشہور زماند كاب دىرود و لوك كار يا ي بن برى تفصيل اب موضوع براظهار خيال كيا بكراسلام ك اے می مغربی اقوام کاروبید معاتدانہ کیوں ہے۔ ان کا کہنا ہے کھیلبی جنگوں سے پہلے کی صدی اور المسي جنكيس تهذيب مغرب اوراس كم مان والول كحافظ ين اس طرح موجوداور برس كاريس المطرن ایک انسان کے بھین کی یادیں، تعصبات، مدرویاں اور خانفتیں ساری زندگی اس کے ساتھ الل إن اور وہ ان سے چھكارانہيں يا سكا\_اس نے جب اپني فركورہ كتاب لكسى تو اس وقت تك الذيول كے تصادم' نام كى كوئى تھيورى پيش نہيں كى گئى تھى اور كتاب كے تحرير كئے جانے كے وقت المانوں اور مغربی اقوام کے درمیان کوئی گرم محاذ بھی کھلا ہوا نہ تھا۔مسلمان بالعموم ونیا میں بسما ندہ غداي آزادي ع بعي محروم تھاورمغرب كى كى فكرى يا نظرياتى يلغار كامقابله كرنے كى پوزيش لل كى ند تھے۔اس بوزيش مي تو وه اب بھي بوري طرح نہيں ہيں ليكن چھر اتى سال سيلي تو مسلمان ادمی زیادہ مخرور پوزیشن میں تھے۔اس وقت علامہ اسد کی باریک بین نگاہوں اوران کے ذہمن رسا ن خرنی اور اسلامی تہذیب کے درمیان تصادم کے عمیق اسباب کالعین کرلیا تھا۔ آج تو ڈنمارک کے الراسم كت بين كدكارونون كامعامله صرف ان ك ملك تك محدود مين ربايد ويوب بمقابله عالم اللائ كارنگ اختياركر چكا ب\_وزيراعظم شوكت عزيز نے كہا ب كداسلام تهذيول كے تصادم پريقين لگار کھتا اور او آئی می کے ارکان کو عالمی سطح پر یک و تنہارہ جانے کے خدشے اور اندیشے سے اپنے آپ کو الما چاہے۔ جناب شوکت عزیز تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کو درست مانتے ہوں یا نہ مانتے الل-فاكول كي اشاعت، اس يرمسلمانوں كے روعمل نيز د نمارك كے وزير اعظم اوران كي حكومت اور تطقراخباريا اخبارات كالميشرول كاظهارافسوس اوراظهار عدامت كرني اورمعافي ماتكنے

الهامي كتابوں كو مانتے ہيں \_مسلمانوں كا تو ايمان ہي اس وقت تك مكمل نہيں ہوتا جب تك ووقام پیغیروں اور الہامی کتابوں پرایمان نہ لے آئیں۔وہ تو کسی پیغیر کی شان میں گٹتا خی کا تصور ہی ٹیس کر سكتے \_ايكى روادارى كامظاہره مسلمانوں كےعلاوہ كوئى اور بيس كرتابيمسلمان بى بيں جوائے نام ديگر انباء علیم السلام کے ناموں پررکھتے ہیں۔مسلمانوں میں بے شارا سے لوگ ہیں جن کے نام ایراہم، عینی، موی ، ہارون ، یعقوب، اور لیں ، یکی اور سلیمان ہیں۔ جوانبیاء علیم السلام کے ناموں پر رکھے گئے ہیں لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی غیر مسلم نے اپنا نام محد رکھا ہو، اسلام نے مسلمانوں کو واس احکامات جاری کے ہیں کہ وہ کی کے فد جب کو پرانہ کہیں اور 'تم اپنے دین پر قائم رہ اور ش اپنے دین پر قائم ہوں' کے اصول برعمل پیرا ہیں ۔ مسلمانوں کو بیمی ہدایت ہے کہ وہ کی کے خدا کو برانہ کہیں تاک کوئی ان کے خدا کے خلاف بات نہ کرے۔ تاریخ الیے واقعات ہے بھری پڑی ہے جن میں مغرب کے انتہا پیند حلقوں نے اسلام کی تو بین کی کیکن تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ سلمانوں کی طرف ہے كى ند بب كى تو بين كى گئى ہوياكى الى بىتى كى شان بيل گتا خى كى تئى ہوجوكى ند بب كے مانے والول کے لئے محترم ہو یغیمراسلام ﷺ محن انسانیت ہیں۔ یہودیوں اورعیسائیوں کی اپنی الہای کتابول يس آپ الله كارىيل بشارت و يدى كئي كم آپ جب دنيايل تشريف لاكي كو نوت اوررسالت كاسلسلختم موجائے گا اور رشدو ہدایت كاعمل عمل موجائے گا۔ آپ ﷺ امام الانبياء ہيں۔ جن لوگوں نے ختم المرسلین ﷺ کی شان میں گتا فی کی ہے وہ دراصل تمام انبیاء علیم السلام کی گتا فی كے مرتكب ہوئے ہيں اوران كا جرم ونيا كے ہر فد جب، ہر قانون اورانساني معاشروں كى اخلاقيات كے تناظر میں قابل تعزیر ہے۔ آزادی اظہار کے نام پراس بات کی کہیں بھی اجاز ہے نہیں دی جاعتی کہ دنیا کی ایک ارب سے زائد آبادی کے لئے محتر م ترین ہتی کی تو بین کی جائے یا کسی کے زہبی جذبات کو مجروح کیاجائے۔مغربی دنیا کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا سنجیدگی ہے توٹس لے سیمعاملہ آزادی اظہار کا مہیں ملک مذہب کے احر ام کا ہے۔مغرب کے اس دہرے معیارے ایسی کشیدہ صورتحال پیدا مور ہ ہے جے بعض مغربی دانشور، تہذیبول کے درمیان جنگ کا نام دیتے ہیں \_مسلمان انتہا بیندنہیں ہیں اگر ندہبی جذبات کو تھیں پہنچانا بعض مغربی ممالک کے قوانین کے تحت جرم ہے تواس بات کو بھی تسلیم کیا جانا جاہے کہ تو ہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر صلمانوں کا احتجاج جائز ہے۔مغرب نے اپناو ہرامعیار حتم نہ كيا تو صورتحال عالم امن كے لئے خطرہ قرار ديا جائے بلكہ بحرموں كوسز ابھي ملني جا ہے۔ مجرموں ك حمایت کرنے والوں حکومتوں کومعافی بھی مانگنی چاہے اور عالمی سطح پرایسے توانین بھی بنانے چاہیں کہ آئنده کوئی بھی ایے مروہ فعل کوجرات نہ کرسکے۔

(روزنامه جنگ، 8مارچ 2006ء)

The Damage caused by the Crusades was not restricted to a clash of Weapon; It was, first and formost, an intellectual damage the poisoning of the Western mind against the Muslim world through a deilberate misrepresentation of the teaching and ideals of Islani. For, if the call for a crusade was to maintain its validity, the prophet of the Muslims had, of necessity, to be stamped as the Anti-Christ and his religion depicted in the most lurid terms as a fount of immorality preversion. It was at the time of the Crusades, that the ludicrous notion that Islam was a religion of crude sensualism and brutal violence, of an observance of ritual instead of a purification of the heart, entered the western mind and remained there; and its was then that the name of the Prophet Muhammad - the same Muhammad who had insisted that his own followers respect the prophets of other religions - was contemptuously trnsformed by Europeans in to "Mahound"

آپ دیکھیں گے کہ اسد کے زو کیے مغربی تہذیب کی نفیات میں صدیوں سے بیرسوچ موجود

ہا کہ اسلام ان کا دشمن ہا ور نعوذ باللہ پیٹی براسلام پیٹا ایک ایسے نذہب کے بانی ہیں جو غیر مہذب

ہا کہ اس کا اس تشخیص میں جس قدر صدافت ہے حالیہ واقعات نے اس کو ہمیشہ سے بیدا ہونے

ہرائن، واضح اور تمایاں کر دیا ہے۔ پاکتان کی بیتجو پر مفید ہے کہ خاکوں کی اشاعت سے پیدا ہونے

الے بران پرغور کرنے کے لئے اوآئی ہی کے وزرائے خارجہ کا ہگا می اجلاس بلایا جانا چاہئے ۔ بیا جلاس

الے بران پرغور کرنے کے لئے اوآئی ہی کے وزرائے خارجہ کا ہگا می اجلاس بلایا جانا چاہئے ۔ بیا جلاس

بھی موجودہ برائی کیفیت میں کوئی مؤثر کر دار اواکر سکے گا جب اوآئی ہی کے وزرائے خارجہ تنازع کی

بھی جانے کی کوشش کریں گے اور بھن ''گوگوں سے مٹی جھاڑنے'' تک محدود نہیں رہیں گے۔ بد

کوئی سے اوآئی می کا اب تک کا کر دار امریکہ اور مغرب کے حوالے سے زیادہ اعتاد فرا اور جاندار نہیں

ازادی کمل پیدا ہوئی ضروری ہے۔ ور نہا تدیشہ ہے کہ وزرائے خارجہ کی سوچ میں خوداعتادی اور ازاد کی کہ بیاں کے خارجہ کی سوچ میں خوداعتادی اور ازاد کی کہ بیاں کہ کی سے جار سے اکثر و بیشتر لبرل ، دانشور ازاد کی عادی ہیں کہ اس کے عادی ہیں کہ اس کے عادی ہیں کا مرائی میں جو مراکش سے اغراض کی گوئی چیز موجود نہیں۔ وہ خاکوں کی اشاعت پر مرحد کی سوچ میں کو اس کی ساتھ ہی کے عاد وہ ایس باسانی سمجھ سے خاک کو دیکھیں جو مراکش سے اغراض کی گیا کی کیساں ہے تو آئیس باسانی سمجھ سے خاک کی دورائے والے درعمل کو دیکھیں جو مراکش سے اغراض کی گوئی چیز موجود نہیں۔ وہ نہیں باسانی سمجھ سے خاک کی دورائی کیا لیا کیاں ہے جو آئیس باسانی سمجھ سے خاک کی دورائی کیا لیکل کیاں سے جو آئیس باسانی سمجھ سے خاک کی دورائی کیا لیکن کیاں ہے جو آئیس باسانی سمجھ سے خاک کی کوئی گین کی دورائی کیا لیکن کیاں ہو آئیس باسانی سمجھ سے خاک کی کیاں ہو کوئیس باسانی سمجھ سے خاک کی کھی کیا کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں باسانی سمجھ سے خاک کیا کہ کی کی کیا گیک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی ہوئی ہوئی کیا کیا کہ کیا کہ کوئی ہوئی ہوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا کہ کیا کوئی کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی ہوئی ہوئی کیا کہ کی کوئی ہوئی کیا کہ کوئی ہوئی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کوئی کوئی

ا نکارے طاہر ہوتا ہے کہ تصادم کی بڑیں، بہت گہری ہیں اور تنازع صرف آزادی اظہار کی حدولہ ا اعداز کانہیں ہے۔اسد نے اسلامی اور مغربی تہذیبوں کے درمیان مخاصمت کے عوامل کی جوشفیں پن صدی پہلے کی بھی اس کی ایک دو جھلکیاں بیس آپ کو انہی کے الفاظ میں دکھانا چاہتا ہوں۔اسد کھے ہیں۔

What occidentals think and feel about Islam today is rooted in mressions that were born during the Crusedes.

"The Crusdes!" exclaimed my friend. You don't mean to say that that happened nearly a thousand years ago could still have an effect people of the twentieth century?'

But it does! I know it sounds incredible, but don't you remember he incredulity which greeted the early discoveries of the sychonalysts when they tried to show that much of the emotional life a mature person and most of those seemingly unaccountable anings, tastes and prejuduces comprised is the term desynerasies" can be traced back to the experiences of his most mativeage, his early childhood? well, are nations and civilization ything but collective individuals? their development also is bound whith the experiences of their early childhood. As with children, lose experiences may have been pleasant or umpleasant they may been perfectly rational or, alternatively, due to the child's native disinterpretation of an event, the moulding effect of every such perience depends primarily on its original intensity the century mediately preceding the crussades, that is, the end of the first Illenium of the Christian era, might will be described as the early hildhood of western civilization....

آ ع جل كروه مزيد كمتية بين-

The traumatic experience of the Crusades gave Eupose its fultural awareness and its unity: but this same experience was destined henceforth also to provide the false colour is which Islam has to appear to Western eyes. Not simply because the Crusades heant war and bloodshed. So may wars have been waged between fallons and subsequently forgotten, and so many animosities which in their time seemed Ineralicdicable have later turned in to frindships.

عائشه چودهري

## اسلام خالف قوتوں کے مدموم عزائم

کیونزم کے جاتے کے بعد اسلام کوسب سے بڑا دہمن قرار دیکر کی ایسے اقد ام کئے گئے ہیں جس

المتعد مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سلسلہ بیں ایران ، عراق کی جنگ کروا کے

ملمانوں کوسلمانوں کے ہاتھوں مروایا گیا گھرعراق اور کویت کے درمیان جنگ بین ہزاروں مسلمانوں

افون بہا گھرامریکہ نے نام نہا دوہشت گردی کا نعر ولگاتے ہوئے افغانستان پرحملہ کیا اور ہزاروں بے

گاہ لوگوں کوموت کے گھاٹ اتارویا ، ہے گناہ اور معصوم لوگ جو پہلے ہی روس کی جنگ کی وجہ سے

ناہ لوگوں کوموت کے گھاٹ اتارویا ، ہے گناہ اور معصوم لوگ جو پہلے ہی روس کی جنگ کی وجہ سے

زوں حالی کا شکار تھے بھر بت اور افلاس بیں گھر ہے ہوئے تھے۔ ان بے چاروں پر مزید ظلم کے پہاڑ

والے سال کا شکار تھے بھر بیا کہ کے کران کے گھروں کو گھنڈر بنادیا گیا اور ان بے چاروں کو پاکستان اور

ایان میں بناہ لینے پر ایک بار پھر مجبور کیا گیا اور بے حسی اور سنگد کی کا یہ سلسلہ بھی پر ختم نہیں ہوا بلکہ پھر

ایک بارنام نہا دوہشت گردی کا فعرہ بلند کر کے اور خطرنا کے بتھیا روں کو بچوٹا الزام لگا کرعماق پر جملہ کیا گیا

اور ہزاروں عراقیوں کوموت کے گھاٹ اتارا گیا اور صدر صدام حسین جو بھی امریکہ کا خاص دوست تھا

ال کا حشر جو بور ہا ہے وہ سب کے ساسنے ہے۔ افغانستان اور عراق میں ابھی تک امریکہ اور اس کے

اگادیوں کی افواج نیٹو کے تحت موجود ہیں اورخون کی ہوئی تھیلی جاری ہیں۔

مسلمانوں کے خلاف بیکت وخون ابھی جاری ہے گردنیا میں سب سے پہلے ایٹم بم کا استعال کے والا ملک امریکہ آج ''اور'' خطرناک جو ہری ہتھیاروں'' کے خاتے کا نام نہاد خاتمہ کرنے والا ملک امریکہ آج ''امن عالم' اور' خطرناک جو ہری ہتھیاروں' کے خاتے کا نام نہاد خاتمہ کرنے کا علان کرتا ہوا دنیا کو یہ یقین ولانے کی کوشش کررہا ہے کہ ایران دنیا کا سب سے بڑا خطرناک ملک ہے اوراس کے خلاف کاروائی کرنی چاہے تا کہ وہ ایٹم بم نہ بنا سکے حالا تکہ ایران بارباریہ کہ چکا کی سے کہ اس کا ایٹی پروگرام پرامن ہے گرانگل سام کوکی صورت یقین نہیں آرہا ہے کیونکہ شایدانگل سام کے فزد یک جو ہری تو انائی کا استعال کرنے کا حق صرف ان کا بی ہے۔ یہ استعال پرامن ہی کیوں نہ ہوآتی نبیاد پرست عیسائی اس عراقی جنگ کوسیدی جنگ کہدر ہے ہیں اوراس کو''برائی کے خلاف لڑائی'' اردے رہے ہیں۔

آجائے گا کہ عالم اسلام ایک مخصوص معنوں میں ایک فکری اور علی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ فلاہم ہاکہ اور آئی تی کے ارکان کی تعداد 58 ہے۔ ان کے ایخ اپنے قومی مفاوات ہیں۔ ان میں اختلافات گا اور آئی تی کے ارکان کی تعداد 58 ہے۔ ان کے ایخ اپنے قومی مفاوات ہیں۔ ان میں اختلافات گا پائے جاتے ہیں۔ انتخار اسلام میں موجود ہے۔ گیلپ سروے آف پاکتان کے جناب اعجاز شخع کیا ان نے جھے بتایا ہے کہ جب بہت سے معاصر مسائل پر دنیا کے فتلف ملکوں اور براعظموں میں بخوال مسلمانوں کے رجناب اعجاز شخع کیا ان اسلمانوں کے رجنا کی عرب ہوت سے معاصر مسائل پر دنیا کے فتلف ملکوں اور براعظموں میں بخوال مسلمانوں کے رجم کی کا سروے کیا گیا تو ان کے جوابات میں جرت انگیز مما ثلث پائی گئی۔ ووایک فی مسلمانوں کے لئے ممکن تیں ہوتی مند مسلمان کے ایک خیر مستور ثابت ہوئی ہے۔ جال کی سوچ اور شمل میں یکھائی اور سیج بی ہوتی ہو اور شمل میں یکھائی اور سیج بی ہوتی ہو اور شمل میں یکھائی اور سیج بی ہوتی ہو اور شمل میں سیکے۔ اور شمل میں سیکھائی اور سیج بی اور شمل میں سیکے۔ اور شمل میں سیکھائی اور سیج بی اور شمل میں سیکھائی اور سیج بی اور شمل میں سیکھائی اور شمل میں سیکھائی اور شمل میں سیکھائی اور سیکھائی اور شمل میں سیکھائی میں سیکھائی سیکھائی اور شمل میں سیکھائی سیک

(روزنامه جنگ، 23 فروري 2006

أمام ابن مام حفى

فرماتے ہیں۔ ''جو محض حضور ﷺ ہے اپنے دل میں بخض رکھے وہ مرتد ہے اور آپ ﷺ کو گالی دینے والا بدرجہ اولی مرتد ہوگا مجر ہمارے نزدیک اے بطور صد (سزا) قبل کیا جائے''۔ (خ القدیر: جلد: ۳، سنی: ۲۰۰۷)

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریما تیرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ نيں ہے۔

ایران کے ایک اخبار نے جرائت مندانہ اقدام کرتے ہوئے دنیا بجرکے کارٹونسٹوں کو جولوکاسٹ کے بارے بیس کارٹون بنانے کی دعوت دی ہے اب دیکھنا ہے ہے کہ آزادی صحافت کا نعرہ بلند کرنے والے کیا ایک اسلامی ملک کے اخبار کو اتنی آزادی دائے ہیں کہ وہ ہولوکاسٹ کا فہ اق اڑائے؟ کیا میڈیا کی آزادی کی بات کرنے والے اسلامی میڈیا کو بھی الی بی آزادی دیتے ہیں؟ کیا میڈیا کی آزادی کو جن بیل بات کرنے والے ایرانی اخبار کی اس اشاعت کو قبول کرلیس گے؟ فی فی بی بی کی نے بھی بید کارٹونز نو اسلامی چیش نشر کرتا ہے تو کیا بیاس کو میڈیا کارٹونز کو اسلامی چیش نشر کرتا ہے تو کیا بیاس کو میڈیا کی آزادی کہ سکیس گے؟ حالا بکہ: 'ڈو یکی مرز' کے ایک حالیہ ضمون ہیں بش نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ قطر میں الجزیرہ ٹی وی سٹیشن کو امریکہ خالف پردگرام نشر کرنے کے باعث بمول ہے اٹرادیا جائے صدر بش سے ایک اسلامی چیشل کی آزادی برداشت نہیں ہور ہی کہ وہ امریکہ خالف پردگرام پش کرتا ہے تو مسلمان کس طرح آزادی صحافت کے نام پرا ہے محبوب رسول بھی کی شان پردگرام پش کرتا ہے تو مسلمان کس طرح آزادی صحافت کے نام پرا ہے محبوب رسول بھی کی شان

اسامہ بن لا دن کی ویڈ یوکو پہلوگ دہشت گردی کی دھمکیاں اور اسامہ کو یہ دہشت گرداور انتہا پہندہ بنیاد پرست اور جانے کیا کیا کہا گیا گران گتا خانہ کارٹونز کو آزادی رائے کہا گیا ہے۔ کیا یہ ایک کھی دہشت گردی نہیں ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت دنیا بجر کے مسلمانوں کو للکارا گیا ہے۔ ان کو مختصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا یہ دہشت گردی کے زمرے بیل نہیں آتا کہ امریکہ اور مغربی میڈیا اپنے جوام کو یہ باور کروا رہا ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرداور خون کا بیاسا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لئے "اسلامی دہشت گردی 'اور بھی' دیڈیکل اسلام' کے القاب سے نوازا جاتا ہے کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ اسلامی دہشت گردی نہیں؟ اور کو ان اور کہا دی تا مواجد کی تاہ جو انہوں کا انہوں کے النا کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ ابوغر یہ اور گوانیا نا مو بے ارائی کی دہشت گردی نہیں ہے؟ ابوار گوانیا نا مو بے اس جو بور ہا ہے کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ایا ایران کو جملے کی دھمکیاں دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا یہ شی جو بور ہا ہے کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایران کو جملے کی دھمکیاں دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا یہ شی جو بور ہا ہے کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایران کو جملے کی دھمکیاں دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا یہ شی جو بور ہا ہے کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایران کو جملے کی دھمکیاں دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا یہ کیا دور کیا ہے؟

کوئی عنان اور کئی یورپی ممالک اب میہ کہدرہے ہیں کداس معاطے کومعاف کر دینا چاہتے اور مئلہ کو پرامن طور پرحل کیا جانا چاہتے سوال میہ ہے کہ جب ڈتمارک کے اخبار نے میہ خاکے شائع کے تقے تو اس کورو کنا چاہتے تھا نہ کہ آزادی رائے ، آزادی صحافت کے نام پر حوصلہ افزائی کی جاتی میاسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے بھر فرانس، جرمنی ، ہالینڈ ، ناروے اور دیگر کئی ممالک نے بھی یہ خاکے شائع اب یورپ اورام کید نے اسلام ممالک پرجنگی جلے کرنے کے ساتھ ساتھ ''اپنی اسلام کارٹوز''
کی اشاعت کر کے میڈیا وار کا آغاز کیا ہے۔ ڈنمارک کے اخبار' ہے لینڈ پوسٹن' نے گستا فاندفاکوں کی اشاعت کی ہے بیا شاعت کوئی نا دانستہ نہیں تھی بلکہ ایک سوچی تھی سکیم کے تحت کئی ماہ قبل کارٹونسٹوں کے دووالہ دعوت دی گئی اوران کے درمیان مقابلہ کروایا گیا اوران میں ہے 12 کارٹونسٹوں کے گھٹیا، ہے بودوالہ دل آزار کا ٹونز کو فتف کر کے شائع کیا گیا اور پھرائی سکیم کی اگلی کڑی میں ناروے، فرانس، اٹلی، ہالینل آئر لینڈ، پین اور دیگر کئی ممالک نے ان کارٹونز کی اشاعت کی۔

دنیا مجر میں مسلمانوں نے اس محتاخانہ حرکت کے خلاف مظاہرے کے ہیں اور اس محتافات
اشاعت کے خلاف مسلمانوں میں شدید رومل پایا جاتا ہے۔ اس رومل کو دیکھتے ہوئے ایک طرف قو
امریکہ، برطانیہ اور پور پی مما لک نے ان کا رٹونز کی فیرمت کی ہے دوسری طرف ان مما لک نے ونمارک
ہے اظہار بیج بی کی ہے۔ فرانس کے صدریا کہ شیراک نے ونمارک کے صدر کوفون پر اپنی مکمل ہمایت کا
لیقین دلایا ہے۔ امریکہ اور پورپ محض اسمال می دنیا کوفریب دینے کے لئے برائے تام فیرمت کردہ ہیں
مطال انکہ اندر سے سب ایک ہیں اور سب کا اتحاد ہے اور یہ سب اس کروسڈ کا حصہ ہے جس کا اعلان صدر
بیش کرچکا ہے۔ جس کا نعرہ لگا کر افغانستان اور عراق پر تملہ بنوچکا ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو دہشت

سیکہنا کرتو بین آمیز خاکول سے تہذیبوں کے درمیان جنگ تیخر کتی ہے' دکتی' کا کیا مطلب ہا جنگ تو شروع ہو پی ہے۔ افغانستان اور عراق تو میدان جنگ بن چکے ہیں اب کھل کرصلیبی جنگوں کا فوہ بلند کرنے کے لئے بہود و نصار کی کو ایک اور میدان جنگ چاہئے تا کہ دہ کھل کر اسلام کے خلاف لڑ سیس بند کرنے کے لئے بہود و نصار کی کو ایک اور میدان جنگ چاہئے تا کہ دہ کھل کر اسلام کے خلاف لڑ سیس اسلام کو' ریڈ یکل اسلام' کہا ہا اور اسلام کے خلاف زہرا گلا ہے یہ کوئی بہلام وقع نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو بلکہ جب سے بش صدر بنا ہو اسلام کے خلاف نولتا ہی رہتا ہے اور اپ طور پرصلیبی جنگ کا آغاز بھی کر چکا ہے۔ اور اب وہ اس بیس گاک کا میاب ہو چکا ہے کہ اس کام میں شامل کرے۔

یور پی میڈیا نے مسلمانوں کے جذبات مجرور کئے ہیں۔ آزاد کی صحافت کا مید مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے جذبات مجرور کئے ہیں۔ آزاد کی صحافت کا مید مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے جذبات مجرور شدہوں ان کو تکلیف شدہو گر اسلام کے خلاف یا اللہ ان اس کے جذبات مجرور شدہوں ان کو تکلیف شدہو گر اسلام کے خلاف یا اللہ کوئی کی مکمل آزادی ہے مسلمانوں کے خلاف اور پیغیراسلام اللہ کے خلاف لکھنا اور کا ٹونزینا تا کوئی جمانہ نہیں ہے میڈیا دو ہرا معیار ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لکھنا اور ان کے جذبات سے کھیلنا کوئی بری بات

شوكت جنوعه

### تهذيبون كاتصادم ياقيامت كى آمد

خیال پراتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ گزشتہ میں صدیوں یا دو ہزار برسوں میں اتن ایجادات ہو کیں کہ ان کا احاطہ ایک کالم تو کہا گئی کتابوں میں بھی سمویا نہیں جا سکتا۔ ضرورتیں بڑھتی مختلف خلوں کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یول تہذیبوں میں اضافہ ہوتے ہوتے و نیا کے مختلف خلوں میں الگ الگ تہدن ہگڑتے اور بنتے رہے۔ انسان بظاہرترتی کی منازل طے کرتارہا۔ گر اپنے سے کروراقوام اور عوام کو مسلسل کچلتا آ کے بڑھتا گیا۔ اس طرح مختلف اوقات میں مختلف تہذیبیں جنم لیتی رہیں جو دنیا کے الگ الگ خطوں میں اپنا اپنا اثر ورسوخ قائم کرنے کے لئے ہر حربہ استعال کی رہیں جو دنیا کے الگ الگ خطوں میں اپنا اپنا اثر ورسوخ قائم کرنے کے لئے ہر حربہ استعال ادوار کو جہالت سے بھی کوئی در لیخ نہ کر سکیس۔ ان ادوار کو جہالت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ کہ اس وقت بندے انسان نہیں بلکہ حیوان اور وحثی تھے۔ ادوار کو جہالت سے بھی محسوں کو خاک وخون میں تڑیا دیا۔ تہذیبوں کا بیتصاوم نہ بی صرف بدستور قائم نہیں ہونے دیا کیونکہ اپنی طرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی جبلت ہمیشہ قالب رہی لاہذا بدائنی اور تن میں موسون کو میا تھا ہوگیا تھا۔

اس کے بعد مختلف ادوار میں دنیا کے فاتح پیدا ہوتے رہے، جن میں چندایک کا تذکرہ ہی بہت مارے موالوں کے جواب دینے کے لئے کافی ہے۔ان سور ماؤں میں سکندر اعظم آف یونان، نپولین آف فرانس اور ہٹلر آف جرمنی کے نام نمایاں ہیں اور مثال کے طور پر پیش کئے جاسکتے ہیں۔ان سطور کے درمیان کہنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ انسان کی ہلاکت کی روش نہ بھی چھوڑی تھی اور نہ اب امید کی جاسکتی ہے حالانکہ اکیسویں صدی کے استعال کے لئے پوری دنیا ہاتھ اٹھائے اور دامن کی میلائے اس بات کا اظہار کررہی تھی کہ اگئے ' ہزاروں' میں دنیا ہس و امان اور انسانی خوشحالی کا ایک نیا بابٹر وع کرے گی اور ماضی میں ہونے والے کربناک واقعات کے از الے کی ابتدا بھی۔

بیسویں صدی کے پہلے نصف حصے میں دوعالمی جنگوں نے دنیا کے نقشے بدل ڈالے جن کی وجہ سے چھوٹے موٹے جنگڑے، گڑائیاں اور فسادات پر پا ہوتے رہے اور اس طرح تقریباً ساٹھ برسوں کرنے کی جراکت کی۔دوسری طرف'' جے لینڈ پوسٹن' کے ایڈ یٹرفلیمنگ روز نے کہا ہے کہ''معانی کی بات کی ماگوں' فلیمنگ روز نے کہا ہے کہ''معانی کا مستحق نیس بات کی ماگوں' فلیمنگ روز کا بیر بیان اس امر کا نقاضا کرتا ہے کہ بیدمعا ملہ کی طور پر معافی کا مستحق نیس ہے کیونکہ عالم اسلام نے پہلے ہی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے معاطع میں سستی وکھائی ہے بیای کا خمیازہ ہے کہ آج '' ہے لینڈ پوسٹن' کو اتنی جرائت ہوئی کہ وہ ایک بلااننگ کے تحت ہمارے بیارے رسول پاک بیا نگ کے گئتا خانہ کارٹونز بنائے اور پھر ہوی ڈھٹائی ہے بیہ کیے کہ میں معافی کس بات پر ماگوں جیسے کچھ ہمواہی نہیں اس خبث نے کچھ کیا ہی نہیں۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ امت مسلمہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور جن مما لک نے بیاتو ہیں آمیز خاک شائع کئے ہیں ان کا تجارتی ، سفارتی بائیکاٹ کیا جائے اور احتجاج اور بائیکاٹ کا بیہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہے جب تک یورپ میں تو ہین رسالت ﷺ کورو کئے کے لئے کوئی قانون میں بن جاتا تا کرآئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو سکے۔

اینٹی اسلام خاکے شائع کرنے والے تمام اخبارات اور ایڈیٹرز کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ڈنمارک کے اخبار'' ہے لینڈ پوسٹن' اور اس کے کارٹونسٹوں کے خلاف ''انٹر پیشل کورٹ آف جسٹس' میں مقدمہ چلا یا جائے۔

وقت کی پکار ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے حکمران اب تو ایران کے صدر اجھری نژاد کی طرق جرات منداندرزعمل اپنا نمیں اور جرائت کے ساتھ اپنٹی اسلام قو توں کی اس گتا خانہ حرکت کا مؤثر طور پر جواب دیں اور مشتر کہ لائح عمل اپنا نمیں اور ۵.۱۰ کا اجلاس بلایا جائے اور ۵،۱۰ کے پلیٹ فارم کومؤٹر طور پر استعال کرتے ہوئے مغربی دنیا اور امریکہ پریہ بات واضح کر دینی چاہئے کہ اسلام ایک زعمد غرب ہے اور ہر مسلمان اپنے بیارے نبی حضرت مجرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہایت عقیدت اور مجت رکھتا ہے اور اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اپنے رسول کی کی شان میں گتا فی کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرسکا۔ ہر مسلمان ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے والوں کو بھی معاف نہیں کرسکا۔ ہر مسلمان ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے والوں کو بھی معاف نہیں کرسکا۔ ہر مسلمان ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے والوں کو بھی معاف نہیں کرسکا۔ ہر مسلمان ناموس رسالت کے تارے۔

نہ ڈریں کے جھیں کے نہ بھیں گے اور رسم شیری اب ہم ادا کریں گے

(روز نامه صحافت، 19 فروری 2006ء)

کے تصادم اور نیوورلڈ آرڈ رکی تباہ کاریوں کورو کنا ناممکن ہوجائے گا۔اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اسلام دشمنوں کے عزائم کو پہچانا جائے بے نقاب کیا جائے اور انتہائی فہم وفراست سے معاملات عل کئے جائیں۔بصورت دیگر اسلام دشمن قو توں کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔

(روزنامدون، 2مارچ 2006ء)

#### حضرت عبداللدابن عمره

(جوابرالتخار، جلد: ۳۰، صفحه ۲۳۱ آنسیر مظهری، جلد: ۳۰، صفحه ۱۹۱۱ احکام القرآن ، جلد: ۳۰، صفحه ۸۵)

جس نے بھی اٹھائی ہے اسری کی صعوبت وہ فخر ہے اسلام کا سرمایہ دیں ہے چتنا وہ رہا دُور ہے گھر بار سے اپنے اتنا وہ ہوا دوستو جنت کے قریں ہے

سيد عارف محبود مبجور

میں لسانی، علاقائی اور مذہبی بنیادوں پر دنیا کا امن روز افزوں سے بدتر شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ای عرصے میں اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا، بھارت تقسیم اور پاکستان قائم ہوااور انگریز جاتے جاتے کشمیر کا کا خادونوں ملکوں کے حلق میں اس طرح نصب کر دیا کہ آج تک اس خطے کی دھرتی خون ہی سے بینچی جارہی ہے جس کی وجہ سے ''مردہ'' انسانوں کی فصل مسلسل اگتی اور کنتی دکھائی دھرتی ہے۔
دھرتی خون ہی سے بینچی جارہی ہے جس کی وجہ سے ''مردہ'' انسانوں کی فصل مسلسل اگتی اور کنتی دکھائی دھرتی ہے۔

اکیسویں صدی کے آتے ہیں ایے محسوں ہوا جسے پوری دنیا اس انظار ہیں پیٹھی تھی کہ اس کے آتے ہی ایسے ساں اور مناظر قائم کردیئے جائیں کہ اس پر رہنے والے انسان زندگی ہو جہ کرنے اور موت کی خواہش پر مجبور ہو جائیں ۔ سوویت روس عالمی قوت کے میدان ہیں پہپا ہو گیا اور امریکہ نے واحد عالمی قوت کی حیدان ہیں پہپا ہو گیا اور امریکہ نے اواحد عالمی قوت کی حیداری عائد ہوتی تھی کہ کولڈ واحد عالمی قوت کی حیثیت اختیار کر لی۔ ان حالات ہیں امریکہ پرید ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ کولڈ واریک خاتے کے بعدوہ و دنیا کے امن کو ہر باد کرتے ہیں بدستور نصف صدی ہے اپنی چیز و وستیوں کے جال اسرائیل پہلے ہی دنیا کے امن کو ہر باد کرتے ہیں بدستور نصف صدی ہے اپنی چیز و وستیوں کے جال بھیلا تا چلا گیا جے امریکہ کی پوری حمایت اور معاونت حاصل رہی ہے۔ اس صدی کے آغاز ہیں ہی تائن الیون کا حادث ای طرح روقم ابوا کہ دنیا کا اقتصادی اور سیاسی نقشہ ہی تبدیل ہوگیا۔

امریکہ کے ہاتھ ایک معقول بہانہ آگیا جس کی وجہ سے اس نے پورپ کو بھی اپنا ہم خیال بنا کردنیا

کے امن کو برباد یوں سے ہمکنار کرنے کا بیڑا اٹھالیا۔ اس صدی کے ابھی چھ برس ہی گزرے ہیں۔ گر
ان چھ برسوں میں ہونے والی تباہیوں ، ہلاکوں اور قدرتی آفات سے ہونے والے جانی اور مالی
نقصانات گزشتہ صدی کے بچاس برسوں میں ہونے والے نقصانات سے بھی زیادہ ہیں۔ جن میں
آئے دن گرانفقر راضافہ ہوتا جارہا ہے۔ پاکستان ہی کود کھے لیس کہ ہرروز کوئی شہوئی حادثہ اور دہشت
گردی کا سانحہ رونما ہورہا ہے جبکہ سعودی عرب جسے ملک میں بھی حالات اس قدر خوفناک ہوگئے ہیں کہ
محض ایک واقعہ سے دنیا میں تیل کی منڈی میں قیمتوں کا گراف یکا کی اور چلا گیا۔

ڈ نمارک اور پورپ کے دیگر ممالک نے تو بین آمیز خاکشا کئے کرئے آخر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہے کہ سلمانوں کوا تناششغل کردو کہ وہ حالت ماتم بیں اپنے آپ کوموت کے حوالے کر دیں۔ بیخا کے کوئی 5 ماہ بل شائع کئے گئے گرڈ بنش اخبار کا زیادہ علم کم از کم اسلامی ممالک کو پوری طرح نہ ہو سکا۔ لہذا پورپ کے دیگر ممالک مثلاً فرانس، جرمنی اور اٹلی نے ان خاکوں کو دوبارہ شائع کر کے اشتعال کا وہ سال پیدا کردیا کہ جے سنجالنا اب حکومتوں کے بس سے لکٹا جارہا ہے۔ لہذا اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر اسلامی ممالک امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے تو پھر تہذیبوں

عبدالقديردشك

### تهذيبون كالكراؤ

مغربی ملکوں کے جرائد میں چھنے والے قابل اعتراض کارٹونوں کو دیکھ کر پاکستان کے وزیراعظم ہوکت عزیز کواچا تک احساس ہوا کہ کہیں دو تہذیبوں کا ککراؤنہ ہوجائے اور ہم مندو یکھتے رہ جا تیں۔
پوری بارات پیٹے اور ہندوؤں کے پہلوان کو غمہ آنے کا لطیفہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ امریکہ کے اشارے اور بھارت کے ایماء پر جو پچھے کیا جارہا ہے اس میں بیچاری تہذیب کب تک سلامت رہے گا؟
تہذیبوں کا کلراؤ تو ایک مدت ہے جاری ہے۔ بیٹر کراؤاس وقت کی یادگار ہے جب اگریز ہندوستان میں بطور فاتی وارد ہوئے اور ہندوستان کے عوام کے سامنے اپنی مغربی تہذیب کا گل کھلایا۔ واقعات تویاؤیس البت مغربی تہذیب کے حوالے ہے دواشعار یا درہ گئے ہیں جو علامہ اقبال رہے اشامیا وراکبر للہ آبادی جے بزرگوں نے لکھے تھے وزیراعظم بہت بچہوں گے جب تہذیب مغرب کے متعلق اشعار لکھے گئے۔ ایک لظم برزگوں نے لکھے تھے وزیراعظم بہت بچہوں گے جب تہذیب مغرب کے متعلق اشعار لکھے گئے۔ ایک لظم

د کھے یہ دنیائے مشرق جس پہ کل نازال تھا تو
چوس ڈالا اس کا اب تہذیب مغرب نے لہو
ظلمت یورپ میں لاکھوں بجلیاں پوشیدہ ہیں
تو سجھتا ہے جے خورشید کی جائے نمو
تہذیب مغرب پرعلامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر خاصام شہور ہے
جو شاخ ہازک پہ آشیانہ ہے گا ناپائیدار ہوگا

ا کبرالہٰ آبادی نے اپنے کلام میں جگہ جگہ تبذیب مغرب کا نداق اڑایا ان کا بیشعر تبذیب مغرب اور وہاں کے شرفاء کے تدن کی بہترین تصویر ہے۔

ہوئے اس قدر مہذب بھی گھر کا منہ نہ دیکھا کی عمر ہوٹلوں میں مرے ہیتال جا کر نئی پرانی تہذیبیں پیدا ہوتی اور مث جاتی ہیں۔علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ کچھ عرصہ یورپ میں

رہے۔ان کی تہذیب پر تقید کی اوران کی کار کردگی کو بھی سراہا فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا افریک کا ہر قربیہ ہے فردوس کی ماند

لیکن اب بات محض تهذیبی تصادم یا کلراؤ تک محدود نبین ربی - علامه اقبال رحمة الله علیه جیسے بزرگ نے بھی سوچا بھی شقا کہ ایسا براوقت آئے گاجب تہذیب کے نام پر نبیوں اور سولوں کے آسانی صحائف کی بے اوبی ہوگی اوراس کاروائی کوبطور سیاس اور صحافتی حرب استعمال کیا جائے گا محر ہماری زندگی عی ش ایسے واقعات و میصفے میں آرہے ہیں۔ ڈنمارک اور دیگر پورٹی عمالک کے جن جرائدنے قابل اعراض خاکے اور کارٹون شائع کئے ذہبی جریدے نہیں ہیں۔ان میں ایے جرائد بھی شامل ہیں جو برم كم طبق من برم عات بي - اگريد جرائدايك لحدك لياسوي ليت كدوه خاك اوركارون چپ کر کس کی مذمت کر رہے ہیں تو مسلم ممالک میں مظاہروں کی نوبت نہ آتی ۔ ان خاکوں اور کارٹونوں کی اشاعت ہے مغربی مما لک کی ترتی پندی اور روثن خیالی کا پول کھل گیا ہے۔ یہ بات روز روٹن کی طرح عیاں ہوگئ ہے کہ مغربی پرلیس مذہب اور تہذیب کے معاطع میں اب بھی تک نظر اور متعصب ہے۔ پاکتان کے تعلیم یا فتہ حلقوں میں مغربی جرائد کوروشن خیالی اور آزاد صحافت کی علامت مجماجاتا تفارجب بھی اردواورا تگریزی محافت پر براوقت آتا ہے بعض پور پی ممالک کے اخبار وجرائد ك مثال دى جاتى مكرتازه واقعات بالكتاب كبعض مغربي مما لك وير بھارت، ملاپ اور يرتاب بن م الله المسلم وسلم وسنى كوكوني موقع باتھ سے نہيں جانے ديتے۔ اگرايے جرائدكوموجود ورق يافة صدى كا اللهاور يرتاب مجهدليا جائي تواس ميس كوئي مفالط نبيس موگار بم في ملك تقسيم على مندواخبارات كے تعصب كا طرفية تماشا بھى ويكھا ہے۔ جو تكارشات ميں قابل اعتراض كارثون شائع كرنے والے مغربي جرائد كاجم يله تق-

ہرتہذیب کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ان پر تنقید بھی کی جاسکتی ہے۔ ان تہذیبوں کو اپنیا اور نظرا عداد بھی کیا جاسکتا ہے گرید کہاں کی صحافت ہے کہ بنیوں اور رسولوں کی زندگی اور اللہ کے کلام پرانگشت نمائی کی جائے۔ بیدکام توا پے دور میں ناتک چند نا زاور مہاشہ کرش جی نے بھی نہ کیا تھا۔ صدر بش اور ان کے مغربی اتحاد یوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک صحافتی جسارت پر کم وبیش ایک ارب مسلم عوام کی بش اور ان کے مغربی اتحاد یوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک صحافتی جسارت پر کم وبیش ایک ارب مسلم عوام کی دل آزاری ہوئی اور وہ سڑکوں پر نکل آئے۔اس دل آزاری کے ردعمل میں وہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں بی اور مغربی ممالک بھی شامل ہیں۔

(روز نامه نوائے وقت، 15 فروری 2006ء)

كِ ايم اعظم (سابق مشيراعلى اقتصاديات اقوام متحده)

### مغرب اوراسلام كاتصادم

جیسے ہی ہماری کتاب''پاکستان کی اسلامی اساس اور جدید نقاضے'' متبر 2001ء میں پرلیں کے لئے تیار کی جارہی تھی نیویارک میں وہشت گردوں نے دو فلک بوس عمار تیں زمین بوس کردی۔ نیتجنا جو غیر مناسب جوابی کاروائی امریکہ نے افغانستان اور عراق میں کی اس کا سب کوعلم ہے۔ اس کتاب کے دیاجہ میں میں نے بیرائے دی تھی۔

''اس فعل کی جتنی بھی بذمت کی جائے کم ہے۔ گر دہشت گردی کاحل نذمت نہیں ہے اور نہ بی اس کاحل کی ملک پر کوئی ہے پناہ غیر مناسب جوالی تملہ ہے۔ نیویارک بیس بیہ وحثیانہ کاروائی ایک مایوس و ناامید نسل کے دہے ہوئے، ہے تا بطیش کا متیجہ ہے، جو پچھی لی صف صدی ہے ایک ظالمانہ نو آبادیاتی استحصالی سرمایہ دارانہ نظام کی زنجیروں بیس جکڑی ہوئی ہوئی ہواں سے در ہے ہے۔ چنانچہ یہ سل کرہ ارض ہوئی ہادیاس سل کی جان کے در ہے ہے۔ چنانچہ یہ سل کرہ ارض کے ہر خطہ بیس آخر کارشک آکر جنگ پر اثر آئی ہے۔ جس کا حاصل بیرعالمی دہشت گردی ہے۔

اب جبہ ہماری نئی کتاب ''استحکام پاکستان ہیں چہ باید کرد' پرلیس کے لئے تیار کی جارہی ہوتا یورپ کے بٹی مما لک کے پرلیس نے رسول عالی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقد س کونا زیبالور گتا خانہ خاکوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس پر سارے عالم اسلام میں شدیدرد گل ہوا ہے۔ مغرب کواس بات کاشعور ہونا چاہئے کہ جبکہ ان کے لئے فد جب تو ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ وین مسلمانوں کے لئے ایک زندہ حقیت ہے۔ جس کووہ تاریخی نشیب و فراز کے باوجود سینے ہے لگائے ہوئے ہیں۔ مغرب کا یہ تو بین آمیز کاردائی ایک سوپی مجھی سکیم کا حصہ نظر آتی ہے۔ اور مزیداس پر اس کا پشیمان نہ ہوتا، مشرق ہ مغرب میں محاذ آرائی اور تصادم کا موجب بن سکتا ہے۔ اس لئے ہمیں اپنے آپ کو ابھی ہے اس کے سنج طلائوں پر استوار کرنا ہوگا اور اپنی سوٹی کے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا اور اپنی سوٹی کو مضبوط لائنوں پر استوار کرنا ہوگا اور اپنی سوٹی کو مضبوط لائنوں پر استوار کرنا ہوگا اور اپنی سوٹی کو مضبوط لائنوں پر استوار کرنا ہوگا۔

یہاں پر جوسوال ابھر کرسائے آتا ہے وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام ہر کس کو عام پر واضح اور عیاں ہیں تو مسلمانوں کو خاص طور پر ان کے اشراف کو ان پر عمل پیرا ہونے کی تو فیق کیوں نہیں ہوتی ؟ حقوق اللہ اواکر نے سے قاصر رہ جاتے ہیں؟ علاء کو ان جو قتی اللہ اواکر نے سے قاصر رہ جاتے ہیں؟ علاء کی صد سالہ دعوت رجوع الی اللہ اور جو ع الی اللہ آن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ کیوں نہ نکلا۔ اب جبکہ پاکستان میں مختلف رعک کی اسلامی جماعتوں کے سالا نہ اجتماعات میں تقریبا 300، 40 لا کھر گرم کارکن جمع ہوتے الی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بری اسلامی حرکت کے باوجود ہمارے اس وطن عزیز کے حالات کیوں ان بدن ماہ بہ ماہ وہ سال بدتر ہوتے جارہے ہیں۔ ہماری تبلیغ آخراتی بے اثر کیوں ہے؟ ہمارا جہاد دن بدن ماہ بہ ماہ ہوگیا؟

عصر حاضر میں مسلمانوں کا المیدید ہے کہ ان کافہم دین ناقص ہے، جس کی وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی حاصل کے بغیر مغرب سے خوشنود کی حاصل کرنے بغیر مغرب سے کی جی حاصل کرنے بغیر مغرب سے کی جی حاصل کے بغیر مغرب سے کی جی حق کی بات یہ ہے کہ 1947ء کی نسبت آج کل پاکتان میں اسلام کے پانچوں ارکان پڑھل بہت زیادہ اور شدت کے ساتھ ہور ہا ہے۔ مگر ہماری قوم ہے کہ دن بدن ضعف وانح طاط کے گڑھے میں گرتی ہی چلی جاتی ہے۔

بے شک اسلام کے پانچوں ارکان پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا گریدارکان بنا کے اسلام نہیں بلکداس کے برگ و بنائے اسلام نہیں بلکداس کے مراک و بنائے اسلام نہیں بلکداس کے مراک و بنائے اسلام نہیں بلکداس کے برگ و باریاں۔ جیسے کدا جادیث نبوی کے شریف ہمیں بتاتی ہیں کددین کی اساس کے پر ہے کیونکہ جو شخص کے انہیں بولتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اس کے برعس جارے اس وطن عزیز میں وروغ گوئی سکہ مروجہ بن

**♦275** ♦

يد پير بخد لوگ يه بھي كه علت بيں۔

کیا میرا تذکرہ جو ساتی نے بادہ خواروں کی انجمن میں او پیر مخاند س کے کہنے لگا کہ مند پھٹ ہے خوار ہوگا

دراصل ہمارا مرکزی مسئلہ انسان سازی کا ہے اور بیہ وقت طلب اور صبر آزما کام ہے۔ اس کے لئے ہمیں اپنی منزل کا غیرمبہم شعور ہوتا چا ہے تا کہ اس کے حصول کے لئے جس قتم کے انسان ہمیں درکار برای تھن کا نظام تعلیم ہم تشکیل کرسکیں۔ پاکستان کو اس وقت ایسے کارکنوں کی ضرورت ہے تو حید اور اباع رسول کے میں اولوالعزم ہموں اور جن کا جذبہ ایمانی اقد اراورا فکار کی حدود ہے گذر کرکر دار کا حصہ ناگیا ہو۔ وہ ایسے رجال ہوں جود نیا کی دونوں بڑی طاقتوں ،خوف اور شع پرتو حید الیمی کی ضرت کاری لگا مجبور اوران کی نتیج بر ہرنہ کے بیچھے جذبہ ایمانی ،فراست دینی تعلق باللہ ،حب رسول کی ، بلندی فکر اردوث کل کا ایک حسین احتزاج ہو۔

مزید برآن ان کے دلوں میں بیلیتین کائل گھر کر چکا ہوکہ سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا خوف الدان سے مچی محبت ہے۔ ہر پاکستانی کواس کا بھی شعور ہونا چاہئے کہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعۃ جسی الباجا سکتا ہے۔ جبکہ ہم میں سے ہرا یک بجائے خوداس کا ایک جھوٹا سا قلعہ بن جائے۔

(روز نامه نوائے وقت 2006ء)

الله على فرمايا

وَمَنْ يَتَوَلِّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دَاِنَّ اللَّهَ

لَا يَهُدِى الْقُومُ الظُّلِمِينَ ۞

جوتم مِن ان عودوق كرك الته بين حك وه

ان بى مِن سے ہے ، ہے شك الله بدايت نيس كرتا

ظالموں كو۔

چکی ہے۔ ہمارے منبر ومحراب سے بھی نماز وروزہ ہی کی تھیجت کی جاتی ہے۔ حق گوئی اور حق پرتی کی تلقین سے گریز کیا جاتا ہے لیتن جواصل بات بتانے کی ہے وہ بتائی نہیں جاتی۔

لوگوں کو دینی فرائض کی اوا بیگی کے طور طریقے سکھانا بھی اپنی جگدا ہمیت رکھتا ہے مگر جماعتیں یا کے دین کی تبلیغ کے لئے نگل رہنے سے حالات نہیں بدلتے ۔ حالات بدلنے کے لئے بنیا دی ضرور حق پر تی اور کردار سازی کی ہے۔ وین کی تبلیغ کے لئے نقل وحرکت میں اپنا اصل کا منہیں ۔ اصل کام اپنے محلے یا گاؤں میں رہتے ہوئے مثالی مسلمان بن کردین کا قیام ہے۔

سیاست کے میدان میں بانی پاکتان، قائداعظم مجرعلی جناح کواتنی مہلت نہ ملی کہ دوا پنی پارٹی

کے لئے کا ڈرز (Cadres) تیار کر لیتے جوان کی رحلت کے بعدان کی وژن کوعملی جامہ پہنا تے۔ سکندر
مرزا، غلام مجمد اور چودھری مجمد علی وغیر ہا کا وژن وہ نہ تھا جو قائداعظم کا تھا۔ اپنی زندگ کے دوران
قائداعظم نے اپنی" جیب کے کھوٹے سکول" کو اپنے کنٹرول میں رکھا مگران کے وقات پاتے ہی ان
کھوٹے سکول نے اپنااصلی رنگ دکھا نا شروع کر دیا اور نیتجناً پاکتان ہندی مسلمانوں کے لئے کھا، بنخ
کی بجائے ،مفادیری کی آ ماجگاہ بن کے رہ گیا۔

جب کی معاشرہ میں مفاد پرئی کا غلبہ ہوتا ہے تو ہر شبت تصور کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے۔ جسے کہ اس دور میں بانیان پاکستان کی روشن خیالی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دنیا کا کون ساسیاسی نظام ہے جس میں احتساب نہیں مگر ہم نے اسے بھی اپنے مفادات کی ترویج کا ذریعہ بنالیا ہے۔ دوسری طرف علاء ہونے اسے اپنے مفادات کی چیش نظر دین اسلام کی شکل ہی بگاڑ کے دکھ دی ہے۔

ہمارا ایک مئلہ بی بھی ہے کہ ہماری معاشرت ومعیشت کا دارو مدار اشرافیہ (Elite) پر ہے جبکہ ہمارے اشرافیہ تاکام لوگ ہیں۔

تاریخ کے اس موڈ پر بچ کی جتنی ضرورت ہمیں ہے وہ شاید اور کسی کو نہ ہو۔ دیمن کا احساب تو اُسان ہوتا ہے، اپناا حساب ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسلام کی ظاہری محبت کا دم بحرتے ہوئے خود متائی ٹل جتلار ہنا منافقت ہی کی ایک شکل ہے۔ اگر اسلام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں اپنا بے رحم محاسبہ کرنا ہوگا۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعتراف حقیقت میں بخل سے کام نہ لیس اور تاریخ کو بدلنے کی جمارت نہ کریں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنا بے لاگ احتساب کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں اب تو احساس ہو جانا جا ہے کہ شاید نہایت کڑو وی با تیں سنانے ولا ہمار ا بہترین دوست ہو۔

> این بھی جھا جھے ہیں ، بیگانے بھی ناخوش ش زہر ہلال کو بھی کہد نہ سکا قد

نفرت مرزا

### تىس سالەللىبى جنگ ياعالمى جنگ

اس بات کے شواہد وجود ہیں کہ اشتعال انگیز خاکوں کی اشاعت سو ہے سمجھے منصوبہ کا حصہ ہے: 8 مئی 2005ء برمنی کی ریاست باور یا میں فیکرینسی تائی جیل کے کنارے واقع ڈورنٹ سونی میل ہوئل میں بحراد قیا نوسی مقتدامراء کا ایک اجلاس منعقد ہوا اس اجلاس کے شرکاء میں نیوآئی کون فاسٹ ما ئکیل لیدین رچرڈ پرل اورولیم لوتی جوعراق پر جملہ کے زبر دست حامی تھے کہ علاوہ ڈھی، حجیم اوراین کے باوشاہان یورپ کے اعلیٰ ترین اور مقتدر رہنمااور منیؤ کے سیکرٹری جزل جاپ ہوپ ڈی شیفراوردیگر عبد بداران کے ساتھ ساتھ رو کرفیلر اور بوتھ شیلڈ انٹر پیشنل کے بینکرز اور ہنری کسنگر کے ساتھ ڈفمارک کے اعدریس ایلڈریپ اور دیگر شامل تھے۔ یہ دراصل نیوآئی کون اور بائیلڈر برجر گروپ کامشترک اجلاس تقابائيلڈر برجرگروپ دوسري عالمگير جنگ كے بعد برطانيه كے شنراده فليس اور ڈج شنراده برمارا نے منظم کیا تھا۔ایک گرہ دارگروپ ہے جہال ملکی مالدار مقتدارلوگ امریکداور برطانیہ کی قیادت میں ملتے ہیں اور عالمی معاملات پرا تقاق کرتے ہیں ای گروپ نے عرب تیل کا بائیکاٹ کا پروگرا معظور کیا قا اورای گروپ نے امریکی ڈالراور بینکنگ نظام کواشحکام بخشا تھا ایک خاتون مریتی ایلڈریپ اخبار جيليند پوشن جس نے رسول اکرم حضرت محد الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله کے شوہرا تذریس ایلڈریپ ڈنمارک کے آئل اور گیس کمپنی کے چیر مین اور بائیلڈر برجر گروپ کے پچھلے پاس برسول مے متحرک اور سرگرم رکن ہیں اور جنہوں نے 5 مئی 2005ء کے اجلاس میں گا شركت كى تحى ايك امريكي وانشورمويير كريفن باريلے كے مطابق ان خاكوں كو چھاہے كافيصلہ اللہ کون اور بائیلڈ ر بر جرگروپ کے 855 مئی 2005ء کے اجلاس میں کیا گیا جس کوڈ نمارک گے اخار جیلینڈ پوسٹن نے عملی جامہ پہنایااس اخبار کے ایڈیٹرفلمنگ روز انتہائی متعصب اور گوروں کی حاکمیت ک یقین رکھنے والی مبکارتھین ٹائپ کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں کہنا بھی درست نہیں ہے کہ ڈنمارک لال آزادی خیال کابڑاعلمبر دار ملک ہے بلکہ حقیقت سے کہ ڈٹمارک پچھلے دوصد یوں سے برطانیکا پھو ؟ جهال کی انتیل جنس ایجینی PET خبارات پر بخت کنرول رکھتی ہے اور وہ آمریت و باوشاہی نظام کو خط فراہم کرتی ہاس لئے بیکارٹون آزادی صحافت کے اظہاریا کسی غلطی یا نادانی ہے شائع نہیں ہوا بلہ انتہائی گھناؤنی سازش کے تحت شائع کیا گیا جس کے مذموم مقاصد ہیں اچھی طرح جانے تھے کیالا

گارون کی اشاعت ہے مسلم و نیا ہیں شد پوروگل ہوگا۔ خود و نمارک کا دستور کسی کی دلآزاری کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود 30 سمبر 2005ء کو بیکارٹون شائع ہوا جس پر وہاں کی مسلمان آبادی جو نفر پنادولا کھے کے لگہ جرار مسلمان مظاہرین نفر پنادولا کھے کے لگہ جرار مسلمان مظاہرین نفر پنادولا کھے کے لگہ جنادہ کی اور گیارہ ممالک کے سفراء نے فرنمارک کے وزیراعظم سے ملنے کی کوشن کی تاکہ اس صورت حال پر فرینش حکومت کی توجہ دلائی جائے گر فرنمارک کے وزیراعظم نے نہ تو نظاہرہ کا نوٹس لیا اور نہ ہی گیارہ مسلم ممالکوں کے سفراء سے ملاقات کی جس سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ فالمرک کی حکومت خود اس کارٹون کی اشاعت سے نفرت اور دوکل کے فروغ میں دلچین رکھتی تھی اور فرنمارک کے قورین کھتی تھی اور فرنمین کرایا گیا تھا۔ می تھادم کا نظر سے لیا کا نظر سے لیا کھی کے انگر سے کی گھتا وئی سازش کر رہی تھی ۔ آخر ہمنگٹن سے تہذیق تصادم کا نظر سے لیا ک

موال سے کہ آخراب اس کی کیا ضرورت تھی تو جواب سے کہ عراق میں امریکہ کے دم خم نقل کے ہیں اوراس کا دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کا خواب پالیٹھیل کوئبیں پہنچ سکا ہے اس میں ایران پرحملہ ك لئے اوراس كے توانائى كے ذخيروں ير قبضركرنے كى سكت باقى نہيں رو كئى ہے اس كے علاوہ ايران نے امریکہ کامزید دم خم نکالنے کے لئے 20 ارچ 2005ء سے نیل کی قیت ڈالرز کی بجائے بورو الله لين كا فيصله كرايا ب واضح رب كه اس وقت تيل كى خريد وفروخت و الرزيس موتى ب- اكرتيل كى فریدوفزوخت میں یورو کی کرنسی کومتبادل کرنسی کےطور پر رائج ہوگئی تو تقریباً ایکٹر پلین ڈالرز کا سر ماید اردیش تبدیل ہوجائے گاجس ہامریکہ کی معیشت بیٹھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان امراءاور بیگوں کو بھی نقصان پہنچے گا جواب تک ڈالرز میں لین دین کرتے ہیں اس لئے امریکہ کے لئے ایران پر المكركاس كواس اقدام سے روكنا ضروري ہوگيا ہے۔ جملہ كے لئے اسے يورب كے وسائل كى اس كى افان اورخزانوں کی ضرورت بڑے گی اس لئے اس نے نیوآئی کون بائلیڈر برجرگروپ ڈنمارک کی المل جن المجتنى PET اور نميوكى انتيلي جنس اليجنسي كى مدوس ميصورت حال بيداكى جس كى وجه ساسداكا تعصب یورپ جارج ہوگیا ڈنمارک کے بعد تاروے،اسپین،فرانس، جرمنی میں بیرخاکے چھاپےاور اب اللي بھي اس سے متاثر ہو گيا ہے سوال بدہے كه يورپ اس بات كونييں سجھتا ؟ ممكن ہے سجھتا ہوليكن ان فاکول کے بعد مسلم دنیا میں جور عمل ہوا کئی مما لک کے پرچم جلائے گئے اور مظاہرے ہور ہے ہیں سفارت خانوں پر حملے کئے جارہے ہیں یورپ کے عوام بھی مستعمل ہو گئے ہیں ویے بھی یورپ میں اکثر کالک امریکہ کے لے یالک ہیں برطانیہ امریکہ کے ساتھ چیکے رہنے کی یالیسی برگامزن ہے اور الام عما لک میں ذرابھی وم خمنیں صرف فرانس اور جرمنی امریکہ کی مخالفت کرنے کی جمارت کرتے تھان کو بھی امریکہ نے مطبع کرلیا ہے جرمنی میں حکومت تبدیل کردی ہے جرمنی کے سابق چانسکرشروڈر

جيل الدين عالى

### آزادى اظهار كاغلط استعال، يجهتاري كي تجهتجاويز معالمه هناظتى وسل ادراتوام خده من المجاياجائ

و فرنمارک میں سرورکا تئات کی گان میں کھلے طور پر جو گتا خانہ مواد شاکع ہوا (اوراس کے ابھی جھے پورپ کے بعض دوسرے ممالک میں بھی چھے ) اس پر پاکتان اور بے شارے دوسرے مالک میں بھی چھے ) اس پر پاکتان اور بے شارے دوسرے مالک میں جو تن احتجاج ہور ہا ہے وہ انتہائی قابل غدمت ہوئے کے علاوہ اس اکیسویں صدی کے آواب حلاء وہا انتہائی تا با می تعلقات میں ایک بہت اہم تک فلگر سامنے لاتا ہے۔ ایک وقت تک پیغیروں اور تظیم غرجی فضیتوں کے خلاف شرمناک ہرزہ سرائی کوئی نئی بات نہیں تھی تنگ نظر اور پھر بطور خاص طاقتور افراد، میں میں ایک عام روبیر ہا ہے۔ اور اکبڑ اس روپیئے نے ہزاروں انسانوں کی جان اداروں اور راجی ہے۔ یہی صدی میں برطانیہ کے نام نہا دوانشور اور طبقہ مقتدر کے ایک اہم رکن سرولیم میں کئی ہے۔ چھیلی صدی میں برطانیہ کے نام نہا دوانشور اور طبقہ مقتدر کے ایک اہم رکن سرولیم میرونے حضور بھی کی شان اور کردار اور پیغام پر پوری ایک کتاب کھی تھی چونکہ اس وقت ہندوستان پر کرائی بودی سخت جا دو کر کتا جا جو وہ کرتا چا جے تھے (چھوٹ موٹے مسلمل احتجاج بہت ہوئے اور کتاب کاروائیاں نہ کر سکے جو وہ کرتا چا جے تھے (چھوٹ موٹے مسلمل احتجاج بہت ہوئے اور کتاب میرسید ہندوستان میں انگریز کی حکومت کی طویل مدت کی نوکری کرنے والے اور سیاسی معاملات میں انگریز کے کھلے طرفدار کہلائے جانے والے سرسید متند نوکری کرنے والے اور سیاسی معاملات میں انگریز کے کھلے طرفدار کہلائے جانے والے سرسید مائٹ میں انگریز کے کھلے طرفدار کہلائے جانے والے سرسید مائٹ میں انگریز کے کھلے طرفدار کہلائے جانے والے سرسید سلط میں مائی طور پرخاصے زیر بار بھی ہوئے تھے۔

بیمویں صدی کے اوائل میں خودلا ہور میں ایک بے شرم ہندوگر وہ مصنفین نے حضور کی کان ا می گتا خانہ تر بروں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ یہ ایک با قاعدہ سازش تھی جس میں ہندو پر لیں اور کئی ہندو برماید دارشامل تھے۔ یہ شبہ بھی تو ی تھا کہ خود برطانوی حکومت کے بعض کارندے داے درے قدے اس مازش کی ہمت افزائی کررہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مفسد شخص نے جوابنا نام سوامی شردھا تند چھپوا تا تھا ایک خاصی زور دارتح یک منظم کی جون شرھی'' کی تح یک کہلاتی تھی اس کا موقف بیقا کہ ہندوستان میں اسے

بار گئے ہیں اور موجودہ چالسکر مسز مرکل امریکہ کی جمایت سے افتد اریس آئی ہیں فرانس کے معددیا ک شیراک میں بھی اب دم تہیں کہ بنتے ہوئے تہذیبی تصادم کی راہ میں حائل ہوں کیونکہ وہ کزور پر کیا ہیں۔انہوں نے یور پین یونین کے آئین کی حنایت کر کے اپنی عوام کی نظر میں اپنے آپ کوگر الیا ہے اور اس کے بعد فرانس میں سلی و تہذیبی تصادم نے انہیں اور کمزور کر دیا ہے۔ انہیں اپنی گرتی ہوئی ما کا سنبيالا دينے كے لئے ايران پرايتمي حملے كى بات كرنا يؤكى اس طرح اب تبذيبي تصادم كا منظر تاريق رنگ بجر گئے ہیں فضا تیار ہے اورفلنگ ڈی کے طور پرایک دھا کہ یا ایک واقعہ یا ایک حادثہ کی خرورت ہے جو کسی وقت بھی ہوسکتا ہے اور جس کا الزام وہ مسلمانوں کے سر دھر دیں گے اور یوں کمز ورسلم دنیالہ طاقتور پورپی ونیا کے درمیان تصادم رونما ہوجائے گا۔امریکہ کو پورپ کی افواج پورپ کے خزائے پور کی ٹیکنالو جی حاصل ہوگی۔مسلم ونیا میں فی الحال ضرب ایران اور شام پریڑے گی اور شاہد ہاتی مسلم مما لک امریکی و بورپی طاقت سے خوفز دہ ہو کرانی باری کا انتظار کریں ہارے بزدیک اس منصوبا ہدف سارے مسلم مما لک ہیں ایران بھی تو عرب بھی ۔اور یا کتان بھی کہا جارہاہے کہ پہلے سلم سلیں بگلہ کی طرح تمیں سالہ جنگ ہوگی جواگر ذرای بگڑ گئی تو عالمی جنگ میں تبدیل ہوجائے گی امریکہ اور بوپ کی کوشش ہوگی کہ وہ مسلم دنیا کو بھی متحد نہ ہونے دے اورایک کے بعد ایک ملک کوایے پنجہ کی گرفت میں لے لے اور روس اور چین کو اس جنگ ہے دور رکھے روس اور چین خود مسلمانوں سے شاکی ہیں دالا وجینیا میں مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہاس لئے امریکہ کے لئے پیرمشکل نہیں ہوگا کہ وہ جھٹیا گ جنگ آ زادی کوتیز کرادے اور چین کوبھی سکیا تگ میں الجھا دے اسلامی و نیا میں یا کستان ہی ایسا آگ ہے جواٹی قوت رکھتا ہے اور وہ مسلم دنیا کی مد د کرسکتا ہے تا ہم اس کے حکمران امریکی طاقت ہے فولوں ہیں وہ ایران شام کی مدوکرنے کی پوزیشن میں نہیں آسکیں گے۔اس کئے ہمت و جرأت کے ساتھ ماٹھ سرمامیتھی جاہئے جو یا کتان کے موجودہ حکمرانوں کے پاسٹبیں ہے یوں مسلم دنیا کا ایک دفعہ چرزیو ز برہونے جارہی ہے۔ ڈرے کہ لیس تاری کھرے نددو ہرائی جائے جب ایک بھی مسلم برمات وال کے نقشہ پر موجود نہیں تھی اگر ہم ہوش کے ناخن کیں اورا پنے آپ کوطویل المدتی جنگ کے لئے تارک شروع کریں تو نقصانات کم ہو کتے ہیں۔آج کی ساتی ودینی جماعتیں جومظاہرے کر رہی ہیں دوال مظاہروں کی بجائے حکمرانوں کومجور کریں کہ وہ ایسی یالیسی اختیار نہ کریں ممکن ہے مظاہروں میں تشدرل ا یک وجہ عوام کی حکومت سے ناراضکی بھی ہو یا پہلی ہو کہ کوئی نادیدہ طاقت ہنگامہ اتنشار پیدا کرنے کے لئے کر رہی ہو۔اس وقت ہمیں زیادہ مد براور حکمت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ نقصانات کو کیا جا سکے پاکتان کواپنے اندرونی خلفشار کوختم کرنے کی کوشش کرنا جاہئے۔

(روز نامانوائے وقت، 22 فروری 2006)

والے بیشتر مسلمان مقامی ہندواوران کی اولادی ہیں جنہیں مسلم فتوحات اورصوفیا کی تعلیمات نے مسلمان کرلیا تھااب ہندووں کا فرض بنتا ہے دہ انہیں ' شدھ' لینی پاک صاف کردیں لیعنی ان ہے ہندو مسلمان کرلیا تھااب ہندووں کا فرض بنتا ہے دہ انہیں ' شدھ' لینی پاک صاف کردیں ایسی کا نے کا مذہب قبول کرا تھیں اس تح کید میں (غیرر کی) برطانوی سر پری نے بڑے فرقہ وارانہ مسائل بیدا گئا تی تقدیم ہند کے فلاف معدود سے چند پاکستانی اورئی نسل کے ناواتھیں ، اس دور کی تاریخ بھی پڑھلیا کریں ان کی تحریوں سے پہنیں چلتا کہ پڑھی ہے الی تاریخ کو سے ایک قابل ذکر اور میری ناچڑ رائے میں سے ایک قابل ذکر اور میری ناچڑ رائے میں سے میں میں کے ناور جھڑا فساد بہت بیدا ہوا ایک جیالے مسلمان عبدالرشد نے شردھا نندگوئی کردیا۔

عازى علم دين شهيد

خود ہندوؤں کے بقول نومسلمین ش ہے می نہ ہوئے اور تح یک نے بہت جلد دم تو ڈ دیا ( بہل تذكره مغرب كے تعليم يافتہ آنجماني پنڈت جواہر لال نبرونے سوامی شردھانند کے قل يران كے لئے اپنے بوے گہرے رخ وقع کا اظہار کیا تھا ( میں نے بھی پنڈت جی کے خلاف کوئی بات نہیں کی نداب کرنی ہے اور بول بھی ہے کہ وقت اور حالات کی ضرور یات کے ساتھ انسان کا ذہن بدلتا بھی ہے۔ پندت کی مير ب مطالعات كاكوئي با قاعده حصيفين رب اس وقت ان واقعات كوصرف تا محوارتار يخي يا دول اور حضور اكرم ﷺ كى شان يس كتا خيول كايك تاريخي حوالے كے طور يربيان كرد بابول جواس دروتريش وآگیا۔اس شرحی تریک کے متاثرین میں لا مور کے ایک اردومصنف نے حضور اکرم ﷺ کی شان کے خلاف مراسرلغويات اورجموث برهني ايك كتاب لكهي نعوذ بالله " رجميلا رسول" اس كانام عالبًا راجيال تعا (جھے اس وقت سوفیصد استھارئیس اور جعہ کوانجمن کا دفتر آدھے دن کے بعد بند ہوجاتا ہے ایک دوادر كتب خانون كالجمى يمي حال باس لئے كى متندكتاب كاحواله سے اقتباس لے كريهان نہيں دے مكا ببرحال اس كانام كچھ بھى مووه ايك بخت قابل نفرت اورشر انگيز مصنف ثابت موا۔ كتاب كوبين كرانے كا وعویٰ کیا گیا ابتدائی عدالت نے اس کی ضبطی اور بین کئے جانے کا حکم بھی دے دیا لیکن اعلیٰ تر (انگریز) عدالت نے بین اور شبطی کومنسوخ کر دیااس دور میں ایک غیر معمولی عاشق رسول ﷺ علم وین دیبات میں پرورش یا کر جوان ہوا تھااس نے دن کی روشنی میں ہے پال کے چھاپے خانے (یا دفتر تصنیف و تالیف ) پرتن نتبا تمله کیا کھلے بندوں اس مجرم اخلاق مصنف گولل کر دیاازخودا ہے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا سزا کے طور پر پھانسی یا گیا۔اے اس وقت کے مسلمانوں میں غازی علم دین شبید کالقب ملا ہوآ نا بھی۔ واقعہ باور کھنے والے بزرگول اور اس دور کی تاریخ جانے والوں کے ذبین اور روح برم شم باس اس اور

اں شہادت کے بعد ہندوستان میں کسی مصنف کے نام پے کے ساتھ حضورا کرم بھی کے خلاف شان کوئی اللہ فار کر کتاب یا تحریف کسی گئی۔ پھر ہندو سلمانوں میں بھائی چارے کی تحریکیں بھی آئیں اور جزوی طور پر کا میاب اور کا ملا نا کا م بھی ہوئیں وہ ایک علیحدہ تاریخ ہے مسلمانوں میں ہے کسی قابل و کر مصنف نے نہواس کتاب کے جواب میں ہندویا کسی بھی نہ ہب کے خلاف کسی نتیج یک چلائی بحد لند مسلمانوں کا پردید آج بھی ہوئیں جائز پردید آج بھی ہوئیں خضیات کے خلاف دل آزارانہ مواد کی تجریکو آزادی تجریر کے نام پر بھی جائز فراز ہیں دیتے۔

#### آزادي اظهار

آزادی اظہار کا مسئلہ بڑا نیڑھا ہے۔ موقع پرست مفاد زوہ لوگ بیشتر وقت ازالہ ہر حیثیت عرفی Defamation کی آڑیں کرتے ہیں تا حال کوئی بین الاقوای قانون نہیں جوہ رلحاظ ہے مکمل کہا جا کے بین الاقوای قانون نہیں جوہ رلحاظ ہے مکمل کہا جا کے بین الاقوای سطح پراس آزادی کا زیادہ غلط استعال سیای شخصیات کے خلاف ہوتا ہے۔ ڈنمارک اسکیٹری نیویا گروپ (ممالک) کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ جو پورپ کی سرز بین پرشائی حصے بیں واقع ہراتی اسکیٹری نیویائی ممالک فن لینڈ ، سوئیدن ، نارو ہاور آئس لینڈ شائی سندر بیس ) بیدملک دوسری جل عظیم بیس جرمنوں نے بردی آسانی ہے فتح کرلیا تھا۔ یہاں کی آبادی خاصے سکون کے ساتھ رہتی ہا اور سرکاری طور پر جنگ کے خلاف ہے بیس 1990ء بیس اس کے صدر مقام کو پڑن بیش ہے گزرا وہاں پاکتائی نژاد سلمان بہت ہی تھوڑی تعداد بیس رہتے ہیں اور چھوٹی موٹی تجارت کے کرکے گزر اسرکرتے ہیں تمام اسکیٹری نیویائی ممالک کی طرح وہاں بھی پورپ تک کی مروجہ اخلاقی اقدار کی زرابر وانہیں کی جاتی مگر جنسیات اور نہ ہیا ہے پرکوئی وزگا فساز نہیں ہوتا استرنا ضرور بوتا ہوگا۔

جونا قابل معائی گتاخی ڈنمارک میں ہوئی ہے تو یقینا اس قابل ہے کہ صرف عالم اسلام ہی نہیں پوری پڑھی کامی و نیا اور تمام دنیا کی حکومتیں اس کی سخت مذمت کریں۔ کیونکہ بیصرف آزادی اظہار کا معالمہ نہیں بیا ایک بہت بڑی تعداد (تقریباً ایک ارب نفوس) کی شدید ترین دل آزاری کا معالمہ ہے جوانسانی حقوق (Human Rights) کے دیل میں آتا ہے اور مغرب میں قائم انسانی حقوق کا بڑا ادارہ اور پورے مغرب میں اس مقصد بلکہ ای نام ہے بہت ہے چھوٹے بڑے بے شارادارے بھونہ بڑی کا مرب ہیں۔ ان سب کا فرض تھا اور ہے کہ ڈنمارک کے متعلقہ اخبار خصوصا اس کے ایڈیٹر ادارہ کی معافی کا مطالبہ کریں اور جب تک مقصد پورانہ ہو، کئے جا کیں۔

جن ملكون بين يمواد جميا وبال كاخلاقى ادار اورافرادخصوصاً مسلمان باشند عمقاى

ڈ نمارک کی حکومت کو جے مغرب کی پشت پناہی بھی حاصل ہے چیلنج کرنے کے قابل نہیں لیکن بھی بہت کچھ ہوسکتا ہے۔

#### خودكومضبوط كرلو

عام ی بات کے گی کیون اس وقت یونی ہی اگر آئ ہم ایک مضوط اور تربیت یا فتہ معاثی طاقت ہوتے تو ڈنمارک کے اس بے عقل ایڈیٹر میں بھی ہمارا، مسلمانوں کا ایک تحت شعوری تاثر تو ہوتا ہی کہ شارع اسلام علیہ السلام کے لئے کوئی تو بین آمیز خاکہ شائع نہیں ہوسکتا۔ اب تو بین ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اور ان کی حکومت کی پوری و نیائے اسلام کے جذبات کی پروانہیں کرتی برسبیل تذکرہ بعضوں کی طرح جھے بھی شبہ ہے کہ ڈنمارک جیسی چڑیا معاشرے یا اور حکومت کی اتن ہمت نہیں ہوسکتی تھی یہ بھی بالآخر مسلمانوں کو خصہ دلاکر کسی غلط ڈگر پرڈال دینے اور ان کی مبینہ دہشت گردی کا تاثر زیادہ عام کرنے کی کوئی سازش ہے جو بین ممکن ہے کہ دو ڈھائی بڑی طاقتوں کی تخریبی انجسنیوں نے تیار کی ہولیکن ابھی حالات و داقعات کے مزید رخ دیکھنے اور ان کا تجزیہ کرنا ہے تی الحال اسلام کے سوچنے کی بات یہ حالات و داقعات کے مزید رخ دیکھنے اور ان کا تجزیہ کرنا ہے تی الحال اسلام کے سوچنے کی بات یہ حالات و داقعات کے مزید رخ دیکھنے اور ان کا تجزیہ کرنا ہے تا کہ دنیا میں کسی کو مارے مقدس تہی جذبات بجروح کر کرنے کی جزائے بی اسلام کو غلبہ بھی حاصل کرنا ہے تا کہ دنیا میں کسی کو مارے مقدس تہی جذبات بھروح کر کرنے کی جزائے بی شدہ و سکے۔

ایک آواز سنائی تو دی ہے کہ ہم اور اسلامی ممالک ڈینش اور دوسرے متعلقہ پور پین ممالک کے درآ مدی مال کا بائیکاٹ کریں بلکہ ان سے ان کی معافی تک تجارتی تعلقات ہی تو ڑلیس کیا ایس کسی آواز پر کہیں عمل شروع ہوگیا ہے؟ یہ طے ہے کہ فی الحال سب مسلمانوں کی طرف سے ایسا جوالی حربہ ہی مؤثر ترین ٹابت ہوسکتا ہے۔اے مسلمان بھائیو!

كون بوتا بحريف عمر دافكن عشق

(روزنامه جنگ، 13 فروری 2006ء)

#### عثمان بن كنانه

ے میسوط مردی ہے کہ مسلمانوں میں ہے جو بھی حضور کا گال دے (نازیباالفاظ استعال کرے) ایے قبل کردیا جائے گایا زندہ سولی پراٹکا یا جائے گا درائکی تو بہتول ندکی جائے گی۔

(الثقاء جلد ٢، سفي ٢١٢)

اخباروں اور حکومتوں کے خلاف مسلسل احتجاجوں کے خلاف قانونی کاروائی بھی کریں۔

The Hague

The Hague

ادارہ ہے مجھے معلوم نہیں کہ ایسے موضوع پر کوئی کیس سنما اس کے کسی واضح دائر ہ اختیار میں ہے یانہیں

ادارہ ہے مجھے معلوم نہیں کہ ایسے موضوع پر کوئی کیس سنما اس کے کسی واضح دائر ہ اختیار میں ہے یانہیں

(بعض اوقات عالمانہ تجبیریں المعنوں الاقوامی قوانین کے ماہرین کسی طرح اس عدالت میں پیج

جا میں اور ملزموں کو جواب دہی کے لئے تھینچ لیاجائے۔

یکورٹی کوسل سے رجوع

مسلمانوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ آج دو وجوہ سے دوسرے ندہب کے ماننے والوں کی دل
آزاری نہیں کر سکتے ۔ ایک تو یہ کہ وہ انسانی جذبات کے معاطے میں واقعی اپنی اخلا قیات کی تخی سے
پابندی کرنے کے عادی ہوچکے ہیں۔ دوم یہ کہ مغرب کی غالب آبادی یہود یوں اور عیسائیوں پر مشتل
ہا وردونوں کے پنج برازروئے قرآن ان کے پنج بر بھی ہیں وہ کسی عنوان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان یا
تحریر میں نہیں لا سکتے کہ اپنے رعمل کا غصہ بی نکال لیس، وہ فدمت احتجاج، قانونی کاروائی اور صبر بی کرسے ہیں۔
سکتے ہیں۔

مگراب حالات کا تقاضا ہے بھی ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر بیدر بچان ایک بین الاقوا می جرم قرار
دید بیاجائے ہردلیل میرے اس موقف کے حق بیں جاتی ہے سب ہے بہتر ہے کہ اے OIC ادارہ اتحاد
اسلامی کے ذریعے اقوام متحدہ اور حفاظتی کونسل بیں واخل کر کے قانونی ایکشن اور ساتھ ہی ٹی قانون
نولی طلب کی جائے بیں جانتا ہوں کہ جب بحث ہوگی تو ہمارے اور کئی ملکوں کے مسلم اور غیر مسلم
ماہرین قوانین بی اس اصطلاح '' آزادی اظہار'' کے معنی ومطالب اور اصل مقاصد پر دنیا کو بہترین علی و
ماہرین قوانین بی اس اصطلاح '' آزادی اظہار'' کے معنی ومطالب اور اصل مقاصد پر دنیا کو بہترین علی و
ماہرین مایے فراہم کریں گے۔ برطانی، امریکہ، ڈنمارک اور ہمنوا ایک بنیادی اخلی قدر کے خلاف جل
کری سرمایے فراہم کریں گے۔ برطانی، امریکہ، ڈنمارک اور ہمنوا ایک بنیادی اخلی قدر کے خلاف جل
کری سرمایے فراہم کریں گے۔ برطانی، امریکہ، ڈنمارک اور ہمنوا ایک بنیادی اخلی قدر کے خلاف جل
کربھی کوئی دلیل فراہم نہیں کر تیس گے۔ وہ بنیادی حق نہیں دیتا جب بجھے حق ہو قبی معاشرے سے حکومت
نہ جب کے خلاف تقریرہ کوئی اٹل دل فردادارہ یا اسلامی حکومت یا اس کا نیاز برتشکیل ادارہ یہ یہ معالمہ
کا حق بھی رکھتا ہوں ، کاش کوئی اٹل دل فردادارہ یا اسلامی حکومت یا اس کا نیاز برتشکیل ادارہ یہ یہ معالم
دیارہ ملکوں بین جنگ کی فوبت آسکتی ہے بچ کہ آج مسلمان ہدئیست جموعی یا انفرادی طورے
دیا در حالے کو دویا

الله نے لگتے ہیں کہ ان کو اسلامی حکمر انوں نے کیوں نہیں ہٹایا؟ مسلمانوں سے پیسوال کیا جانے لگتا ہے کے ٹی کریم ﷺ تو اظہار رائے کی آزادی کا درس دیتے ہیں چران کی امت اس آزادی پر روک کیوں لگاتی ہے؟ مسلمانوں کے احتجاج کوتوڑ چھوڑ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔مغرب اسلامی ونیا میں اشتعال پیدا کر کے اس کے نتائج کو ہمیشہ مسلمانوں کی بسماندگی قرار دے کر جان چیزا تار ہا ہے۔لیکن ہم بھی تو جاہ طلبوں کی برورش کرتے رہے ہیں۔ مدرسول کے نام پر ہمارے او پر سجادہ نشینوں کا غلبہ ہو گیا۔جیسا مغرب کی نایاک جہارت کے خلاف احتجاج سد مذرسوں اور خانقاہوں کے والی مہیں بلکہ لبنان،اران،شام،عراق، پاکتان،اندونشیاسب جگه عام شبری عام مسلمان ناموس رسالت برمر مشخ کو تیارنظر آتے ہیں لیکن ان کے غیض وغضب کو تعمیر کی ست موڑنے والا کو کی مہیں ،کوئی ایسائیس جو انہیں کی بتائے ان کو سمجھائے کہ انہیں دھوکہ وے کرا اپنے گاؤں میں دھیل دیا گیا ہے جہاں مغرب کی ائدهی آ زادیاں ہراصول ہر قاعد ہے کوزنجیر قرار دے رہی ہیں۔ بر ہندر ہے کاحق ما نکنے والامغرب آج چاند پر جابیشا ہے۔ کیکن اخلاقی طور پر انتہائی پستیوں میں دھنتا جارہا ہے۔ ی این این اور فاکس نیوز ہی نہیں انٹرنیٹ کھولیے ہر جگہایک ہی بحث ہے کہ سلمان احتماج کرتے ہوئے تجاوز کرتے جارہے ہیں۔ کیا اظہار رائے کی آ زادی کی آ ڑیں اہل مغرب کا تجاوز نسی کونظر نہیں آتا مغربی وانشوروں کو اپنے معاشرے کی جابی کی فکر کرنی جاہے اور نگے رہے پرمصر لوگوں کے سامنے شیشہ رکھنے کی جرأت کرنا (روزنامدون، 7فروري 2006ء)

#### حضرت امام حسين رضني الله عنه

(الشفاء، جلد: ۲، صفحه: ۱۲۳، فآوی خیرید، اصفحه: ۱۰۳) ای طرخ کی حدیث مبارکه ( کنز العمال ، جلد ۱۱، سفحه: ۵۳۱، جمع از وائد، جلد: ۲ چس: ۲۲۰، رسائل این عابدین، شامی صفحه: ۳۱۸) فحوا ثرف ثريف

## آزادی اظهار کے نام پرمغرب کا تجاوز

جب ایک قوم کی اقد اردوسری قوم کے عقائد پر حملے کا درجدا ختیار کرلیں تو پھر تہذیبوں کے تصادم کا نظر پیشلیم کرنا بی پڑتا ہے۔ ہمارے مفکرین قبل ازیں اس بات کومخرب کا پروپیگنڈہ قرار دیتے رہے ہیں ۔لیکن اب دکھائی دیتا ہے عہد حاضر کے انسان نے انسانی آزادی کی جوتعریف پیش کرنا شروع کی ہاں کی حدود ہی نہیں \_مسلمانوں کو سیاسی اور مالیاتی غلامی کا شکار کرنے والوں کے لئے بیام خاصا حران کن ہے کہ بیقوم اب بھی نبی کریم ﷺ اور قرآن کریم کی تو بین کے خلاف مرنے مارنے پرا آل ے۔ تاہم میرے لئے ڈنمارک جیے ممالک میں نی اگرم ﷺ کے تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کا معاملہ ایک بالکل منفر حیثیت کا حامل ہے۔ آج کی دنیا کوہم گلوبل دیلج قرار دیتے ہیں۔صرف اس کئے کہ اس عالمی گاؤں کے کاروباری لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑلیا ہے۔منڈیاں اور کھیت سمٹ کر انٹرنیٹ پرایک انگل کی حرکت کے فاصلے پر پڑے ہیں لیکن شہری چاہے مغرب کا ہویا مشرق کا وہ پیجول ر ہاہے کہ گا وَل صرف کاروباری لوگوں کانہیں ہوتا ، وہاں معلم ، طالب علم ، نہ ہی پیشوا، مز دور ، ہنر مند اور وانشور بھی ہوتے ہیں۔ وہاں محنت کش ما کیں جفاکش بیج بھی ہوتے ہیں اور ان سب کوکسی نظم کا پابند ر کھنے والی بائنڈ نگ فورس بھی ہوتی ہے۔ بیدرست ہے کہ گذشتہ ڈیڑ صدی کے دوران دنیانے نی قوم پری کو پروان چڑھتے دیکھا۔ بیرقوم پرتی ترکی اسلامی ونیا میں خلافت کے خاتمہ سے شروع ہوئی۔ یا کشان کےلوگوں نے اس کامظاہرہ بڑگا کی بھائیوں کی الگ ملک کی صورت میں دیکھا لیعنی سیاسی امور میں مذہب بائنڈنگ فورس ثابت نہیں ہوسکا۔ایک امہ کے تصور کے باوجود دنیا کے نقشے پر 57 مما لک کا موجود ہونا ٹابت کرتا ہے کہ سیاست میں بائندنگ فورس صرف طاقت کا مظاہرہ ہے۔

امریکہ کاعروج ای نظریے کی دلیل ہے۔ اہل مغرب نے انسانی محقوق کے تصور کو ہمینہ اپن نظر سے دیکھا ہے۔ اپن نظر سے دیکھا ہے۔ انہوں نے بھی میرسوچا ہی نہیں کہ دنیا میں اور بھی قو میں آباد ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی تو ہین کو بیلوگ آزادی اظہار رائے قرار دے رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں کسی کی ہمیب جائز نہیں تو وہ اسلامی ممالک کے گرجا گھروں میں حضرت عیسی علیہ السلام کے جسموں کے متعلق سوال

محبوب الحق عاجز

# اظهاررائ كي آزادي ياتهذيون كاتصادم

و نمارک اور ناروے کے اخبارات میں نبی آخرالز مان حضرت مجمد کے تو بین آمیز کارٹونوں
کی اشاعت کے خلاف شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔
مسلمانا ن عالم اپ غم وغصہ کے اظہار کے لئے مظاہر کے کررہے ہیں ، ان مما لک کے سفارت خانول
مسلمانا ن عالم اپ غم وغصہ کے اظہار کے لئے مظاہر کررہے ہیں ، ان مما لک کے سفارت خانول
پر حملے کئے جارہے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جارہا ہے۔ وہ اس دل آزار حرکت پر متعلقہ اخبار
کے ایڈ بیٹر کے خلاف بخت کاروائی کا مطالبہ کردہ ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے حکم انوں سے بھی اس واقعہ
کے مرتکب مما لک سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کے کمل خاتمہ کا مطالبہ کردہ ہیں۔ وہ شدید صد سے
کے مرتکب مما لک سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کے کمل خاتمہ کا مطالبہ کردہ ہیں۔ امت تحدید کے کہم
کی کیفیت میں ہیں۔ ان کے دل مجروح ، روح بے چین اور ذہن بے قرار ہیں۔ امت تحدید کا کہم
فرد، خواہ وہ کتنا ہی گنا ہگار ہو، عمل سے کتنا ہی ہے گئا تہ ہو، شان صفحیٰ کی الدین شہید کا بلندر بتہ پانے کا آرزو
مرنے کو بے تا ہے۔ وہ شمخ رسالت پراپئی جان نچھاور کر کے علم الدین شہید کا بلندر بتہ پانے کا آرزو
مند ہے کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔

نہ جب تک کٹ مروں ہیں خواجہ یڑب کی حرمت پر خدا ہیں سکتا ہو ہیں سکتا ہو جی سکتا ہو ہو ہوں ہو ہوں ہو اس کے شائع کے جانے اور پھر بورپ واس کیا ہی مخرب کے خبث باطن اور منافقت کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ اس سے سے جایت اور برطا اظہار جی تھی ہے کہ اسلام وشمنی ہیں بہودونصار کی آپس میں متحداورا کی دوسر سے کے معاون بات پایڈ ہو تھی ہے کہ اسلام وشمنی ہیں بہودونصار کی آپس میں متحداورا کی دوسر سے کے معاون وحددگار ہیں۔ مغرب جہاں ہر چیز بدل چکی ہے انفرادی زندگی کے طور اطوار رو بے اقدار تبدیل ہو چکی بین ، فدہب میں من پیند خیالات شائل کر لئے گئے ہیں۔ اظافی اقدار کو ملیا میٹ کرویا گیا ہے۔ طرز زندگی اور سوج بچار کے زاویے بدل چکے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اہل مغرب کے وہے یہ تعصب اور دشمنی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کتاب زندہ میں چودہ سوسال پہلے اللہ تعالی نے فرزندان تعصب اور دشمنی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کتاب زندہ میں چودہ سوسال پہلے اللہ تعالی نے فرزندان تعصب اور دشمنی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کتاب زندہ میں چودہ سوسال پہلے اللہ تعالی نے فرزندان

وْجِرُكِي بِودونساريٰ كَنَ ' نَجِر' ئے آگاہ فرمادیا تھا كہ ترجمہ:۔ " بہود و نساريٰ تم ہے ہرگز راضی نہيں ہوں گے جب تک كرتم ان كى اتباع ندكرلو گے۔"

شیطانیت کے اس مظاہر ہے پر جا ہے تو یہ تھا کہ پوری مغربی و نیااس کی پر زور فدمت کرتی اور
ارکت ہیں ملوث اخبارات کے خلاف بخت کاروائی کا مطالبہ کیا جاتا ، گرآزادی اظہار رائے گی آٹر
ہماں کی جارت کی جارہی ہے۔ مغرب کے' روٹن خیال اعتدل پند' اے آزادی سخافت کے عنوان
ہماں کی جارت کی جارہی ہیں۔ وہ اسخ نادان بھی نہیں ہیں کہ آزادی اظہار کے مفہوم سے ناواقت
اس ان کا تالج آنا کم زور بھی نہیں ہے کہ وہ دل آزاری اور جل عزت اور آزادی صحافت میں تمیز نہ کر
میں۔ گران کی آنکھوں پر پڑی تعصب کی پٹیوں اور دل و دماغ پر پڑے نفر ن انقام اور عداوت کے
افزیدوں نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ کیا خود انہوں نے حضرت سے علیہ السلام کی تو بین کو جرم نہیں قرار
ایا ہے۔ کیا دہ اس بات سے بے خبر ہو کے جی کی اظہار رائے کی آزادی ہے لگام نہیں ہوتی بلکہ قوانین
ادہ الساطوں کی یا بمدی ہوتی ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس پر روک ضرور گئی ہے۔

دنیا کا کوئی بھی قانون اسلامی شعائر اور پیغیمراسلام کی تو بین کوآزادی سحافت قرار ٹیمیں دے سکتا۔
اُلاد کا ظہاراس کئے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کے بہتر مفادیش استعمال ہو، نساس کئے کہ ان کے فدہبی

اگدور پیغیمروں کا فداق اڑا کر ان کی ول آزار کی کی جائے اور معاشر ہے بیش فساد کھیلا یا جائے۔ دنیا کا

اُلا ساقانون ہے جس میں جک عزت جرم نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون بھی ایسانہیں ہے تو بھر پیغیمراسلام

اُلا کا شان میں گتاخی کے ارتکاب کوآزادی اظہار رائے کا تام کیونکر دیا جا سکتا ہے جب ایک عام آدی۔

اُلا کا شان میں گتاخی ہے۔ یہ اگر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بین بلاشیہ تھیں ترین جرم ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جو
انگل معانی ہے۔

غياث الدين جانباز

## كروسيد كعلمبردارول كى سازش

وْنمارك كاخبار "يلندر يوسش" ميں رحت للعالمين عليه الصلوة والسلام كے خاكوں كى اشاعت کے چیچے یقیناً گہری سازش کارفر ما ہے ان خاکوں کی اشاعت پھر جرمنی فرانس نارو سے انسین اور اٹلی کے بفن دائيں بازوں كے اخبارات ميں دوبارہ اشاعت ہے جمي عياں ہوتا ب كداسلام كے دشمن اسلام اد مغرلی تبذیب کے مابین تصادم کے لئے فضا ہموار کررہے ہیں دو تبذیبوں کے درمیان تصادم کی فیوری چندسال بل سیموئیل منکس نے سوویت اونین اور سرد جنگ کے خاتمہ کے بعد متعارف کرائی تھی مرلی ملوں کے لئے سب سے بواد تمن اسلام ہاور وہ یقین رکھتے ہیں اگلاتصادم ان بی کے مامین اونا ہے اس تھیوری کا ذکر اکثر ہوتا رہتا ہے اور افغانستان پر جملہ کے وقت جب صدر بش نے جنگ کو كرديد (صليبي جنگ) قرارديا تفاتو برايك كاما تفاكا تفاكا تفاجد شي جب صدر بش كواحساس بواتو انهون نے اپنے الفاظ واپس لے کراہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے کر اسلام اور مسلماتوں کو مالی کے پر بدنام کرنے کا مل شروع کردیاجس میں سلمان ملکوں کے حکمرانوں کو بھی ڈرادھ کا کراہے القد شامل كرايا\_ 9111 كواقد كے بعد جب مغرب ميں اسلام كے خلاف موا چلى تو يور يين ملكول كى الم من اسلام كوجائ كالمحس بيدا مواجس ك تتجييل مغرب من بيتار فيرسلم ملمان مو كاور الد جان میں تیزی پیدا ہوتی چلی جارہی ہے دو تہذیوں کے مامین تصادم کے نظریہ ساز اس رجان ع خوفردہ میں اور وہ اسلام قبول کرنے کے رجان کو بدلنا جا جے میں۔ ڈنمارک کے اخبار کے ساتھ اظہار جہتی اور مسلمانوں کولاکارنے کے لئے بورپ کے بعض اخبارات نے ان خاکوں کے برعلس ووبارہ ٹالن کے اوراے اظہار رائے کی آزادی قرار دیا۔ ڈنمارک کے اخبار کے معانی ما تکنے کے بعد مغرب کے بعض دوہرے اخبارات میں اشاعت کا مقصد یہ ہے کہ تم کس کس ے معافی منگواؤ کے جوتو ہیں آمیز فاكه كے علمبر داران خاكوں كى اشاعت كار دعمل بھى ديكھنا چاہتے تھے اوران كا خيال تھا كەسلمان ملكوں على دعمل كے طور يرغير مسلمول كوتشد دكا نشانه بنايا جائے گا اور كرجا كھرون ير حملے مول كے يول أمين الام اور ملمانوں کو دہشت گرد فابت کرنا آسان ہوگا عراق پر جملہ کے خلاف بورپ کے عوام نے مظاہرے کے تھے اور بش بلیئر اول کی ذمت کی تھی اب جبد امریکہ ایران وشام پر بلغار کی تاری ش

نہیں کی جاتی۔ اظہار رائے کا حق اگر اتنا ہی بے قید ہے تو اے اس وقت پایدز نجیر کیوں کر دیا جاتا ہے جب کو آن صافی ہٹلر کا وفاع کرتا ہے جب 60 لاکھ یہودیوں کے قل عام Holocaust کے دیو مالا لُل فظر نے کو جھٹا ایا جاتا ہے David Irving آسٹریا کی جیل میں کیوں گل مرٹر رہا ہے۔ کیا اس کا یہ جم ما قابل معافی ہے کہ وہ وقت عام''کو فریب اور افسانہ کہتا ہے۔ یہ کسی آزادی ہے کہ عیسائی اور یہووی صحافی خدا اور اس کے برگذیدہ رسول کھٹا کے خلاف جیسے جا ہیں بکواس کر سکتے ہیں اور اس کو شائع کر سے ہیں۔ مرکز یہودیوں اور اس کے خود ساختہ ڈرائے کے خلاف آئیس کھے بھی کھٹے کی کہنے کا حق نہیں ہے۔

اس تقیین ترین جرم پراہل مغرب کی جانب سے تعلی حمایت اور اسے آزاد کی اظہار کا تام دینے سے ان کے ابلیسی چبرے پر سے انسانی حقوق، عقیدہ کا احترام ندہجی آزاد کی اور روادار کی کا ملح اتر گیا۔ ان کی ندہجی تنگ نظری ، اختبا پیند کی اور اسلام و شخنی بے نقاب ہوچکی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ بید معالم اسلام اور مغرب کے مابین تہذیبی تصادم کا حصہ ہے۔ چو عصہ ہوائی محاذوں پر جاری ہے۔ یہ بات بھی کھل کرسامنے آگئی ہے کہ اور اس کے حلفوں نے نام نہا دوہشت گردی کے خلاف نہیں ، اسلام کی موجود جبد کرنے والوں کے خلاف ہے۔ اسلامی تبذیب مزاحتی تر یک خلاف ہے۔ اسلامی تبذیب کے خلاف ہے۔ اسلامی تبذیب کے خلاف ہے۔ اسلامی تبذیب کے خلاف ہے۔ اسلامی تبدی بعد اس کا عادہ کیا جا تا رہا۔ اب شیٹ آف یو نیمن سے خطاب کے خلاف ہوئے اس کی تبذیب ہوئے اسلام کی تبذیب کے دور اس کے خلاف جنگ جارگ کرتے ہوئے اس کی تبذیب کے دور اس کے خلاف جنگ جارگ کرتے ہوئے اس کی تبذیب کے دور اس کے خلاف جنگ جارگ کرتے ہوئے اس کا عادہ کیا جا تا رہا۔ اب شیٹ آف یو نیمن سے خطاب کرتے ہوئے اس کی تبذیب ہے۔ اور ان کا مشن ہے۔ مغربی تہذیب کی بالائی رہونے والی جارجیت سے مغربی تبذیب کی بالائی اور عالی خار میں مالوں کی جانبرادی سے لیا جانے والی دھمکیوں تک شیم اور اور خلاص کی جانبرائی میں عاصبوں اور خلالوں کی جانبرادی سے لیا تو بین رسالت کی گھنا کوئی وار واتو ل کی جمایت تک ہر چکہ بھی حقیقت جلوہ گردکھائی دیت ہے۔ کرتے ہوئی ہو۔ کے لاتے والی دھمکیوں تک شیم کی وارد اتو ل کی حقیقت جلوہ گردکھائی دیت ہے۔

اندریں حالات اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جہاں ایک طرف اس گھناؤنے اقدام کے خلاق مسلمان اپنے احتجاج کومؤثر اور مربوط بنائیں، وہاں انہیں عالمی سازشوں کے تناظریش اسلام کے دفاع اورامہ کی بہتری کے لئے انقلابی فیصلے کرتا ہوں گے۔امت کے اتحاد کے لئے لیور پی یونین کی طرز پر اسلامی یونین کا قیام وقت کا اولین تقاضا ہے۔لیکن میرسب پچھ تب ہی ممکن ہے جب مسلمان انفرادی اوراجتما تی طور پر اسلامی ضابط حیات کی طرف مراجعت کریں۔

(روزنامه جناح، 24 فروري 2006م)

ربيه عاليه (ممبر پنجاب اسمبل)

#### ڈنمارک کے خلاف بورپ کے مذموم عزائم

و نمارك اوربعض يور ييمما لك كاخبارات مين توبين آميز خاكول كي اشاعت يراسلامي ونياسرايا احتاج بن چی ہے اور برسلسلہ جاری ہے۔ایشیا بورپ ،امریکه،آسریلیا اور براعظم امریکہ میں جہال ملانوں کی ایک کیر تعداد موجود ہے انہول نے تو بین آمیز خاکے شائع کرنے والے اخبارات کے خلاف شدیدروعل کا اظہار کیا ہے ڈنمارک کے اخبار میں تو بین آمیز کارٹون چھنے کے بعد ناروے کے اخبار نے بھی اے شائع کردیا اگر چہ ناروے کے اخبار کے ایڈیٹر نے مسلمانوں کی دِل آزاری کی معافی مانك لى بيمرايي معانى كى كياا بهيت يورب كامقصد صرف اورصرف مسلمانون كوتكليف اوراذيت بينجانا ہاوروہ یہ وقع کسی بھی طرح ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے۔ اسلام ایک ایسادین ہے جس نے تمام غدا ہب كوتحفظ ديا ہے ورندائي ول آزاري مسلمان بھي كر كتے بين طر جارادين جميں كى بھى ند ہي رہنماكي تو بين نیں کھا تا تا ہم سلمان جدید تہذیب کا مہارا لے کرئس کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرتے۔ یوں لگتا ے کال مغرب نے اپنا ظاہر باطن ایک کرلیا ہے۔ یکی وجہ سے کہ اب وہ اندر باہر سے نظے ہو گئے ہیں۔ جنہیں اس وفت فحاشی جنسی بےراہ روی ،شراب نوشی کے ساتھ مسلمانوں کی دل آزاری کے سوادوسراکوئی کام تیس \_ان کی تایاک زبانیں وین اسلام اور حضرت محد علی کے خلاف زبراکلتی رہتی ہیں ۔ بیا پنی تام نہاہ جمہوریت کی آڑ لے کر کہتے ہیں کہ اخبارات آزاد ہیں حکومت ان کےمعاملے میں دخل میں دیتی توبیہ لیسی جمہوریت ہے کہ کوئی ایک اخبار جب ول جاہے ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں کے ذہبی جذبات ے کھیل جائے اورائے جمہوریت کانام دے دیا جائے۔ان ترقی یافتہ نام نہاد ممالک کی جمہوریت کس نیجزی طرف جاری ہاں کا انداز واندن کی اس ایک خبرے لگایا جاسکتا ہے کہ برطانوی فوج میں ووجم جن پرست عورتوں نے شادی کر لی ہے۔ میں جھتی ہوں کہ سیجی ان قوموں پر عذاب ہے جوان میں اخلاقیات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔اورآج وہ جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں۔اس کے پرآ چکے ہیں کدان كمعاشر يرس كى دشت كى بھى تميزنييں ربى۔ يورپ ترتى كرات پر چلنے كے باوجودا ب بعض، نفرت اورتعصب ے او پڑئیں اٹھ سکا۔ ڈنمارک کے اخبار کی جسارت ایک سوچی تھی عیم ہے جسکا مقصد

ہوہ پورپ میں ندہجی مظاہروں اور رومکل کورو کئے کے لئے ان خاکوں کی اشاعت ہے سلمانوں کے ردمکل کو جواز بنانے کے لئے سفارش کر رہا ہے نیز مغرب میں اسلام قبول کرنے کی لیر رو کئے گے گے مغربي ملكون مين آباد مسلمانون كافتل عام شروع كرانا حابتا بج جس طرح 1930ء كے عشر على ال ممالک میں جہاں خاکے شائع ہوئے ہیں وہاں یہودیوں کے خلاف تحریک چلی تھی کروسٹے علمبر داروں نے جو تھیل کھیلا ہے مسلمانوں کو اس کو بخو بی سمجھ لینا چاہیے اور اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا خصوصی اہتمام کرنا جا ہے تمام رسولوں بیغیروں اور نبیوں اوران پر امریے والی کتابیں یرالیمان لا نامسلمان ہونے کے لئے لازم ہے لیکن مانامحدرسول ﷺ کی شریعت اور قرآن کو ہے اوران کی بیروی کرنا ہے میں مطمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے دین میں دوسرے نداہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت كرنا جارب بيار بر رسول فلكا كالمم باس وقت جو مازش اسلام اور مسلمانوں كے خلاف ردان ج صرى باعمام اسلام كاتحاد كذريع ناكام كياجا مكتاب بم كب تك وت عاد كرا ملام كے خلاف وہشت گردى كى آ را بي جارى جنگ بين اتحادى كا كروارا داكرتے رہيں گاب وہ ہمارے محبوب ترین رسول اللہ بھی کی شان پر مملہ آور ہوکر ہماری غیرت ایمانی کو لاکاردے ہیں سلمان برسم برداشت كرسكا بي كين شان مصطفى في بالمديرداشت نيس كرسكا 14 فرورى كولا بورش جريكه ا ے جارے حکم انوں اور جارے مغرب برست سیاستدانوں کواس پرغور کر لینا جاہے جوام غیرت مند حکمران اور غیرت مندسیاستدان چاہتے ہیں جواسلام کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جگ کے اتحادی بن کرایی حکمرانی بچانے اور لینے کے چکریس ہیں عوام کا جوتشد ددانہ روعمل سامنے آیا ہے دو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اتحاد یوں کے لئے اشارہ ہے انجی روٹمل کی اتبداء ہوئی ہے اس کی انتہاد ملینے ك تاب كى ش نبيل بوكى مناسب بوگا مارے ارباب حكومت وسياست غلام رسول بھاكو تيول كريس ورند کیسی حکرانی ہاور کہاں کی ساست؟ اگر کروسیڈ کے علمبر داروں نے تھیل شروع کیا ہے تو کیا۔اللہ جل شانہ کے بعد اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ذات گرامی۔اللہ کے بعد اول آخر ظاہر باطن رسول اللہ ﷺ کی ذات با برکات ہے جورحت للعالمین بھی ہیں جوسراجاً منبر بھی ہیں اللہ رب العالمین کوا ہے محبوب ر کوئی گئے حاصل نہیں کرسکتا۔اسلام اللہ کا لیندیدہ دین ہے جو اعدال کا دین ہے جو محبت ہی محبت ہے جم سلائتى بى سلائتى بانشاء الله غلبه اسلام اب صديون كى بات نبيس عشرون كى بات باوراسلام كى نشاة النيكام كرياكتان موكاجو بقول قائدا عظم الله اوراس كرسول اللهاف بنايا-

(روز نامرنوائے وقت، ( 2 فروری 2006ء)

صرف اور صرف مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے اور اس کا فائدہ تمام یورپی ممالک اٹھارہے ہیں۔ ڈنمارک کے ایک اخبار نے اگست میں ایک اشتہار کے ذریعے پر ایس لمیٹٹرز الیوی ایشن کے ارکان کو باشابط دعوت دی کہ دہ تیفیبر اسلام ﷺ کے خاکے بنائیں۔ منتخب خاکے بینٹرز کے ناموں کے ساتھ شائع کے جائیں گے۔

لعنت اورعذاب ہے ایسی ترقی پر ، جس میں دوسروں کے مذتنی رہنماؤں کا مذاق اڑا یا جائے۔ان کے دلوں میں جو بعض مسلمانوں کے لئے ہے دہ وقتا فو قتاس کا اظہار بر ملا کرتے رہتے ہیں۔ 2005ء میں وقتا فو قتاس کا اظہار بر ملا کر تبییں کر سکتے تو کم اذکم میں وزیر کے اگر ہم انہیں ہلاک نہیں کر سکتے تو کم اذکم میں وزیر ہے ہار کر ہم انہیں ہلاک نہیں کر سکتے تو کم اذکم مسلم نو جو ان ہم فرور در تھیل دیں۔ 2005ء میں ایک مضمون میں کہا گیا کہ ڈنمارک میں پیدا ہونے والے مسلم نو جو ان بھی بنیاد پرستانہ تعلیم سے آرات ہیں جو ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتی چونگہ ہما اون دشمنوں کو سرعام آل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ان جمموں سے نیٹنے کا واحد رات ہی ہے کہ انہیں حوالہ زنداں کر دیا جائے یا چھروہ روئ کے جیل خانوں میں بھتے دیا جائے ۔ یہ بھی مسلمانوں کو کینمیں۔ کینسرے تشید دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا واحد علاج آپریشن کے سوا پھتے ہیں۔

مغرب کی پیکروہ ہم کہ اسلام اور اسلامی تہذیب کا خاتمہ کر دیا جائے ان کا خواب بن کررہ جائے گا۔ اسلام کے بارے بیں مغرب کی سویج انتہائی منٹی اور بغض ہے بھری ہے۔ مغرب دراصل امت مسلمہ ہے خوفوردہ ہے اور ان کی ابھرتی ہوئی ایمانی طاقتوں ہے گھیرا کروہ او چھے ہتھکنڈوں کا استعال کرتا رہتا ہے۔ بیں کیسے بھول سکتی ہوں اس ٹرتی یا فتہ 'امر کی نوجوان کے اخلاق کوجس نے اسامہ بن لادن کی تصویر والا ٹائکٹ ٹشوینا نے کا اعلان کیا تھا اور اے استح آرڈر ملے تھے کہ دن رات قبکٹری چلا کرچگ کی تصویر والا ٹائکٹ ٹشوینا نے کا اعلان کیا تھا اور اے استح آرڈر ملے تھے کہ دن رات قبکٹری چلا کرچگ آرڈری پھیل مشکل ہوگئی تھی۔ کیا کس سلمان کول بیں ایمان محمد کے تیس ایمان محمد کی تھی کی طاقت سے سرشار ہے۔ وہ الن اطلاق سے گری ہوئی باتوں ہے مبراہیں۔ جن اخلا قیاے کا درس ہمارے نہ ہب اسلام نے ہمیں دیا ہم مسلمان وہ کیے فراموش کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان جانے ہیں کہ ایسے شرید دوں سے کیے بنا جا اخلاق ہے۔ یہ فراموش کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان جانے ہیں کہ ایسے شرید دوں سے کیے بنا جا مسلمان بلکوں کی مارکیٹیس ڈ نمارک کے ڈیری مصنوعات سے بھری ہوئی ہیں۔ بچراین کی پارلیمنٹ نے ڈنمارک کی مصنوعات سے بھری ہوئی ہیں۔ بچراین کی پارلیمنٹ نے شہر پسندوں سے نیٹنا ہا اسلام کواب الن میں تربراگلتی زبانوں کولگام ڈالنا ہے۔ آئیس بیر بتا تا ہے کہ مسلمان دہشت گرد شہریں اور انتہا پسند نہیں اور ادبی کو تھی کو انتہا کہ کو مسلمان وہ شت گرد نہیں اور انتہا پسند نہیں اور انتہا پسند نہیں اور انتہا کی خوالوں کولگام ڈالنا ہے۔ آئیس بیر بتا تا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں اور انتہا پسند نہیں اور انتہا کہ کو کہ کولئی کولگام ڈالنا ہے۔ آئیس بیر بتا تا ہے کہ مسلمان دہشت گرد خوالوں کی ذور کولگام ڈالنا ہے۔ آئیس بیر بتا تا ہے کر مسلمان دہشت گرد خوالوں کی دور مسلمان ور نہیں دور نہیں ویا تا ہے کہ مسلمان دہشت گرد

نران اڑائے کہ ہمارے مذہب نے اخلا قیات کا درس تو دیا ہے پر انہیں پینیس بھولنا چا ہے کہ جہاد کا تھکم بھی دیا ہے جوا سے سرکش اور امن و آشتی کے دشمنوں کے لئے ہے۔ آج ایک بار پھر ضرورت غازی علم دین شہید کی ہے آج پھر ضرورت انہیں جذبوں کی ہے۔ اس ایمان کی تچی طاقت کی ہے اے میرے رب الو ہمیں آئی ایمان کی قوت عطافر ما کہ ہم ایسے شر پسندوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اے میرے رب ! تو ہمیں وہتی جنون وجذبہ عطاکر جوایک سے مسلمان کی نشانی ہے تا کہ جولوگ تیرے تام کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم متحد ہوکران کا مقابلہ کر شکیں۔ آبین ۔ ثمین ۔

(روزنامدون،16مارية2006ء)



جنس (ر) كاعم الصماني

#### توبين رسالت اورجم

حال میں تو بین رسالت کے سلسلہ میں ان کارٹونوں کے جو یورپ میں چھے بہت کچے لکھا جا رکا باور بہت کچھ ناصرف کہا جا چکا ہے بلکہ آخری اطلاع کے مطابق بہت کچھ کیا بھی جار ہا ہے۔ جو کیا جا ر ہا ہے وہ تو ی سطح پر بھی ہے اور بین الاقوا می سطح پر بھی۔ بین الاقوا می سطح پر سنا ہے کہ حکومت کر دہی ہے اور توی سطیر بخی ادارے اور تھی منظییں ، واقعہ بہ ہے کہ ان کارٹونوں کی جنٹنی بھی ندمت کی جائے کم ہادر ا پے داقعات کے اعادہ کورو کئے کے لیے جتنی بھی مساعی کی جائیں کافی نہیں ہیں لیکن ریجی ضرور ک ہے ہے کہ ہم اپنے گریبان میں بھی مندڈ ال کرویکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا، جلوی نکالے، اور بعض مقامات پر جلوس کے دوران لا قانونیت کے بھی مرتکب ہوئے۔ لا قانونیت کے الزامات مخلف عناصر يراكائ كيدالله بهتر جانتا بكراصل مجرم كون بي تحقيقات بورى ميل يكن مشكل يدب كدايى عدم اعما وكى فضا قائم بي كدكس الكوائرى يا تحقيقات كي نتيجه يرجروسنيس كياجاسكا حکومت کی طرف سے الزامات جلوس کے متطمین پرلگائے جا رہے ہیں۔ اور متطمین کی طرف سے حکومت کےعناصر پر۔ تیسرافریق وہ افراد ہیں جو دراصل جان و مال کےضیاع کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔وہ افرادایی ترکات کے مرتکب حکومت کی ایماء پر ہوئے یا جلوں کے متطبین کے اکسانے پراس کا فيصله كرنے كے مؤقف ميں ہم بھى نہيں ہيں، نه ہى اس حقيقت كے انكشاف كاكوئي امكان ہے نه ہى اس مضمون کا مقصد ذمید داری کالعین ہے۔ بہر حال امر واقعہ یہ ہے کہ تقص امن دوشہروں یعنی لا مورادر یثاور میں ضرور ہواان کے چیچیے محرکات کیا تھان کا جائز ہ لیزا تو ہین رسالت کے تعلق ہے بہت ضرور کی ہے۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ لیکن محرکات سات بھی ہو سکتے ہیں اور ذاتی بھی۔ سیاس محرکات کے بارے میں خاصی الزام تراثی ہوچکی ہے۔

حزب اختلاف نے حزب اقتد ارکواور حزب اقتد ارکواور حزب اختلاف کوذمه دار تھیم ایا۔ دہا افراد کا معاملہ تو ان کی معاش محرومیاں مورد الزام تھیم ہیں یعنی بے دوز کارٹو جوانوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کہ دل کی بھڑاس نکائی۔ بشاور کی اطلاعات کے مطابق وہاں کے مقامی ٹرانسپورٹروں نے اپنی حریفانہ (شریفانہ) چیقاش کے بیش نظر ڈائیور (DAEWOO) کی بسیس جن کی تعداد ہارہ سے انہیں تک بیائی جاتی ہے۔ جلا ڈالیس۔ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا اس احتجاج کا مقصد تو بین رسالت کی ندمت کرنا تھا

ال کے در پردہ اپنے ذاتی اخراض و مقاصد کی سیکیل۔ یس نے پہلے بھی تکھا ہے کہ بنیتوں کا حال تو اللہ بی بانا ہا در فیصلے بھی و بی کرے گا لیکن تو بین رسالت کے خلاف احتجاج بیں اگر ذرائی بھی ملاوث ہوتو الکا ملاوٹ بجائے خود ایک تو بین ہے۔ کیا ہم بیس سے کی نے اس بات پر خور کیا ہے خواہ الی حرکت پر زیدار جلوں کے خطعین ہوں یا حکومت یا کوئی سیائی جماعت یا چندا فراد (افغرادی طور پر)وہ سب میری رائے بی تو بین رسالت کے مرتکب ہیں۔

بڑے بی افسوس کا مقام ہے ایک مقدس احتجاج کا نقدس ذاتی یا جماعتی اغراض کی خاطر پامال کیا گیا ادکی کے خمیر کے کان پر جوں تک ندر بنگی ضروری ہے کدا یہ فتی فضل کے مرتکب مضرات وخوا تین اللہ ادراس کے جب بھی کے حضور معافی کے خواستگار ہوں اور اپنی شرمندگی کا اظہار کریں۔منظر عام پر اقبال جرم کی افلاقی جرائے تو شاہدی کسی میں ہولیکن کہاں خاند دل میں تو اپنی غلطیوں کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ادمعافیاں بھی مانگی جاسکتی جیں۔اللہ سب کو نیک ہوایت دے۔ (آہیں)

جب میں نے اس موضوع برقام اٹھایا بی ہے تو ایک نیا مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں، بدروائ چل برٹرا

ہرے خیال میں بغیر سویے سمجھے ) کہ حضور رسالت آب بھی کے نام نائی اسم گرائی کے ساتھ

اگریزی میں (P.B.U.H) کے حروف لکھے جاتے ہیں۔ بیرحروف دراصل مخفف ہیں۔

الکریزی میں (P.B.U.H) کے حروف لکھے جاتے ہیں۔ بیرح وف دراصل مخفف ہیں۔

مرک حضور علیہ السلام ہوسکتا ہے کیا تھرے کا ترجہ عربی میں صرف علیہ السلام ہوسکتا ہے کیا

مرک حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کے ساتھ صرف علیہ السلام کہتے یا لکھتے ہیں؟ نہیں تو پھر

اللہ کے حرور کا بردین چکا ہے اور جس پر میں ای بی سی بھیلے صفحون میں اظہار خیال کر چکا ہوں اے

اللہ کردار کا بردین چکا ہے اور جس پر میں ایپ کی پیچھلے صفحون میں اظہار خیال کر چکا ہوں اے

اللہ کردار کا بردین چکا ہے اور جس پر میں ایپ کی پیچھلے صفحون میں اظہار خیال کر چکا ہوں اے

اللہ کردار کا بردین چکا ہے اور جس پر میں ایکن حضور بھی کی شان میں غیر ارادی طور پر بی کی ۔ ب

شان رسالت کا تقاضا میہ کے دختور وہ کا م کے ساتھ سلام کے علاوہ صلوۃ ضرور بھیجا جائے فی کا م کے ساتھ سلام کے علاوہ صلوۃ ضرور بھیجا جائے لیے کا کا کا مطلقہ وسلم کہا اور لکھا جائے (تحریک شان رسال متوجہ ہو) اب سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ ال کا بی فقرے کا انگریزی ترجمہ کیا ہو۔ میری رائے میں اول تو یہ فقرہ اس قدر جامع ہے کہ اس کا می فادل کی اور زبان میں ملتا دشوار ہے اس لیے مناسب ہے کہ (Sa A wes) تکھا جائے۔ و لیے میرا الماؤہ ہے کہ لفظ Salutations میں میں صلوۃ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس لیے Salutations میں اللی معالمہ میں اللی میں داشت ہے۔ میر حال یہ میں اللی معالمہ میں اللی میں داشت ہے۔ میں اللی میں داشت ہے۔

( توائے وقت، 15 مارچ 2006ء)

راناعبدالباتي (اسلام آباد)

# مغرب کی روش خیالی، صیهونیت اور تو بین رسالت

دنیا بحریس سیای سوچھ او جھ رکھنے والے دانشوراس بات پر جیرت زدہ ہیں کہ یہودی اپنے مسلک پر قائم بہ ہے اورا کیک چھوٹی تو م ہونے کے باو جود مخرب کے طاقت ورعیسائیوں پر کس طرح حادی ہوگے ہیں ۔ قرونِ وسطی کے زمانے سے ہی جیبیوتی یہودی رائدہ درگاہ شار ہوتے تھے۔ روس اور پورپ بل خاص طور پر تازی جرشی کے دور بی یہود یوں کاظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا۔ای دوران یہود یوں کو منظم ہونے کا موقع ملا اور پہلی اور دوسری عالمگیر جنگوں کے دوران جیبوتی لائی اتحادی طاقتوں کے ساتھ جڑگئی۔

آئ کیفیت ہے کہ جیسہ وتی الا بی منصر ف یورپ، برطانیہ، اورام کید کے میڈیا پر چھائی ہوئی ہاکہ ان مما لک کے انتظامی معاملات میں بھی غیر معمولی اثر ورسوخ رکھتی ہے۔ مغرب کے بارے میں ہمارے دانشور جن آراء پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر زیادہ تر صیبونیت کی چھاپ لگی ہوتی ہے اوراب اُلا کے ساتھا س کام میں اختیا پند ہندولا ہی بھی شال ہوگئ ہے۔ دنیا جر میں یہود و بتود کے ذرائع ہے آن والی اطلاعات زیادہ ترکاٹ چھانٹ کر بنائی جاتی ہیں یا ڈس انفار میشن پر بٹی ہوتی ہے۔ یورپ، برطانہ اور امر یکہ میں صیبونی لا بی کے چھا جانے ہے جل سیاس اور معاشرتی طور پر اس خطے کے ممالک دو اور امر یکہ میں صیبونی لا بی کے چھا جانے ہے جل سیاس اور معاشرتی طور پر اس خطے کے ممالک دو گرد پول یعنی روس کی تصویل اور پر داشل میں اور کی شخصر شائل ہوا۔ دراصل صیبونی لا بی نے عیسا ئیوں کے دونوں مضوط دھڑ وں کو کڑوں میں دوشن خیاں کا ور مین خیاں ہوئے دراصل صیبونی لا بی نے عیسا ئیوں کے دونوں مضوط دھڑ وں کو کڑوں میں دوشن خیاں کو جھرکر پیدا کیا جا پہلا گئی ہوں ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں

آزادی کے نام پر فدہبی اعتقادات کو سائنس کے حوالے سے متنازعہ بنانے کی کوشش کی اور اس طرح بت گزرنے کے ساتھ صابحہ وثبت نے مغرب میں میڈیا اور مالی اداروں پر تسلط حاصل کر کے ایک قائل رشک یوزیشن حاصل کرلی۔

حقیقت سے کے صیبونیت نے ہاتھی کے دانت کی طرح مغرب کے چیرے کودو حصول میں انتہم کردیا ہے۔ ایک جرہ وہ ہے جومغرب میں عیسائی نہ ہی تو تو آل کو بھی نازی ازم، بھی کمیوزم، بھی سائ اسلام اور بھی اسلامی دہشت گردی کا خوف ولا کر ان کی توجہ تہذیبی اور مذہبی مسائل سے ہٹا کر تذبیوں کے نام نہاد تصاوم کی جانب میذول کراتا ہے۔ دوسرا چرہ وہ ہے جومغرب کی جدید ٹیکنالوجی ادر حساس ہتھیاروں کے زور پر مختلف سیاس اور معاشی ڈاکٹر ائن کے نام پر تمام اخلاقی اور قانونی حدوں کو الذاكرمشرق ك وسائل ير بلاشركت غير ، قبضه كرايتا ب اورمغرب عوام كومطمئن كرنے كے لئے عافیت کی نوید سنادی جاتی ہے۔ اگر پورپ اور امریکہ میں بھی اس بندر بانٹ برکوئی فروی اختلاف سائے آتا بھی ہے تو یا تو وہ تحض مشرقی ممالک کے وسائل کی آئیں میں تقلیم کے معاطع پر ہوتا ہے اور یا گھرتیسری دنیا کے وسائل رکھنے والے ممالک پرمغرب کی انسانی قدروں کا مجرم قائم رکھنے کے حوالے ے ہوتا ہے۔ دراصل عرب اسرائیل جھڑے میں چونکہ صیبونیت کو اسلامی ممالک کی مخالفت کا سامنا ہاں گئے میودی پرلیں اسلام کوٹارگٹ بنانے کے لئے دنیا بھر کے مسلمانوں کوخطرے اور بربریت کی مثال بنا کے مغربی عوام کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ ایک جانب تو یہ صیبونی طاقتیں مغرب کے عوام کومحور کن نعروں کے ذریعے سیکولرآ زادیوں کی گہما کہی جس کم کرے آمبیں ماور پدرآ زاد ٹیلی وژن می از انٹرنیٹ ویبس سائٹس کے حش پروگراموں کے ذریعے غیراخلاتی طرز فکر کا عادی بنانے میں گئی میل اور دوسری جانب اس آزادی عظم بردار یکوار تعلیمات کے ایجنڈے بر عمل درآ مدکرتے اوے انہیں مذہبی اور تہذیبی روایات سے بغاوت کرنے پراکسارے ہیں۔ کو بورب اور امریک میں میسائیت کے علم بردار بھی سیکورازم اور روشن خیال کے نام برتیزی ہے آ مجرتی ہوئی ای اخلاقی بے راہ ردی عدرے پریشان ہیں اور اچھائی کی جانب واپس آنا جائے ہیں۔لیکن اُن کی آواز کومروجة قانون کے نام پر دیا دیا جاتا ہے۔ بہر حال مغربی مما لک میں اس بے راہ روی کے خلاف اگر عوامی سطح پر کوئی خراصت پیش آر ہی ہے تو وہ بنیادی طور پر ان مما لک میں پیغمیر اسلام کے مائے والے مسلمان معاشر تی كروپول كى جانب سے آربى ہے۔

یور فی مما لک میں اس لائی نے مسلمان عورتوں کے تجاب پر پابندی لگاکر پہلا پھر مارا تھا جبکہ قرون اعلی کے زمانے سے ہی تجاب میسائی عورتوں کے لباس کا حصد رہا ہے۔ چرچ کی خواتین راہا کیں آج بھی

جاب کا استعال کرتی ہیں اور اب اسلامی دہشت گردی کی آڑ لے کر صیہونی صحافت کے علم برداروں نے حضور ﷺ کی ذات گرای پر حملہ کرنے کی جمارت کی ہے جس کا تختی ہے توش لیا جاتا جا ہے ۔ بیدوں ب کہ یورپ اور امریکہ ہیں عیسائی فرہبی حلقوں کی جانب ہے بھی اکثر اوقات فرہبی اختلافات کے خلاف صیہو نیوں کی پس پردہ سرگرمیوں کی فدمت کی جارہی ہے۔ لیکن جرت کی بات میہ ہے کہ جنگ انسانی پرئی اس نام نہاد سیکولرآ زاد کی اور بے راہ روی کی ترغیب پرتو کوئی قدعن نہیں ہے لیکن فرہبی نظیروں اور اعتقادات کو غیر پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بھی دوست ہے کہ مغربی محاشرے ہیں کی کے خلاف تفکیک آمیز رویے کی روک تھا م کے لئے قوا نین تو موجود ہیں گئین مسلمانوں کے ساتھ محاشدانہ رویہا ختیار کرتے آمیز رویے کی روک تھا م کے لئے قوا نین تو موجود ہیں گئین مسلمانوں کے ساتھ محاشدانہ رویہا ختیار کرتے تھیں دوئی اور انبیاء کرام کی روایات اور غربی دریڈ کے خلاف ہونے والے دنگِ انسانی عبد جبکہ آفاتی انسانی اصولوں اور انبیاء کرام کی روایات اور غربی دریڈ کے خلاف ہونے والے دنگِ انسانی ہے جبکہ آفاتی انسانی اصولوں اور انبیاء کرام کی روایات اور غربی دریڈ کے خلاف ہونے والے دنگِ انسانی ہے جبکہ آفاتی انسانی اصولوں اور انبیاء کرام کی روایات اور غربی دریڈ کے خلاف ہونے والے دنگِ انسانی ہے جبکہ آفاتی انسانی اصولوں اور انبیاء کرام کی روایات اور خربی دوری ہے۔ کی دریڈ کے خلاف ہونے والے دنگِ انسانی ہے۔ خلاف ہونے والے دنگِ انسانی ہونے والے دنگِ انسانی ہے۔ کیکوشش کی از اوری کے تام پر شحفظ و سے کی کوشش کی جانبی کوری ہے۔

سابق امریکی صدر بل کانٹن کا یہ کہنا تو درست ہے کہ تو بین آمیز خاکوں کے خلاف احجاج مسلمانوں کا حق ہے۔ مسلمانوں کا حق ہے۔ مسلمانوں کا حق ہے۔ مسلمانوں کا حق ہے۔ کیا میں میری دانست میں ان کا میر کہنا درست نہیں ہے کہ ایسا شایدلا پر واہی کے بجائے

امی ہوا ہے۔حقیقت سے کدایسال علمی ہے نہیں ہوا ہے کیونکہ پورٹ اور امریکہ میں انیسویں اور بیوں صدی کے متازعیسائی دانشوروں نے بھی تاریخی اوراصلاحی کتابوں میں پیغم راسلام علیہ کے بار ے پی بھیشہ اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ان مغربی متند دانشوروں میں ایڈورڈ گین ، تھامس کارلائل، مائن او کلے، القانے لا مارٹین، الدورڈ مائے، یوسور تھ متھ، لای اولیری، ڈاکٹر ولیم ڈرایر، فلب کے الى رادولى، خىكرى واك، ۋى جى جوكرك، واشكىن اروئن، جيمس چير ، اورلارنس برا دان شامل بين-1978ء میں نیویارک سے شائع ہونے والی ایک اہم کتاب، تاریخ کی سوانتہائی پُر اڑ شخصیات یں اُنگل ہارے، پینمبر اسلام ﷺ کوصف اول کی شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کا تذکرہ پہلے نمبر بركرتے ہیں۔ لاعلمي كے حوالے سے بل كانش نے بدیات چونكه دوره ياكتان كے دوران كي باس لے ہوسکتا ہے کہ درست حقائق ان کے علم میں نہ ہول حقیقت سے ہے کہ ڈنمارک کے اخبار "جیلنڈز إِسْ ن يه خاك 30 تتبر 2005 ، كوشائع كئے تھے جس يراخبار بذاكومعذرت كاموقع دينے ك بدؤنمارك ميں مسلمان ملكوں كے سفيروں نے 20 اكتوبركواس واقعد كى شكايت كا نوٹس لينے كى بجائے افارک میں صیبونی لائی کے زیر اثر چلنے والے اس اخبار نے بیرخاکے دی جنوری 2006ء کو دوبارہ ٹائع کئے جس پر 26 جنوری کوسعودی عرب نے اپنے سفیر کو ڈنمارک سے واپس بلالیا۔ اگر ایسالاعلمی ك باعث موا موما تو اس دوبارہ شائع كرنے كى جمارت ميس كى جالى۔ يد محى درست بك 31 جنوری کو بین الاقوامی دباؤ کے تجت اخبار ہذائے اپنی اس جسارت پر معافی کا اظہار کیا تھا لیکن کیم فروری کوان خاکوں کی فرانس، جرمنی، اٹلی اور پین کے اخباروں میں شائع کرنے میں کون ی فکر پوشیدہ گل- بدہمی درست ہے کہ صدر بش اور امریکہ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب ہے بھی ان خاکول کی ا الثاعت کی خامت کی گئی ہے لیکن امریکی ترجمان نے دوسرے بی سائس میں یہ کہد کر بور کی سیکواز حلقوں کاتائید کردی کیاس مواد کی اشاعت پرہم اخبار کی آزادی کے حق کا پرزور دفاع کرتے ہیں۔ دریں اثناء بات بہت بی خوش آسمد ہے کہ پورب اور امریکہ کے یہودی اور سیکور طلقول کے بر

دریں اثناء بات بہت ہی خوش آئند ہے کہ پورپ اور امریکہ کے یہودی اور سیکور طقوں کے بر ظاف ان خاکوں کی اشاعت پر پورپ اور امریکہ کے عیسائی خربی طقوں کار دعمل قابل قدر تھا۔ خدا ہب برائے امن نامی بین الاقوامی خربی تنظیم جس میں ونیا بجر ہے ستر قومیتوں اور چار علاقائی تنظیموں کے فائندے شامل ہیں کہ جزل سیکرٹری ڈاکٹر ولیم وینڈ لے نے ان خاکوں کی خدمت کرتے ہوئے کہا'' بینا ڈر پوشن نے ان انتہائی بہیانہ خاکوں کوشائع کر کے پیٹم پر اسلام کی ذات پر جو حملہ کیا ہے میں اُسے مشر دکرتا ہوں اور اس کی پر ڈور الفاظ میں خدمت کرتا ہوں۔ ان خاکوں کی اشاعت کے خلاف اس فرمت میں و نا بجر کے تمام تلق اور خرب کو مانے والے اسے مسلمان بھائی اور بہنوں کے فرمت میں و نا لے جانے مسلمان بھائی اور بہنوں کے

deterimental to nor inconsistent with our objective of putting an end to both of them.... in order to form a tactical and strategic-alliance with the jews and with the jewish state of Israel, what matters most is that jews need us and we need them, there is a clear-commonality of interests.

اپ اس مقالے میں سریندراثاری یہ بھی کہتے ہیں کہ متعقبل میں یہودی اپنی صلاحیتوں اور ہندو العداد کے باعث ایک فطری اتحاد قائم کر شکتے ہیں۔ یکونکہ یہودیت اور ہندویت دونوں ہی اسلام اور ہرائیت کے ستائے ہوئے ہیں۔ بھارت یہودیوں کو افرادی قوت اور مالی سیورٹ دے سکتا ہے اور المیں جدید ٹیکنالو بی لے سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل خور طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہندو اسلام اور ہرائیت کوایک دوسرے کے مقابل لا سکتے ہیں کیونکہ بھی ایک بہتر راستہ ہے۔

مغرب کے عیسائیوں کی فوجی قوت ہندوؤں کی نسبت بہت زیادہ مضوط ہے۔ مغرب ہندوؤں کے لئے بوٹ سائل پیدا کرسکتا ہے اس لئے ہندواس مرحلے پرمغربی ملکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں گائکہ ہندوؤں کواس مرحلے پرامریکہ اور پورپ کی شکنالوجی کی ضرورت ہے۔ سریندرا ٹاری مزید کہتے ہیں انگر ہندوؤں کواس مرحلے پرامریکہ اور چوائی دانشورات صلاحیتوں کے باعث مغربی ملکوں پر چھاگی ہے جبکہ ہندوآ بادی کے اعتبارے ایک بہت بری قوت ہیں اور بیدوؤں آئیں میں ٹل کراسلامی و نیا کے خانساندی میں اس کراسلامی و نیا کے خانساندی میں اس کراسلامی و نیا کے خانساندی ہندولائی سے تعلق رکھتے گائے۔

انہوں نے بیا تیں آو 2003ء میں کہیں تھیں لیکن ای حوالے سے خطے بیل صرف دو ہی سال بعد لیعنی انہوں نے بیا تیں آئی ہے کہ صبہونی لابی کو پس پردہ کوششوں کے باعث امریکہ نے فرنٹ لائن اللیٹ نہ ہونے کے باوجود بھارت کے ساتھ دس سالدمدت کے لئے دفاعی محاہدہ کیا ہے جس کے تحت موال کی ساتھ حماس دفاعی شیک نالوجی نتا دلد کر سکتے ہیں اور مزید نید کہ سول ایٹمی فیلڈ میں فوان کیا جا سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے مابین مفاہمت کے باعث بھارت اور اسریکہ ایک اللہ اللہ اللہ کا بیان مفاہمت کے باعث بھارت اور اسریکہ ایک اللہ اللہ کا میان کے مابین اللہ بنود و بہود کی ٹارگٹ کسٹ پر بیں اور یہود و بنود لائی اللہ تفاوات کی خاطر اسلام اور عیسائیت کے مابین غلافہیوں کو ہواد کے کر تہذیبوں کے مابین المان کی کیفیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا مندرجہ بالا تناظر میں ہمیں جذبا تیت کے بجائے خور وفکر کی ملاحتوں سے کام لیتے ہوئے بجتی کے ساتھ حالات کی بہتری کے لئے جدو جہد کرنی چاہے۔ کا ملاحتوں سے کام لیتے ہوئے بجتی کے ساتھ حالات کی بہتری کے لئے جدو جہد کرنی چاہے۔

ساتھ ہیں اور عمل اخلاقی سولیڈریٹی کا ظہار کرتے ہیں۔ اُنہوں نے کہا

All sincere religious people of conscience are offended when any radition is defamed or abused. The deeply offended offensive series of cartoons of Prophet Muhammad (Peace be upon him) are a grievous affront to the word's 1.3 billion Muslims. They also offend the religious sensibilities and consciences of believers of the world's other great religions. From a religious point of view, an attack on one religion wounds and offends all sincere religious believers.

حقیقت ہے کہ پاپائے روم سے لے کرام یکہ کے قربی طقوں تک تمام خلص فربی طقوں ا تو بین رسالت پر بینی ان خاکوں کی اشاعت پر صدمہ پہنچا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قداہب کے اللہ اختلافات کو ہوا و سے کر دنیا ہیں تہذیبوں کی جنگ پھیلا نے کے خواب دیکھیں ہے ہیں۔ یہ بات اب اوگ چھی نہیں رہی ہے اس لئے اس سئلے پر تمام خدا ہب کے لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں اور عیسا بھی لا جل کر غور وفکر کرنا چاہے کیونکہ تا گن الیون کے بعد گذشتہ چند سالوں سے ہنود و یہود کے انتہا پندھ شاہب کے ماہیں خالطہ نہیوں کو جنم و سے کر تہذی تصادم کی راد پر مقاہب کے ماہین خاص طور پر اسملام اور عیسائیت کے ماہین غلط فہیوں کو جنم و سے کر تہذی تصادم کی راد پر لگانا چاہتے ہیں۔ گوکہ تا گن الیون کے بعد ابھی تک کوئی ایسی واضح شہادت ساسے نہیں آئی ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ دہشت گرد کس کی لیس پر دہ سپورٹ پر کام کر رہے تھے اور امریکہ ہیں ہوتے والما ال دہشت گردی کی واردات سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔

فی الحقیقت دہشت گردی کی اس واردات کا تمام تر نقصان تو اسلامی انتہا پندگر و پوں کو اُٹھا ہا ہا ہے۔ اورام کی اداروں نے اپنی مرضی کی شہادتیں بنا کرعراق اورا فغانستان میں امریکہ کے تسلا کو مکن اور اونیا نستان میں امریکہ کے تسلا کو مکن اور اس ایران کو دبانے کے منصوبے بنائے جارہ ہیں۔ اس حقیقت ہے بھی انکار نبیلی کیا اور اس کی کہ اور ایس کی اور ایس کی انکار نبیلی کیا اور ایش تعاون کے حوالے ہے تو ب بھی معمولی تعاون کے حوالے ہے تو ب بھی تعاون کے حوالے ہے تو ب بھی معارت لے گیا ہے۔ ایک ممتاز انتہا پند وانشور مریندرا ٹاری نے 18 نوم ر 2003 میں اپنے ایک ایم مقالے میں یہود و ہنود کے فطری اتحاد کے حوالے ہے جو بھی کھیا ہے وہ ہماری آئموں نے چند بہت ہی اہم ہا تھی کیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کافی ہے۔ اس مقالے میں اُنہوں نے چند بہت ہی اہم ہا تھی کیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

We have two enemies, Islam and Christianity, the two of them increases two separate challenges, It is highly suggestive not to fight we enemies at one time, choosing one of them to fight first, is neither قيوم نظاى

#### مسلمان بيدارين يارسول الشظ

کونسل آف پیشل افیئر ز (سی این اے) قومی مسائل برسوچ بجار کرنے والوں کا فورم ہے جو گذشتہ بندرہ سال ہے با قاعدگی کے ساتھ ہفتہ وارنشت منعقد کرر ہا ہے۔ یا کستان کا شاید ہی کوئی ایسا یای د مذہبی رہنمااور دانشور ہوجس نے اس فورم میں بطور گیٹ کیپر شرکت نہ کی ہوسی این اے کوایک نائندہ قومی فورم کہا جاسکتا ہے کیونکہ اخبارات کے بینٹر ایڈ بیٹر، سینٹر کالم نویس، کالجول اور ایو نیورٹی کے روفیسرتجارت و کالت اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد، ریٹائز ڈفو جی ، ذہبی جماعتوں ہے جڑے ہوئے افراداور سرونگ سرکاری ملاز مین اس فورم کے منتقل رکن ہیں \_نشست کی صدارت عام طور پر مصطفیٰ میرانی کرتے ہیں جو کرنٹ ایشوز پر بحث کواوین کرتے ہیں اورشر کاءایے مشاہدات اور تاثر ات بیان کرتے ہیں ۔ گذشتہ نشست میں مصطفیٰ میرانی شریک نہ ہو سکے اوراس کی صدارت فورم کے مینئر رکن کرال (ر) اکرام اللہ نے کی کرال صاحب نے فورم کی روایت کے برعلس مجھے ڈیکٹن اوین کرنے کی د فوت دی اور کرنٹ ایشو کا انتخاب بھی مجھے پر چھوڑ دیا۔ میں نے تو ہین آمیز کارٹوٹوں کی عالمی میڈیا میں اشاعت یر بات کی فورم کے تمام شرکاء نے تو بین رسالت کی اس شرمناک کوشش کی برزور خامت كرتے ہوئے گہرے د كھاوركرب كا ظهاركيا اوراس الميہ كے پس منظر اور پيش منظر پر مدل روشي ۋالى۔ فورم کاراکین متعلق تھے کو بین آمیز خاکول کی اشاعت کے پیچھے سازش کارفر ما ہے جواسلام وشمنی پربٹی ہے۔ کیونکہ بیہ خاکے احتجاج کے باوجود ڈنمارک کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں نے بھی شاکع تخے مسلم امدنے اس المید کے خلاف احتجاج کیا تکرمسلم مما لک کے حکر ان اور سیاسی و یذہبی لیڈریرز ور احتجاج اور مذمت ہے قاصرر ہے۔ ڈاکٹر اجمل نیازی نے کہا کہوہ اس واقعہ کے بعد غازی علم دین شہید مح مزار پر گئے اور آنسو بہائے ان کی جانب سے مید فدمت اور احتماح کا انوکھا اظہار تھا۔ عالم اسلام کو لور کی مصنوعات پر یا بندی نگانی جاہے کیونکہ اقتصادی بائیکاٹ کے علاوہ اور کوئی خریہ کارگر نہیں ہوگا۔ الك اخبار كے سنترا لله يتر نے كها\_ لا مور كے ايك لاء كالج كے يرك نے بتايا كه انہوں نے اپنے رفقاء اورطلبا ، کومشورہ دیا کہ وہ کی لی می کو تخت بیغامات ارسال کریں تا کہ تی لی می تو ہیں آ میز خا کے ٹیلی کاسٹ

اندرین حالات ہمیں توٹین رسالت ﷺ کے مسلے پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہئے بلکہ اسلامی کا نفرنس کا میں اندرین حالات ہمیں توٹین رسالت ﷺ کا میں مریراہی اجلاس بلاکراسلامی دنیا کے فم وخصہ ہے اقوام عالم کو آگاہ کرتا چاہئے۔ یا درہے کہ اسلامی کا نفرنس کی بنیاد اسرائیل کی جانب ہے مجدافضی میں آتشز دگی کے واقعہ کے پس منظر میں ہوئی تھی اور اگردیکھا جائے تو تو بین رسالت ﷺ اس سے کہیں بڑا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی غذمت کی جائے دو کم ہے۔ اللہ بھارا جائی ونا صربو۔

(روز نامرنوائے وقت، 28 فروری، کیم مارچ 2006ء)

الله ﷺ كا ارشاد باك ہے وَالَّذِيْنَ يُؤِدُونَ رَسُولَ اللّٰهَ لَهُمْ عَذَابَ النِمْ 0 (ب 10ع14، سورہ التوبه) دہ جورسول اللہﷺ ادیے بین ان کے لئے دروناک عذاب ہے۔

امام ابو بكراحد بن على رحمة الله عليه

فرماتے ہیں ان مسئلہ میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں نکہ جس شخص نے بھی حضور اکرم ﷺ کی تو بین کی اور آپ ﷺ کو اؤیت پہنچانے کا قصد کیا اور وہ مسلمان کہلاتا ہو، وہ مرتد ہے اور مستی قتل ہے۔

(احكام القرآن: جلد: ٣٠ صفحه: ٢٠١)

یوں تو مرزا بھی ہو سیر بھی ہو افغان بھی ہو تم جھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے تصور کرلیا ہے۔ مسلمان ہونے کیلئے شہادت گہد اللت میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ جب ہمارے اپنے کردار ہی سیرت رسول کی کےمطابق نہیں اور بدن ہی روح محد کی ہے ضالی ہیں تو غیر مسلم ہمیں شکار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کریں گے۔ہم مسلمان اگراپئے ذاتی کردار مضبوط اور مشخکم کرلیں تو دنیا کی کوئی قوم ہمیں چیلئے کرنے کی جرائے نہیں لڑکتی۔

امریکہ طاقت کے نشے میں سرشار ہے۔ اس نے ایک جانب القائدہ اور دوسری وہشت گرد تقلیوں کے خلاف عالمی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اور دوسری جانب الیا پالیسیوں پڑھل پیراہے جن کی وجہ ہے لوگ انتہا پیندی کی جانب مائل ہورہ بیں۔ جن ل (ر) حمید گل نے ایک پلک فورم پر کہا ہے کہا گرام یکہ اور مخرب نے ہماری اسلامی غیرت اور حمیت کولاکا را تو وہ خور کش حملہ کرنے پر راغب ہوں گے۔ امریکہ نے پاکستان کے زلزلہ زدگان کی مدد کرکے جو ہمدردی حاصل کی اسے پہلے با جوڑ پر حملہ کر گے۔ امریکہ نے پاکستان کے زلزلہ زدگان کی مدد کرکے جو ہمدردی حاصل کی اسے پہلے با جوڑ پر حملہ کر کے اور اب تو بین رسالت بھی کے اقدام نے نظریں چرا کر گنوادیا ہے القائدہ عالم اسلام کو متحرک نہیں کر کے پورے عالم اسلام کو تو بین آ میز خاکے شائع کر کے پورے عالم اسلام میں بیش ہوئی وخروش اور دولولہ پیدا کر دیا ہے۔

عالم اسلام کے مسلمان بیدار ہورہ ہیں انہوں نے پر جوش اجتما کی مظاہر نے کئے ہیں۔ پچھ مظاہر سے مسلمانوں مظاہر سے جس سلمانوں کا پنی جانیں بھی قربان ہوگئیں مغرب نے مسلمانوں کے خلاف اختیا کی حفلاف اختیا کی مقدم کے خلاف اختیا کی مقدم میں معرب کے خلاف اختیا کی مقدم میں کے خلاف اختیا کی مقدم میں کا میاب مواجع ہے۔ مسلمان اگرا پنی املاک کونقصان پہنچا کیں گے تو اسلام دشمن عناصرا پنے مقاصد میں کا میاب نظرا کیں گے تاریخ کے معروف جزل میٹن (Patten) نے کہا تھا۔

آپائے ملک کیلئے جان دے کر بھی جنگ جیت ملتے۔ آپ صرف اس صورت میں جنگ جیت ملتے۔ آپ صرف اس صورت میں جنگ جیت ملتے ہیں کے دور اور پی جیت ملتوں کے لیے مرنے دیں۔ دنیا کے ڈیزھارب مسلمان اگر بورپی مفنوعات کا بائیکاٹ کردیں تو یورپ اور امریکہ کے کارخانے بند ہوجا کیں۔ اس سے بڑا مہلک اور موثر بھیا راور کوئی ہونیس سکتا۔

ٹائن الیون کے بعد اسلام امریکہ اور پورپ ٹیل بڑی تیزی سے پھیلا ہے مسلما تو ل کی تعدا دروز بروز بڑھ رہی ہے۔غیر مسلم خوف زوہ ہیں۔ ہمیں دانشندی پر بنی حکمت عملی وضع کرنی ہے۔مہم جوئی سے گریز کرنا ہے تا کہ امریکہ اور پورپ کے مسلمان بھی محفوظ اور ہامون رہیں۔اوآئی می کوئی موثر کروارا دا کرنے ہے بازر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ پارلیمٹ کوتو ہین رسالت کا خصوصی قاتون پاس کرنا جا ہے ۔ جس کا اطلاق پاکتان کی علاقائی سرحدوں کے باہر بھی ہو سکے۔

او بنورٹی کے پروفیسر نے جو عالمی سیمیناروں میں شریک ہوتے رہے ہیں اپنے ذاتی مظاہر کے حوالے سے بتایا کہ بیودی اسرائیل اور اپنے برگزیدہ لیڈروں کے بارے میں معمولی تقید گل برواشت بنیں کرتے اور کی ایو پی عما لک میں نازی ازم کا پرچاراور ہولو کاسٹ ( بیود بول کا آئی عام) ہواشت بنیں کرتے اور کی ایک میں نازی ازم کا پرچاراور ہولو کاسٹ ( بیود بول کا آئی عام) سے انکار فوجواری جرم ہے۔ سعودی عرب، لیبیاء، کو بت اور ایران نے احتجاج کے طور پر ڈنمارک اور نارو سے سنے سفیر واپس بلا لئے مگر پاکستان کی حکومت نے خت اقدام ہے گریز کیا ہو جوان کا کم نارو سے اپنے سفیر واپس بلا لئے مگر پاکستان کی حکومت نے خت اقدام ہے گریز کیا ہو جوان کا کم نیو اس کے حکر ان چونکہ فیرنمائندہ اور غیر نختی بین اس لئے وہ عوام کے جذبیات وا صامات کی ترجمانی کرنے کی بجائے عالمی طاقتوں کے دباؤیل رہے ہوں اس لئے دہ خواہ کی اخبار کا ایک بہانہ ہے۔ اقوام شدہ کا چارٹ کی ملک کو بیاجازت نبیل دیتا کہ وہ دوسرے ملکوں کے شہر یوں کے خہ بب اور عقید ہے کی تو بین کرے۔ ایک صحافی کا خیال تھا کہ ویتا کہ اسلام میں امریکہ کے خلاف نفر ت روز پر وز پر وہ رہی ہوئیات کی ترجمانی کی این اے کے اجلاس می موٹر نے کیلئے تو بین آ میر فاکے یور پی اخبارات میں شائع کرائے ہیں۔ ی این اے کے اجلاس می موٹر نے کیلئے تو بین آ میر فاکے یور پی اخبارات میں شائع کرائے ہیں۔ ی این اے کے اجلاس می حکومت اور سیا کی لیڈروں سے خت اور موثر موقف اختیار کرنے کا مطالہ کیا گیا تی این اے کے احکان کے انتفاقی رائے کا فیصلہ کیا۔

اوراب ذرابراہ راست گفتگو ہوجائے۔ کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ حضرت محمد بھنگی رسالت اور حرمت کا اقرار نہ کر ہے۔ کلمہ میں بہی اقرار شامل ہے۔ ہم ہر نماز میں حضور اگرم بھی پر درود وسلام بھیج بیں اس کے بغیر ہماری نماز کھیل نہیں ہوسکتی۔ قرآن پاک رسول خدا بھی کا صفات ہے بھراپڑا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں حضور بھی مجبت کمزور کیوں پڑنے گئی ہے۔ ہم خشوع وخضوع کے ساتھ نعیتیں پڑھتے اور سفتے ہیں۔ عید میلا دالنی بھی پر بجل کے قبقے روثن کی ہے۔ ہم خشوع وخضوع کے ساتھ نعیتیں پڑھتے اور سفتے ہیں۔ عید میلا دالنی بھی پر بجل کے قبقے روثن کی ہے۔ ہم خشوع وخضوع کے ساتھ نعیتیں پڑھتے اور سفتے ہیں۔ عید میلا دالنی بھی پر بجل کے قبقے روثن کی ہوئو نے بامول کو کوف بلایا اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں ہے آل رسول بھی کو شہید کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے باموں رسالت بھی کی حفاظت کی۔ ہم نے اس کے خلاف مجدوں کومرکز بناویا اور جب ایک آمر نے بھائی دگ تو ہم خاموش رہے۔ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اقبال نے درست کہا تھا۔

واكثرائ رخالد

# ايك فرض اور قرض كى ادائيكى

توہین آ میز فاکوں کے فلاف پوری اسلائی دنیا سرا پا احتجاج ہے۔ بیاحتجاج کیوں نہ ہواسلامیان مالم کے ایمان کا امتحان ہے۔ وہ اس استحان ہیں سرخروہونے کے لئے تن من وہن سب قربان کردیئے کو الاس نی کریم کی می صدیث ' تم ہیں ہو کئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ نی کریم کی کا استحال ہا ہوں تھا کہ اللہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے ' ہرمومن مسلمان کے لئے اس کی زندگی کی صدود و قیود کا لتین بھی کرتی ہے۔ نی کریم کی کا خیالی خاکہ تو در کنار آپ کی تو خیالی ضور بھی مسلمانوں کے زد کی تو خیالی فلکو در کنار آپ کی تو خیالی فلکو در کا میں ہو کہ کہ است کے در اشت ہے۔ ڈنمارک کے جس اخبار نے بیشر مناک جمارت کی ہالی کے ایک شدیدر دھی کا اندازہ نہیں ، محض طفل ہالی دینے کی بارے ہیں یہ کہنا کہ اے مسلمانوں کے ای شدیدرد گل کا اندازہ نہیں ، محض طفل کی بات ہے۔ ایک واجیات جواز ہے۔ وہ یہ بحث بیر سارا ردھی دکھے لینے کے بعد الی خراک ترکت پر خیشر مندہ ہے نہاس پر معذرت کرنے کو تیار ہے۔

ڈنمارک کے وزیراعظم نے بھی معافی ما تھنے کا مطالبہ مستر دکردیا ہے۔ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ اس سازش کا حصہ ہے جومغرب میں عالم اسلام کے خلاف کی جارہی ہے۔ اس حقیقت ہے کوئی افار بیس کرسکتا ہے کہ مغربی مما لک کے حکمر انوں کی غالب اکثریت اسلام فوبیا میں جٹلا ہے۔ ان سب کے لیڈرامر یکہ کے صدر جارج ڈبلیوبش ہیں، جنہوں نے امر یکہ کی تاریخ میں صدر کے منصب کی جس سنگ تذکیل کی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بلا جواز دھنی کا جو پیغام دیا ہے وہ کی بھی مسلم اور غیر مسلم ہے پوٹیدہ نہیں۔ جابدین افغانستان کے وارے صد نے اور قربان جانے والے امر یکہ اور دوسرے مغربی ملک ان جابدین کی ساری خوبیوں کونظر انداز کر کے انہیں بنیاد پرست کہتے اور بعدازاں صدر بنی کر بیٹر کی بات ہوتو مغربی مما لک میں اے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنے ملک بی وہ جبھی وہشت گرد کہنے میں کوئی جھجک محسون نہیں کرتے مطاب تو جب بھی وہشت گرد کہنے میں کوئی جھجک محسون نہیں کرتے مطاب تو جب بھی وہشت گرد کہنے میں کوئی جھجک محسون نہیں کرتے مطاب تو جب بھی وہشت گرد کہنے میں کوئی جھجک محسون نہیں کرتے مطاب تو جب بھی وہشت گرد کہنے میں کوئی جھجک محسون نہیں کرتے مطاب تو جب بھی وہشت گرد کے خیس کوئی جھو کردی کی بات ہوتو مغربی مما لک میں اے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنے سے مطاف وہ کوئی آپشن بی نظر نہیں آتی ۔ باخبر حکمر انوں اور باخبر مغربی عوام کی اس سے بڑھ کر رہے کی کا

کرنے ہے قاصر ہے۔ عالم اسلام کے دانشوروں کا امتحان ہے۔ وہ عالمی کا نفرنس بلائمیں اور ایباستنقہ لائح عمل اختیار کریں جو اسلام اور انسانیت کی بقاء کا ضامن ہو۔ لا ہور ہائی کورٹ بار اگر تو بین آمیر خاکوں کا مسئلہ عالمی عدالت انصاف میں لے جائے تو یہ ایک دانشمند شاقد ام ہوگا۔ آج ہرفورم پرآواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کا دروائی ہے کمل کی جانب قدم اٹھانا ہے۔ اگر مسلمان نا موں رسالت کا تحفظ کرنے میں نا کا م رہے تو پھر اجتماعی موت ان کا مقدر ہوگی۔

پاکستانی حکمران عالم اسلام کے رہبر ہونے کے دعویداد رہے ہیں پاکستان کوعملی طور پر ٹابت کرنا ہوگا کہ وہ اسلام کا قلعہ ہے اور عالم اسلام کی رہبری کے قابل ہے۔ پاکستان کے حکمران اگر ناموں رسالت کے تحفظ کولیقتی نہیں بنا سکتے تو پھر انہیں رہبری کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہم بش کو خوش کرنے کیلئے ہر قدم اٹھانے کیلئے تیار ہوجاتے ہیں حکم اپنے رسول کے کوخوش کرنے کیلئے اقدام متحدہ کا دروازہ کھنگھٹانے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں اتنی جرات بھی نہیں کہ یور پی ملکوں سے اپنے سفیر بھی والیس بلالیں۔

اگر مسلمان مما لک عراق پر متفقہ موقف اختیار کرتے تو امریکہ کاعراق پر حملہ آسان نہ ہوتا۔ اب بھی عالم اسلام کوایران کو تنہانہیں چھوڑ ناچا ہے اگر مسلمان مما لک مشتر کہ حکمت عملی طرکرنے میں ناکام رہے تو وہ باری باری امریکہ اور مغرب کے عزائم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ مسلمان ملکوں کے حکمر افوں اور حوام کی سوچ میں فاصلے بڑھتے جارہے ہیں جو عالم اسلام کے مستقبل کیلئے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتے اور حوام اور حکمر انوں کی سوچ میں ہم آئیگی ہیدا کرنے کا واحد راستہ بیہ ہے کہ حقیقی جمہوریت کے اصول بر حکمل عمل کی کیا جائے۔

مسلمان حکران اپنے تحفظ پر اربوں روپے خرج کررہے ہیں وہ اسلام کے خلاف میڈیا وارگا مقابلہ کرنے کیلئے اور اسلام کے تحفظ کیلئے وائس آف اسلام کے نام سے میڈیا چینل شروع کیوں نہیں کرتے۔ یارسول اللہ بھی سلمان کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں وہ بیدار ہیں اور آپ بھی کی ناموس اور حرمت ودفاع کیلئے اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی وینے کیلئے تیار ہیں۔

(روزنامه جناح، 16 فروري 2006م)

-635

چقی بات ہے کہ امریکہ اور مغربی اقدام ذرائع ابلاغ کی طاقت سے پوری طرح آگاہ ہیں اور
ان کا بجر پوراستعال کررہے ہیں۔ اس کیلئے ایجنڈ اسٹنگ کا تصوران کے دماغوں میں گھر کر چکا ہے۔
اطلاعات کی ترسیل چوفکہ مغرب سے مشرق کو ہورئی ہے اس لئے اطلاعات پر کھل کنٹرول کرنے اور پچر
اختا ایج ایجنڈ سے سے مطابقت رکھنے والی اطلاعات کی ترسیل کرنے میں وہ اپنے اختیار کو بھر پورانداز سے
استعال کر رہے ہیں۔ مشرق سے مغرب کو جانے والی اطلاعات میں سے صرف اپنے مطلب کی
اطلاعات کو شائد کی ویژن پر دکھانے میں وہ مادر پدر حد تک آزاد ہیں۔

یا نچویں بات بہت ہی تلخ ہے کدامر بکداور پوری موام اپنے ذرائع ابلاغ ہے بہت خوفز دہ جیں۔ ووال خوفز دگی ہے نکلنے کی جملہ تد ابر آز ماکر کا میاب نہیں ہوئے۔

امریکی اور یورپی میڈیا تھ سائل کی نشائد ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں اس طرح پیش کرتا ہے کہ عام ٹریوں کی بے بسی اور خوف بی پرلیس بیس آنے والی برا نفار میشن اضافہ کرے۔ لوگوں کی تُجی زندگی کو جم حد تک میڈیا نے ڈسٹرب کر دیا ہے وہ سہے ہوئے قوام کو دہنی اور اعصابی امراض بیس جٹلا کر چکا ہے۔ لیڈی ڈیا تاکی زندگی اور موت کی کہانی بیس میڈیا کے کردار کو جوں جو آتج ہی کریں لوگوں کی ہے بھی وہ کی اور ارباب حل محتد کی ہے جس جن جنج کی کرکا توں کے پردے بھاڑ دیتے ہیں۔

امریکن ایبوی ایش آف دو من یو نیورش کے ایک دوسرے کے مطابق امریکن یو نیورسٹیوں میں لوگوں لیم حاصل کرنے والے 62 فیصد طالبات یو نیورش کی حدود میں خود کو غیر مخفوظ بھی ہیں۔ آئیس لوگوں کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کرنے آواز سے کئے ، فحش فقرے استعمال کرنے ، داستہ رو کئے اور مسلسل گورنے ایسے لا تعداد میں بتدریج اضافہ ہور ہا ہے جنسی زندگی کو گناہ نہ سجھنے کے باوجود آبرور برزی زنابالجبر کے درج نہ ہونے والے مقدمات میں امریکہ سرفیرست کناہ نہ ہونے والے مقدمات میں امریکہ سرفیرست ہونے والے کیسر کے مقابلے میں گی گناہ زیادہ ہے اور اس کے مسلمان اپنی طاقت اور صلاحیت دونوں سے مسلم طور پر بالمداور ناواقف ہیں۔

یہاں مجھے بیسویں صدی کے دانشورایڈورڈ سعیدگی اس بات کوتھوڑی کی توسیج یا تبدیلی کے ساتھ بیٹ کرنے کی اجازت دیجئے جس کا کہنا ہے کہ مغرب نے اسلام کوسیجے معتوں بیٹ نہیں سمجھا۔ میری توسیج یا تبدیلی صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں نے بھی اسلام کوشیجے معنوں بیٹ نہیں سمجھا دگرنہ کی بد بخت فرد کیا کسی گراہ قوم کو بھی اسلام کے خلاف کسی ہرزہ سرائی کی جزأت نہ ہوگی۔ بہت دور کی بات نہیں ہے چند سال عالم کیا ہوگا کہ بیر سارا کیا دھراا کی مختص کے خبث باطن کا اظہار ہے جو ہنودو یہود کے مستعدا یجٹ کے طور پر کام کررہا ہے۔

کی جذباتی طرز عمل ہے مسائل علی ہونے ہوتے تو شاید بہت عرصے پہلے حل ہوجاتے مگرایانہ ہونے کی صورت بیں عالمی نقشے پر موجود جملہ اسلامی عما لک کی لیڈرشپ اور مسلمانوں کے دوسارے تھنگ ٹینک جو اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لئے سوچنے بیں منصوبہ بندی اس لئے نہیں کرتے کہ منصوبوں پر عمل درآ مدکا یقین نہیں۔ اگر چہ بنیادی باتوں کواتے بیش نظر رکھ کر معاملات کو بجھنے اوران کے حل کی کوشش کریں تو کئی بھی بد بخت کو آئند وائی لوعیت کی جسارت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔

پہلی بات جو بعض حضرات کے لئے ممکن ہے خوشگوار جرت کا درجہ رکھتی ہو۔ یہ ہے کہ اسلام ادر مسلمانوں کے خلاف بحر پور مسلسل منظم پرا پیگنڈے کے باوجود بھی آج امریکہ میں بالخصوص اور دومری مغربی اقوام میں بالحوم میں سے زیادہ تیزی ہے بھیلنے والا غرب اسلام ہی ہے۔ عیسائی ، بہودی اور دومر سے خداجب کے پیروکاراس زہر ملے پرا پیگنڈا کا پائے تقارت شے تھکرا کر صلفہ بگوش اسلام ہور ہے ہیں۔

دوسری بات جواس ہے جی زیادہ خوشگوار جرت کا موجب ہے کہ اسلام تبول کرنے والوں جل زیادہ تعداد خوا تین کی ہے حالا تکہ خوا تین کے حقوق کے حوالے سے اسلام کے خلاف جنتا پردیگنا اسلام کے خلاف جنتا پردیگنا مغربی پرلیں جس کیا گیا ہے وہ شاید کی بھی دوسرے ندجب یا کسی دوسرے ایشو پرنہیں کیا گیا۔ دہ سادلا بددیا تی پرٹی کوششیں ہے مود تا بت ہو کی اور مغرب کی خوا تین اسلام کے مطالے اور مسلمانوں سے بمل بددیا تی پرٹی کوششیں ہے مود تا ہے ہو کی اور مغرب کی خوا تین اسلام کے مطالے اور مسلمانوں سے بمل جول کے بعد مجھے صورت حال سے آگاہ ہوکر اسلام کے دائرہ جس پناہ لے رہی ہیں۔

تیری بات جومیڈیا ہے متعلق ہے دہ آزادی صحافت کا وہ تصور ہے جس کا چرہ مغربی اخبار تو لیوں انے نام نہاد مقالیہ کے باعث یا زیادہ چیے کمانے یا زیادہ پاپولر ہونے کی خواہش کی پخیل میں بگاڑیا ہے۔ اس ساری دوڑ میں آزادی صحافت کی روح جس طرح جمروح ہوئی ہے اور فدداری کا صحافت ہوا ہے۔ اس ساری دوڑ میں آزادی صحافت کی روح جس طرح جمروح ہوئی ہے اور فدداری کا صحافت سے دابستہ تصور جس بری طرح نظر انداز ہوا ہے اس کی کہ کو بہت پہلے محسوس کر لی پڑی تھی مگر انیسو میں صدل کے تصف آخر اور بیسو میں صدی کے نصف آخر اور بیسو میں صدی کے نصف اول میں آئی بحر پور توجہ ددی گئی کہ ساتی فدمداری کا تصور صحافت کے ساتھ ماضی کی ہر تھیوری کو دیا کر نمایاں ہوگیا۔ داری اصطلاح پر لیس کے لئے استعمال کرنے والوں نے واچنگ دی واج ڈاگ Watching the کی انظر دیکھ کی خرجی اطافت کے باعث ذرائع ابلاغ کو دومروں پر نظر دکھ کی ضرورت بھی ہے اور حق بھی اس ضرورت اور حق کے فیر مجالے استعمال کے باعث ذرائع ابلاغ پر نظر کھنے کے لئے کی ادارے کے وجود کی ضرورت اور حق کے فیر مجالے استعمال کے باعث ذرائع ابلاغ پر نظر کی کے نے کی ادارے کے وجود کی ضرورت اور حق کے فیر مجالے استعمال کے باعث ذرائع ابلاغ برنظر کے کی خرائی کو ایوں کی ذرائع ابلاغ پر نظر کے کئے کے لئے کی ادارے کے وجود کی ضرورت اور حق کے فیر مجالے استعمال کے باعث ذرائع ابلاغ پر نظر کی ادارے کے وجود کی ضرورت اور حق کی گئی تا کہ بید ہے لگام ہوکر لوگوں کی ذندگی اجرائ

محرفريدالهادم

# مئلة بن رسالت الله كاستقل ص

توبين رسالت كارتكاب كى تاريخ بهت يرانى بانبياء كى حيات باع مباركه يس يحى الليس تعين كَ تَرِيرِ بِإِسْ ظَلْمَ عَظِيم كَا ارتكاب كِي لوكول نے كيا ان ش بي بعض فدا كين نبوت كے ہاتھوں في القور واسل جہنم ہوتے اور بعض کواللہ جل مجدہ نے تو فق توبدوانا بت بخشی اور وہ پھر وہ تمام عر ثناء خوان تقلیس نوت رہے پورپ میں جب مذہبی روش فکر کے حاطین ( یعنی پایائیت ) برسرافتد ارتھے تو انہوں نے وہنی رق اورسائنسی تحقیقات میں مصروف اہل علم لوگوں کو بری تختی سے صرف اس لئے کیلنا شروع کردیا کدان كے پیش كرده نظريات اور فلائق ان كے محرف يا منسوخ شده فداب كى تعليمات كے برعس محى اور ده مجھتے تے بدرین میں اضافہ تحریف اور الحاد ہے سو زہبی عدالتیں ان کی تعقیر کرنے کے بعد بخت سے تحت سزالیتی موت کا حکم سنا دیتیں شروع شروع میں تو پورپ کے مذہبی حکمران اپنی جہالت کی وجہ سے اس تنم کے بخت الدام الفات سخ كر مجراندلس كالمى سائنسى اورفك غيانيزتى يورب وينيخ لكى اورعلم ك شائقين جوق ورجوق اندلس اور بغداد کی جامعات اور مدارس عصریه میں مختلف علوم وفنون کی تحصیل کے لئے آنے لگے اور پورپ میں ایک وہنی ترقی وارد ہونے لگی جو یا پائیت کی مطلق العنائی اور جہالت پرپٹی رسوم وقوانین کے راستے میں و کا شدت سے مزائم ہوئی اور پایائیت نے اس روش فکر کا اسلام کو ذمد دار مختبرا کردین اسلام کی تنقیص او ربانی اسلام کی نعوذ باللہ محقیراور تذکیل کوشعار بنالیا اورعوام کو اسلام اور نبی رحمت ﷺ کے ترقی یافتہ مہذب افكاروعقا كداورآ فاقى تعليمات ، دورر كفف كے لئے بنياد چھوٹے اور حدورجہ تعصب برمنی الزامات كى عام شہری بہاں تک کھیلیبی جنگ کے دور میں پورے جرہے جوجنلی رضا کاراور خدائی فوجدار عسا کراسلام كے مقابل لا كھڑا كئے گئے۔اس كے مثال آج كے معروضي حالات ميں يوں واضح ہے كدامر مك نے كہا ہم نے افغانوں کو'' آزادی'' دلائی ہے پھر'' دلا دی'' پھر کہا عراقیوں کو'' آزادی'' دلائی ہے اور دہاں پر بھی قابض ہوگیااب کہتا ہے شام کے لوگ'' آزادی'' ھاجے ہیں ایران میں اعتدال پیند بیجارے''مقبور'' اور''مجور'' إلى اور ارتم "طلب نظرول سے "مدد" كے لئے امريك بهادر كاطرف و كيور بيال-

ٹھیک ایے ہی جھوٹے پروپیکنڈے کے زور پرایک ہزار سال قبل کے صلیبیوں نے اپنی آبادی

پہلے کا قصہ ہے کہ طالبان کی حکومت کے دوران بعض اسلام دشمنوں یا افغان دشمنوں نے بدھا گے برت تو رُوڑا لے، پوری دنیا شی ہنگامہ ہوگیا حالا تکہ افغانستان میں ہت مت کا ایک بھی پیروکار نرقا گر چوگر پر تامناسب اقدام مسلمان کے کھاتے میں ڈالا گیا اور طالبان حکومت نے اس همن میں اسلام کی تعلیمات کی روش میں کوئی کر دارا دانہ کیا۔ اس لئے پوری دنیا میں بیشور کیا کہ بیکام مسلمانوں کا بی ہونے ہے لؤ عمل افغانستان میں بعدازاں ہونے والی ہر تبدیلی کی بنیاد بنا طالبان کی حکر افی ختم ہونے ہے لؤ امریکہ کی افغانستان میں بعدازاں ہونے والی ہر تبدیلی کی بنیاد بنا طالبان کی حکر افی ختم ہونے ہے لؤ امریکہ کی افغانستان پر چڑھائی القاعدہ کے تصوراتی قیام سے لے ملاعر اسامہ بن لا دن کے خلاف کے جانے والے ہر ہر اقدام اور پھر تا تن الیون یا سیون سیون یا اس کے بعداستھال ہونے والے سار عمل اعداد وشار اور حوالے اس بنیا دیر اپنی عمارت کی ایستاد گی پر مجبور ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے جوا ہے سیکور تشخص پر ناز ال بھی ہا دراس کا پرچار بھی وہاں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں بین کہ انہیں اقلیت کے مفہوم سے ناوا تفیت قراریا ہے۔

تعداد 57 اسلام مما لک ش آباد ہر طک کی آبادی سے زیادہ ہے۔ ان کی تاریخی بابری مجد کو انتہا اسٹر ہندووں نے شہید کر دیا۔ امریکی پرلیس خاموش دہا۔ مغربی میڈیا کو جیسے سانب موقلے گیا۔ بیا یک فاضلے شکے بیل دو ہرا معیاراس لئے نہیں کہ امریکہ یا دو ہری مغربی القالم نیادہ طاقتور نہیں یک امریکہ یا دو ہری مغربی القالم زیادہ طاقتور نہیں یک اس لئے ہے کہ مسلمان زیادہ کمزور ہیں وہ طاقتور ہونے کے باوجود کمزور ہیں۔ اللہ جب تک خود کو طاقتور نہیں جھیں گے کمزور ہیں گے حجاتی اورا فغانستان پر حملے کی شریبانے والے الله کا مرد یوں ہے جہاں جا ہیں گے فائدہ اٹھا کی گے۔ ان کے طاقتور بننے کا ایک ہی حوالہ ہے کہ وہ فوالہ مجھیں۔ اسلام کو بچھیں تھے معنوں ہیں سجھیں بیان کی طاقت ہا ہی بین ان کی بقا ہے۔ اس میں اللہ کر جمعی کی دینی و دنیاوی حیا ہے وفا ہے، بیبیتا نا اور سمجھیا نا ہر صاحب ایمان کی طرح میر افرض تھا۔ اسمالاللہ کا فرض ہے کہ وہ تو بین آسمیر خاکے بنائے والوں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کریں معافی بانتے اللہ کا فرض ہے کہ وہ تو بین آسمیر خاکے بنائے والوں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کریں معافی بانتے اوقت گذر چکا ہے۔ ڈنمارک کے سفیروں کو مسلم حکوشیں اپنے ملک سے نکال کرخم و حصہ کا اظہار کریں۔ وقت گذر چکا ہے۔ ڈنمارک کے سفیروں کو مسلم حکوشیں اپنے ملک سے نکال کرخم و حصہ کا اظہار کریں۔ وقت گذر چکا ہے۔ ڈنمارک کی تھایت کرنے والے یور پی ممالک کے ساتھ بھی بھی سلوک کیا جائے۔

مسلمانوں کے اس اجھا گی احتجاج پرامریکہ اور پور پی ممالک کے کان کھڑے ہو بچے ہیں۔ امریکہ وزیر خارجہ کنڈ ولیزارائس نے ماہر نباض کی حیثیت سے اختباہ کر دیا ہے کہ خاکوں کے خلاف مسلمانوں ا احتجاج قابو سے باہر ہوسکتا ہے۔ بیقابو سے باہر ہونا جا ہے ۔ بہی ایمان کا تقاضا ہے اور بہی عمل آئندہ کے لئے ایسی جمارت روکنے کا موجب ہے گا۔

(روزنامه نوائے وقت، 19 فروری 2006

س ورندا یک اسلام بی ہے جو کا تئات میں تھیلے لا تھمپیرسوالوں کے منطقی سائنسی جواب دیتا ہے۔ مشرورت اس امر کی تھی اور ہے کہ دین اسلام کی مغرب میں اشاعت ورّون کی میں جم نے کما حقہ کردار اوائیں کیا اور پورپ میں اسلام کی مقبولیت کی جورفار ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی اور جب اہل پورپ میہ جانے کہ اہل اسلام نہ صرف حضرت محمد میں چیر مشروط ایمان رکھتے ہیں تھیک ای طرح ان کے مقدس انباء پر ایمان رکھنا بھی فرض جانے ہیں۔ ممکن ہے اس طرح پورپ کوتو ہیں رسالت میں اور تفتیک دین

لیکن المید پیجی ہے کہ آج کا یورپ اس قدرتو ہم پرست نہیں رہاجتنا کہ پہلے تھا آج کی مغربی عوام واقوام تحقیق وجنجو کا مادہ ہم مسلمانوں ہے بھی زیادہ رکھتی ہیں اور یہی ان کی ترقی اور عروج کا راز بھی ہے لیکن پھر بھی مدیوں پرمحیط غلط فہیوں تعقبات تنگ نظری کا سد باب نہیں ہو سکا۔

المام عروكا جاسكا تفا\_

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے مغرب اور اسلام کے دیگر معائدین کو اخلاقی سطح سے گرنے سے کیسے روکا جاسکتا ہے؟ اور اگر گری پڑیں تو ہمار اردعمل کیا ہوتا جا ہے؟ اس سئلہ کا کوئی مستقل حل ہے یا نہیں؟ ہمار ا رقمل جوعمو آس نوع کے واقعات کے وقوع کے بعد ہوتا ہے کیا و وابیا ہی ہوتا جا ہے؟

یورپاس وفت جس اخلاقی انحطاط اور تبذیبی قعر ندلت میس گرا ہوا ہے اس کی جزیں بہت گہری ایں جب تک خود یورپ اس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کوئی فکر بیرونی پچھے نہیں کرسکتی بات وہی ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

جب تک امت مسلمہ سیای اقتصادی اور فوجی لحاظ ہے مضبوط نہیں ہوتی ہم خود پر اور اپنے دین پر اونے والے کسی حملے سے چی نہیں سکتے اور منہ معاندین مسلم واسلام کو گھٹیاروش فکروعمل ہے روک سکتے اللہ

رہار وگل .... او نہایت آفسوں کا مقام ہے کہ ہم کر ورتو ہیں ہی و نیا بھر میں لیکن اپنی کمزور یوں کے مظاہرے بھی شدوید کے میڈیا نے جو جہارت کی ہو وہ ناہرے بھی شدوید کے میڈیا نے جو جہارت کی ہو وہ زبانی کلای ندمت نیر حقیقت پیندانہ دعوؤں جلے جلوسوں اور احتجا بی مظاہروں کا متقاضی نہیں بلکم کی روشل کا تقاضا کرتا ہے عل روشل کا میرے نزویک پیر مطلب ہے کہ و مددار مما لک کا محمل ہا پرکائ کیا جائے ان مما لک میں جو مسلم آبادی مقیم ہے وہ اگر او نہیں علی تو کم از کم '' نان کوآ پریشن موومنٹ' کیا جائے ان مما لک میں جو مسلم آبادی مقیم ہے وہ اگر او نہیں علی تو کم از کم '' نان کوآ پریشن موومنٹ' مردع کرے انہیں گفتے نمیلنے پر بجور کر علق ہے دہ اسلامی مما لک تو وہ سفارتی اتحاقات متفظم کریں

ے رضا کار لئے اور برسوں پنے کے بعد بالا خرفشت خوردہ ہوکر پہیا ہو گئے صلیبی جنگوں میں یورپ کا تاریخی شکستوں کے بعد یور پی رائے عامہ میں ایک بیداری کی لہر اٹھی اور عوام میں وہ طبقہ جم نے میدان جنگ اور عام تجارتی روابط میں سلمانوں کو قریب ہے دیکھا تھاوہ یہ جان گئے تھے کہ سلمان ان تصورات سے قطعا مختلف ہیں جو صلیبی بادشا ہوں نے ان کے ذہنوں میں رائخ کردیے ہیں سب سے پہلے انہوں نے سلمانوں کے ترقی یا فتہ علوم ہے استفادہ کیا اور پھر جنگی مہارت میں بھی ان کے ہم پلہ ہونے اور ہتھیا رسازی میں مزید ترقی کے لئے بحر پورجد وجہد شروع کردی بالاً خرسولہویں صدی کے بعد ہورپ کا ارتقاع شروع ہوا جو اس وقت ترقی کے لئے بحر پورجد وجہد شروع کردی بالاً خرسولہویں میں آج وہ حالت ہورپ کا ارتقاع شروع ہوا جو اس وقت ترقی کی اور جد وجہد شروع کردی بالاً خرسولہویں میں آج وہ حالت ہورپ کا ارتقاع شروع ہوا جو اس وقت ترقی کی اور جمال کی تاریخ عالم میں خرکورہ ہے۔

اگرچہ ادی ترتی اور عروج میں امت مسلمہ یورپ وامریکہ کی ہم پلہ نہیں گرفکری ارتقاءاور وہ تی تہذیب میں اس وقت بھی مسلمہ نما مان نام نہاد مہذب یورپ سے بڑھ کر مہذب اور بااخلاق ہیں امت مسلمہ تمام انبیاء پر بلاتفریق آئی اک طرن ایمان رکھتی اور عقیدت پالتی ہے جس طرح کی نبی آخر الزمان وہ تھی پر کیا دیگر اہل کماب (بہود ونصاری) نے انبیاء کو تقسیم کررکھا ہے اور یعض کی تکذیب وتحقیر اور تو ہیں ہوتی ہوتے ہیں جبکہ جدید تاریخ شاہد ہے جب طحہ بن مغرب کے ہاتھوں حضرت عیمی کی تو ہین ہوتی ہو اور ہے ہودہ فلم بنائی جاتی ہوتے میں اور جب حضرت موئی علیہ السلام کی شان میں گتا تی ہوتی ہوتے ہیں اور چیر ان عظیم الثان السلام کی شان میں گتا خی ہوتی ہوتے ہیں اور چیر ان عظیم الثان انبیاء کے مانے اور ایمان در کھنے کے دعوید ارداران کو بھی ہوش آتا ہے۔

مسلمان چاہیں بھی تو بہودونصاری کی دل آزاری کے لئے انبیاء بنی اسرائیل اور حفز ہے عیمیٰ علیہ السلام کے نقذ س کو پایال نہیں کر سکے مگر میہ بات اہل بورپ کی بچھ میں نہیں آرہی بورپ کی رائے عامد کی اسلام کے نقذ س کو پایال نہیں کر سکے مگر میہ بات اہل بورپ کی بچھ میں نہیں قاؤں نے ان کی ذہنوں میں رائ کی تھیں اس حقیقت ہے انگار نہیں کہ بو یہ میں جو بھی اسلام پر تحقیق وجبتو کے لئے آگے بردھتا ہے اسلام بنی کا ہوکر رہ جاتا ہے دین اسلام انسانیت کی فطرت کے عین مطابق ہے '' قرآن با بھی اور سائنسی سائنس'' کے فرانسی مصنف اور محقق سائنس ندن ڈاکٹر مورلیں بوکائے نے قرآن انجیل اور سائنسی تحقیقات کونظریات کا نقابلی مطالعہ کرنے کے بعد میا علان کیا کہ قرآن ہی حقیقی کلام اللی ہے جس میں کو تحقیقات کونظریات کا نقابلی مطالعہ کرنے کے بعد میا علان کیا کہ قرآن ہی حقیقی کلام اللی ہے جس میں کا سام سے بھی لیس کا بتات میں ہوتا ہے کہتمام اویان جو الہا کی افکار اور دین دکھنے کے دعویدار ہیں ہوائے اہلی اسلام کے باتو بھی جارت کے مرتکب ہیں یا ہے جا اور غیر منطقی بصیرت میں جتلا ہوکر اسلام ہے رائے داون کی طرف انتظام نے بی تھی جی اور شدید جہالت کے مرتکب ہیں یا ہے جا اور غیر منطقی بصیرت میں جتلا ہوکر اسلام ہے وگر دان خلط خبی اور شدید جہالت کے مرتکب ہیں یا ہے جا اور غیر منطقی بصیرت میں جتلا ہوکر اسلام ہے وگر دان

عرفان صديقي

#### 

ند جی جذبات بجود کا کرسیاست کی دکان چکانے کا موضوع بردا پراتا ہے اور برس ہابرس سے لگائے جانے واے اس الزام کے پیچھے بمیشدایک بی سوچ کا رفر ہار بی ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ شاہان والا تبار اور صاحبانِ اقتد ار بخوام کے اندر بیداری ، ترکت ، عمل اور زندگی کی الم کو خطرے کی علامت خیال کرتے ہیں۔ انہیں یہ دھڑکا سالگا رہتا ہے کہ اگر نام ہریاں حالات کے جے کہ اگر ان کی علامت خیال کرتے گئی آئے ، اگر ان کے ملے ہوئے ہونٹوں کے ٹانے کھلنے گئے، اگر ان کی ملے ہوئے ہونٹوں کے ٹانے کھلنے گئے، اگر ان کی الیک دوسرے کے قدم بہ قدم اور شانہ بہشانہ چلی اگر ان ہیں ایک دوسرے کے قدم بہقدم اور شانہ بہشانہ چلی کا سلتھ پیدا ہوگیا اگر وہ گئیوں سے نکل کرمڑکوں اور چورا ہوں ہیں آگئے اور اگر انہیں ہرا قا دکو مرشکر کے ساتھ برواشت کر لینے کے بجائے احتجاج کا ہز آگیا تو معاملہ کسی بھی وقت بگڑ سکتا ہے۔ از ل سے صاحبانِ تخت وتا ج اس خوف ہیں جتلار ہے ہیں کہ تلوق خدا جا گئے نہ یائے۔

خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکرال کی ساحری

تجارتی اقتصادی معاہدے منسوخ کردیں خصوصاعرب مما لک اگر صرف تیل کی تربیل روک دیں اوان غیر مہذب اقوام کولگام دی جاسکتی ہے۔

ای مسئلہ کا مستقل حل صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے بیای قوت کا حصول اور اسلام کی نشانہ اسلام ایک مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا اسلام ایک متحدہ سیاسی قوت بن کرنبیں ابھر تا ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا مسئلہ جب سے سوویت یو نین کا شیرازہ بھراہے دنیا بیں طاقت کا تو از ن بگر گیا ہے اور اب شدت مصرورت محسوس ہور ہی ہے عالم اسلام بیں اقوام متحدہ کی طرف پر ایک مسلم اقوام متحدہ بیا اسلامک یونا کیلا نیشنز آرگنا کریشن کی تفکیل ہوئی جا ہے موجودہ ہے اثر پلیٹ فارم جے یارلوگ اگر چے ''اوہ'' بھی کے بین کہ مسلم یونا کیشن خیمہ کہنا جا ہے ؟

(روزنامه جناح،24 فروري 2006ء)



''ابلیس کی مجلس شوریٰ''علامہ اقبال کی معروف نظم ہے جس میں ابلیس کے مشیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

> جانا ہوں میں کہ مشرق کی اندھری رات میں بے یہ بینا ہے بیران حم کی آئیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف او نه جائے آخکارا شرع سِغِير 日 کيس الخدرا آس يغير الله عرب الخدر حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفریس موت کا بیغام ہر نوع غلامی کے لئے نے کوئی فغفور و خاقال نے فقیر رہ تشیں اس سے بڑھ کر اور کیا فکر وعمل کا انقلاب باوشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زیس چھ عالم ے رہے ہوشدہ یہ آکیں تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود موسی ہے محروم یقیں ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رے یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے ای دکان چکانے کے الزام کامحرک بھی ہی سوچ ہے۔

(23 فروري 2006ء)

حضرت براء این عازب رضی الله عند
عروی بی که حضرت عبدالله بن عیک رضی الله عند نے
ایک گتاخ رسول اللہ یہودی ابورافع کول کیا۔
(صحیح بخاری ، جلد ۲ ، صفح ، ۱۰۳ )

پرور خیال انگر انی لینے گئے کہ ان کے دن کیوں نہیں پھر ہے؟ ان پر مسلط را تیں اتنی کمی کیوں ہوگئی ہیں؟ آفاب جہاں تاب کی کوئی کرن ان کے ظلمت کدوں بیں کیوں نہیں اتر تی؟ اُن کے بچے کوڑے کے ڈھیروں سے رزق چُننے ، ورکشاپوں، فیکٹریوں کا پرزہ بننے اور بے درو دیوار سکولوں بیں اُلے کے لئے ہی کیوں پر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تھا توں، کچبریوں اور سرکاری دفتروں کو اُن کی عزید نفس سے کھیلنے کا چہکا کیوں پر گیا ہے؟ انصاف اُن کی دسترس سے دور کیوں ہوگیا ہے؟

محاملہ روتی، کپڑا، مکان، مہنگائی اور بے روزگاری تک محدود رہے تو بی ڈی پی، گروتھ رہے۔

اللہ ایجیج مرمایہ کاری، زرمبادلہ کے ذخائر اور سخکم ہوتی محیث کے دیگر اشاریوں کا حوالہ دیا جا

سکتا ہے لیکن ناموں رسالت وہ کھ کے نام پر گھروں سے نکلنے والے لوگوں ہیں ہے: شرانگیز "سوچ بھی

پیدا ہو سکتی ہے کہ اُن کا حق حکر انی کیوں سلب کرلیا گیا ہے، حکر انی تو ان کا منصب تھا، انہیں اس سے

برفل کیوں کر دیا گیا ہے؟ انہیں کا ال آزادی کے ساتھ اپنے نمائند نے خزب کرنے اور وقت آنے پر

اُن کا محاسب کرنے کی اجازت کیوں تہیں دی چار ہی ؟ اقتد ارکی جن مندوں پر اُن کے ووٹوں کا تھد اِن بال کا محاسب کرنے کی اجازت کیوں تبیل دی چار ہی ؟ اقتد ارکی جن مندوں پر اُن کے ووٹوں کا تھد اِن بالہ سامدر کھنے والے مقبول ومجوب رہنماؤں کو فائز ہونا چاہے ، وہاں پھر کی مورتیاں کیوں سجادی جاتی ہیں؟

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اورقا کدا عظم رحمۃ اللہ علیہ کے دلیں میں اُن کے افکار و خیالات کی رسوائی کیوں ہورتی ہورت مارے ساتھ آزاد ہونے والے بھارت کا قد کا ٹھے بیم بلند کر رہی ہو وہ مورتی سے جو جمہور بت ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے بھارت کا قد کا ٹھے بیم بلند کر رہی ہور میں مارے لئے جنس نایا ہی کیوں بنادی گئی ہے؟ اگر ہم ایک وستور رکھتے ہیں تو اس کی یا سداری کیوں بیش مورتی اورا گر ہمارے بال کوئی قاتوں ہوئی ہے؟ اگر ہم ایک وستور رکھتے ہیں تو اس کی یا سداری کیوں بھی ہورتی ہورتی اورا گر ہمارے بال کوئی قاتوں ہے تو اس کی محمد اس کیوں ہوگئی ہے۔ "

یک وجہ ہے کہ جب کی ذہبی معاطے پر گھروں ہے سڑکوں اور چوراہوں میں نگل آنے والے لوگ درود وسلام کے چمنستانوں ہے بھوک بنگ کے دیز گاروں اور پا مالی حقوق کے خارزاروں کی طرف نگل آتے ہیں تو چار سوخطرے کی گھنٹیاں بجئے لگتی ہیں اور قلعوں کی فصیلوں کے پاسیان چوکس ہوجاتے ہیں۔ صاحبان مند و منصب کے حق میں بہی بہتر ہوتا ہے کہ بستیاں گہری نیند کی مثال اوڑ ہے سولی رہیں۔ جب کے پاٹوں میں پہنے عوام کی ہڈیاں چپ چاپ سرمہ ہوتی رہیں۔ اُن کے بچ طبقاتی نسلی اور ہیں۔ اُن کے بچ طبقاتی نسلی اور ہیں۔ اُن کے بخابی میں ہوتے رہیں۔ ان کے جگر گوشوں کی گرد میں دھاتی ڈوروں سے کلتی رہیں۔ ساجی تفریق کی بھی ہی جب مہوتے رہیں۔ ان کے جگر گوشوں کی گرد میں دھاتی ڈوروں سے کلتی رہیں۔ اُن کے بنیادی حقوق روند کے جو تے رہیں ان کی عزیت نفس تھاتوں اور پچہر یوں میں پایال ہوتی رہے۔ اُن کے ووٹ کی پر چی بے تو قیر ہوتی ہے۔ ان کے گھروں کے چو لیے شینڈے رہیں۔ گین دھاتوں میں ہو گلے میں پیندا رہے۔ اُن کے ووٹ کی پر چی بے تو قیر ہوتی ہے۔ ان کی حید برداشت سے باہر ہوجا کیں تو گلے میں پیندا فراکر یہ سارے عذاب ان کی حید برداشت سے باہر ہوجا کیں تو گلے میں پیندا فراکر یہ سارے عذاب ان کی حید برداشت سے باہر ہوجا کیں تو گلے میں پیندا فراک کیا تی بی تو گلے میں پیندا فراک کی تو گورک کے خودکئی کر لیں۔

الطاف حسين

## بيت المقدس سے تو بين آميز خاكوں تك؟

مقوضہ بیت المقدس ہے تو ہین رسالت تک کے حالیہ واقعات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہرجگہ ہمیں اسرائیل، برطانیہ اورامریکہ کا ایک کردارنظر آتا ہے۔ 1967ء سے بیت المقدی براسرائیل کا قبضه امریکہ ہی کی مدد سے جاری ہے گتاخ رسول سلمان رشدی کی برطانیہ میں بناہ اور اب حال میں ہی ڈنمارک سمیت جو بور کی اخبارات تو بین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں ان میں بھی یہود بول اور برطانوی لیڈروں کا کردارموجود ہے۔خاص طور پر بور نی یونین نے مسلمانوں کے روممل پرجس طرح ے آزادی صحافت اور آزادی رائے کے نام پر گستا خان رسول کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے واسکی اور نہ ہی تعصب کی واضح مثال ہے۔ حالانکہ امریکہ اور برطانیہ دوا یے ممالک ہیں کہ جن کے سامنے بور لی اخبارات کے چندایڈیٹروںاورحکمرانوں کی رحیثیت ہر گزنہیں تھی کہوہان کے دیاؤ کے سامنے تنمبر کے مکر معانی کے ذریعے معالمے کو فتم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور مسلمان عوام کے شدیدعم وغصہ کے باوجودتو ہین رسالت کے مرتکب ہونے والوں کی حوصلہ افز ائی جاری رکھی گئی۔حقیقت یہ ہے کہ اسرائل اور ڈنمازک اور برطانیہ سمیت جن مما لک کے حکمرانوں اور باشتدوں کومسلمانوں کے جذبات کو تھیں پہنچانے اوران کے عقیدے کی تو ہین کرنے کی جسارت ہورہی ہے اس کا بنیادی سب امریکہ کی دہ یالیبیاں اور اقدامات بن رہے ہیں جو وہ مسلمانوں اور اسلامی مما لک کے خلاف اپنائے ہوئے ہے۔ جبکہ دنیا کا داحد طاقتور ملک ہونے کے ناطے ہے امریکہ کی پیذمہ داری تھی کہ دو متمام نداہب کے بنیاد کا عقا کد کے احر ام کویفینی بنانے اور تمام اقوام کی آزادی کے تحفظ کے لئے کر دارا داکرتا۔ یمی وہ صورت تھی کہ جوعالمی برادری کوایک خوشکوار ماحول اور دیریاامن فراہم کرسکتی تھی \_مگر جب ہم امریکی افواج کو عراق اورافغانستان کی آ زادانه حیثیت کو کیلتے ہوئے دیکھتے ہیں،حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ا مام حسین رضی اللہ تغالی عنہ کے مبارک روضوں پر گولیوں کی بوجھاڑ ، ان روضوں کے اندر پناہ کینے والول كاقل، روضه حضرت سلمان فارى رضي الله تعالى عنه، روضه حضرت امام حسن عسكري، رحمة الله عليه • ر وضد حفزت امام على بقي رحمة الله عليه، يربم وهما كي، روضه حضرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه يرميز ائل حطي محد الرشيد ميں امريكي فوجيوں كے اسلحه اور جونوں سميت داخل ہونے ، ابوغريب جيل اور گوانٽا نامو ب

ے ارج سل میں قیدیوں کے ساتھ شرمناک تشدد سے لے کرکٹوں سے نچوانے اور قرآن یاک کی ہے دئی کرنے کی خبریں اورتصوبریں۔ای طرح افغانستان میں کاریث بمباری،محدول،قبرستانوں اور مدروں کومسار کرنے جیسے مناظر سامنے آتے ہیں۔تواس کے بعداس بات میں کوئی شیہ باقی نہیں رہ جاتا كاسلام كے خالفوں نے مسلمانوں كے خلاف 'صليبي جنگ' كا آغاز كرديا ہے۔اس مرتب بيہ جنگ كسي ا کھنوس محاذ برنہیں بلکہ آزاد مسلمان ممالک میں فوجیس اتارنے سے لے کران کے عقائدتک کونشانہ ہانے تک محیط ہے تا کہ جومسلمان میدان جنگ کی آگ ہے دور ہوں وہ بھی علتے اور بڑھے رہیں فوجی واقتادی اور سفارتی محاذوں پر بھی مسلمان کی آزادی ، وسائل اور طاقت کوتو ڑنے اور بڑپ کرنے کی المش كى جار بى ب- بهرحال امريكه برطانيه اوراسرائيل اسلام اورمسلمانو ل كے خلاف جو كھلا اور چھيا الرَّدِ بِينِ اس كا نقاضا ب كه عالم اسلام كي قيادت بهي خواب غفلت سے بيدار ہوجائے۔ 3 مارچ كا مالی احتجاج جو قاضی حسین احمد اور ان کے دیگر ساتھیوں نے منظم کیا تھا یقیناً گتا خان رسول کے لئے التع پیغام تھا کہ دنیا بھر میں موجود تمام مسلمان اپنے پیارے نبی یاک ﷺ کی ناموس کی حفاظت اور آآن کریم کی حرمت برمر منف کے لئے تیار ہیں وہ کی بھی صورت میں تمام انبیاء علیجم السلام سمیت خاتم المين الله كاشان ش كى بحى طرح كى كتاخى برداشت نبيل كرين ك\_تا بم بهتر موتا كدايا بى المان م لبريز جرأت مندانه موقف ياعالمي م كاكوني ايها بي احتجاج" "اوآني ي" كي اييل يريهي كياجاتا کین انتہائی دکھاؤر افسوس کی بات ہے کہ'' اوآئی ہی'' میں شامل اسلامی مما لک کے حکمر انوں کا روممل مورتحال کی شکین اورمسلمان عوام کے جذبات کی کما حقد ترجمانی نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ملمان حكر انوں كا انفرادى طور بركردارشا ندار رہا ہے۔ تا ہم" اوآئى ئ" كى مجموعى كاركردكى اطميان التنكيل-علاده ازيں يہ بات بھي مسلمان عوام كے لئے تشويش كا باعث ب كه آج دنيا يس 57 آزاد اللائ ریاستیں، آبادی ایک ارب 30 کروڑے زائد، دنیا کے تیل کے معلوم ذخار کا 60 فیصد، کیس ک فار 70 فیصد ، تقریباً 40 لا کھ سکے افواج اورائیمی صلاحیت بھی موجود ہے گراس کے باوجود عالمی سطح إطاقت كاكوئي اظهارتيس\_آخرى بات توجه ين لى جائ كمسلمان حكران اين اين اقتراركو بيان كم لئے اسرائل، بھارت، برطانيه اورامريكه كى بالادى ، جارحيت اور گتا خيوں كو برواشت كررہے ہيں الب شك كرتے رہيں \_ كونكدونيا اور آخرت ميں بيان كے اپنے انجام كاسوال بتاہم جب تك بيت القدل سے بیت اللہ تک اور بیت اللہ ہے مجد نبوی ﷺ تک اذان کی گونجی رہے گی مسلمانوں کوایے تقیدے اور جغرافیائی آزادی کے تحفظ کے لئے ہرجارح وظالم کے خلاف سید بیرر بهنا پڑے گا۔ (روزنامه جنگ، 12 امار چ 2006ء)

والنفان براني

#### عشق رسول الله كتقاض

آ قائے دو جہاں ﷺ ۔ جس کو مجت ٹیمن اور جنہیں دہ اپنی اولا داور مال ومتاع نے زیادہ محبوب نہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں کیکن سر کار دوعالم ﷺ ۔ جس قدر محبت زیادہ ہوتی ہے، اتنا تا ان کا ادب اور احترام اور زیادہ لازم ہوجا تا ہے۔ بچے بچے کو معلوم ہے کہ مجبوب مصطفیٰ ﷺ پنگوڑے میں چا ندہجی ادھر کارخ کر لیتا۔ بیتو اللہ کی مخلوق کا حال ہے کہ چا ندمجی ادھر کارخ کر لیتا۔ بیتو اللہ کی مخلوق کا حال ہے کہ چا ندمجی اور جمعا اور جماح خود کو اگا۔ کی محبور ﷺ کی محبور ہے کہ اور دو اللہ کی محبور ہے کہ اور دو قطار روف کا گا۔ کیکن ہم خود کو اگر اسمتی اور جمال ہے کہ چا ندمجی و محبت نہیں تو ہمار دو فی لگا۔ کیکن ہم موراد ہے۔ بلکہ قابل آخر ہے۔ ہمیں اگر ادب سیکھنا ہے تو حضور ﷺ کے قربی دوست بلکہ یار نا اور کی کی محبور ﷺ کی آخر پیتو مشام کے فلک ہوس محلا ہو کہ خود کو کر دول ہوں جو کہ خود کو کہ کر دول محبور ہے کہ کا دول موجود ہے۔ ہمیں اگر اور ہی کہ اند پہتو شام کے فلک ہوس محلا ہو کہ خود ہوں کو بیت ہونا چا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا چا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا چا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا چا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا چا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدی خدا موجود ہے۔ ہونا جا ہے آئے بھی وہی فدا موجود ہے۔ ہونا ہے اس کے خلال ہے ''۔

یہ قو قرآن سے ثابت ہوگیا کہ وہ ہمارے مالک اور مختار اور ہم ان کے غلام ہیں۔ سے غلام اور ہم ان کے غلام ہیں۔ سے غلام اور ہم کا عشق کا یہ بھی تو تقاضا ہے کہ ہم ناموس مصطفی کے پہلے کوئی حرف اور کوئی آئی نہ آنے ویں اور ہم کو خاذی ملا وین شہید کو اپنار ہما آئیڈیل ہے۔ جو مومن حضور کے بردرود بھیجتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ بھان تعالیٰ نے حضور کھی کا نام '' محمد کھی 'خودر کھا اور آپ کھی کے داوا حضر ہے عبد المطلب کا فرمان ہے کہ اس نام کی وجہ سے سارا جہان آپ کی تحریف اور سے منوب تو صیف کرے گا ، اور اہل مغرب اور ہنود و میہود نے بینا پاک جسارت کر کے دکھ لیا کہ شرق سے مغرب تک مسلمانوں نے احتجاج میں بھر پور حصہ لیا سور ہا تجرات میں آیت 2 میں ارشاد فر مایا ہے کہ ''ا سے تک مسلمانوں نے احتجاج میں بھر پور حصہ لیا سور ہا تجرات میں آیت 2 میں ارشاد فر مایا ہے کہ ''ا سے ایمان والونہ بلند کیا کروا بی آواز وں کو نبی کی آواز سے اور نہ زور سے ان سے بات کیا کروجس طری ''نا

ے تم ایک دوسرے سے با تی کرتے ہو کہیں ضائع شہوجا کی تمہارے اعمال اور تمہیں خبر شہو۔''
اس آیت کے زول کے بعد حضرت فاروق اعظم ہمیشہ آہتہ آہتہ بات کرتے تصاور صدیق اکبر رشی
المذن فاعد نے تم کھا کرکھا کہ میں مرتے دم تک آہتہ بات کیا کروں گا۔ بلکہ جب مدینے میں کوئی وفد آپ
الما قات کو حاضر ہوتا تو صدیق اکبر "ان کے پاس ایک خاص آ دی تیجے ۔ جوانیس آ داب حاضر بتا تا اور
اب کی تعقین کرتا۔ حضرت ما لک آ ایک دفعہ آپ بھی کی حدیث مبارکہ بیان فرمارے تھے۔ اس دوران سولہ
مرتبہ تھونے کاٹ لیا۔ لیکن آپ نے احترام رسول بھی میں جنبش تک ندی اور دورس مبارک جاری رکھا۔

مورة المجادله مي الله في مزيد فرمايا-"ا عايمان والوجب تنهائي مي حضور الله عن بات كرنا جادو مركوشي ميل صدقه ديا كروريتهار على بهتر ب-"

ا تنا کچھ جانے کے بعد ہم غلاموں کیلئے یہ فرض ہے کہ اپنے محبوب کی شان میں اشار تا ، عملاً کی گتا فی کو برداشت نہ کریں کیونکہ یہ حضور گھٹوا یڈ اکپٹیانے کے متر ادف ہے۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ "بے شک جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایڈ اکپٹیاتے ہیں۔ اللہ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا ش بھی اور آخرت میں بھی اور اس نے تیار کر رکھا ہے۔ ان کیلئے رسواکن عذاب'

ایک ہم میں کہ ہزاروں معصوم مسلمانوں کو آئی کرنے والے شیرون کو ہم دنیا کا بہادر انسان، امت مسلم کو گریا نیت میں کہ ہزاروں معصوم مسلمانوں کو آئی کرنے مسلم کو گریا نیت میں بدل دینے والے ہوئے معاشر ہے کو ہم و نیاوی کا میانی بجھتے ہیں ۔ حضور بھی ک شان میں گستاخی کرنے والے کو بی فران کر کے اپنی جماعت کا بیقین و لا تا ہے ۔ یعنی وہ مجمی ای جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔
والے کو بی شور کا میں ہوتا ہے۔
ہزار بار بشویم و این ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت

(روزنام أوائ وقت، 21 فروري 2006ء)

#### 3061

نے اپنی کتاب میں امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی حضور ﷺ یا دیگرانبیاء میں ہے کی نی کوسب وشتم کرے (برا بھلا کیے) اے آل کر دیا جائے گا دراس کی تو برتھ لنہیں کی جائے گی۔

(الثقاه: جلد: ٢٠٠٤)

"اطاعت كروالله كي اوراطاعت كروالله كي رسول الله كي" (النساء59) سوروانفال آيت 20 ميں ہے۔

" حکم مانواللہ تعالیٰ کا اوراس کے رسول ﷺ کا اور من کراس سے نہ پھرو'' اور سورہ تو بہ آیت 71 میں ہے۔

"اورالله تبارك وتعالى اوررسول اكرم ﷺ كاتكم ما نيس، جن يرعنقريب الله تعالى رحم فرمائ كا" الله تعالى كاخويصورت كلام جن خويصورت ليول عادا بوتا تفااس كا اندازه بهم اورآب كياكر كية یں۔آپ ﷺ کے لب مبارک نہایت ہی خوبصورت اور سرخی مائل تھے جب آپ ﷺ عبسم فرماتے تولیو ل کا حسن دوبالا ہوجاتا اور وہ گلاب کی چھمٹریوں ہے بھی زیادہ حسین کلتے۔'' حضرت فضل بن عباس ﷺ أماتے بیں کہ جب حضورا کرم ﷺ کولحد مبارک میں اتارا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض ہے آپ الله على جروانوركى زيارت كى يلى في محوى كياكة ب الله على كب مبارك وكت كرد بي بيل الويس نائي كانون كوحضور الله كاليول كانتهائى قريب كيا- لوآب الله فرمار ب تصاب الله ميرى است کو بخش وے۔ میں نے جب یہ بات حاضرین کوسائی توسب لوگ دیگ رہ گئے کہ آپ بھا بی است عال قدر پیار کتے ہیں۔ فور کرنے کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کاس قدر احرام کول کرتے ہیں۔ گفن ای لئے کدوہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضور اکرم ﷺ اس لئے ہمارے آ قابی کہ خدا کے بعد الاسب ناده بركزيده بستى اورالله كم محبوب إلى -الله ان عجت كرتا بم بم يمى ان عجب كرتے ہيں۔ جمين بھي وهمل كرنا جا ہے كہ جوخدا خود كمل كرنا ہے تا كہ جميں قرب خداوندى اور قربت رسول الله على الله ياك الية حبيب يدروو بهيجا بالإجميل بهي يبي خدائي عمل كرما عاب الله في فرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول خدا ﷺ یدورود بھیج ہیں ۔ لبذا مومنو اتم بھی ورود پڑھا کرو، اورخود حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اپنے معمولات میں سب سے زیادہ وقت درودشریف برصنے پیمرف کریں اور کھڑت سے درود پر مصیل (روز نامدنوائے وقت، 22 اپریل 2006ء)

> تو گھٹائے ہے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اعلیٰ حفرت امام احمد رضاخان ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ

نوازخان ميراني

# مقام مصطفىٰ عظم

ويساتو ساراسال ہى وتيا كى عظيم ترين شخصيت كے گرد كھومتا بركين رئيج الاوّل كامهيد خصوص طور پران کے اربوں عاشقوں اور جان خجھاور کرنے والے لؤگوں کے لئے ایک عجیب کیفیت وسرور پیدا كرنے كاسب بنآ ہے كرآسان سے رحمت كى نواز شات ارتى محسوس ہوتى ہيں۔ جو ہر سلمان كے كے وجيطما نيت اورباعث سكون بوتى بين اورايها كيونك نه بهوكدار بون سالون سے اور دہتی دنيا تك ان جيسا خدا کا بیارااور خالق کامحبوب نہ بھی آیا ہے اور نہ ہی تھی آئے گا۔ای لئے تو اللہ بھانہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ ''میرے اس محبوب کوایتی جان مال اور اولا دے زیادہ عزیز رکھنا'' یہی وجہ ہے کدونیا کا ہر سلمان اپنی جان حضور اللے ك قدموں ير نجماوركرنے كے لئے بتاب اور دعا كور بتا ب كياكوئى كى كوانوں كايد مثال پیش کرسکتا ہے کہ جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بیان فرمائی ہے۔ کدایک وفعه صدر اكرم ﷺ كمريش تشريف لائة حضرت عائش صديقدرض الله عنهائي ﷺ كوبتايا كمرس چراغ نہیں ہے قو حضورا کرم ﷺ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کیاتم چاہتی ہو کہ تنہارے کھر ش ایک ایا جراغ روش كرديا جائے كرجس ميں ندى ہواورتيل؟ حضرت عائش صديقد رضي الله عنها نے عرض كى" إلى" آپ ﷺ نے جم فرمایا اورآپ ﷺ کے دندان مبارک سے ایمانور دوٹن ہواکہ جس سے کھر کاذروؤرہ روش ہوگیا، حضرت عائشہ صدیقدرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی تک میں وہ تا بانی ایے تجرے میں محسول كرتى بول اس كے بعد حضرت جرائيل امن نے حضور اكرم اللہ كو آكر بتايا كه اللہ بحانة تعالى فراتا ب- كديش نے اپني قدرت كالمدے ان دائق كونور بخشا ب اوراس بيل تعل جيكتے موتيوں عنايا تابانى مجشى بالبذاالله تعالى كاحدكرني عابء

کیا تاریخ انسانی ایسی کوئی مثال پیش کر علق ہے کہ جن کے منہ سے ایک لفظ بھی خدا کی مرض کے خلاف نہ لکلا ہو حضورا کرم ﷺ کی زبان مبارک ہے بھی خواہش نفس کا ایک لفظ بھی ادانہیں ہوا۔ آپ ﷺ مرضی اور رضائے اللّٰی کے مطابق کلام فرماتے۔اس کئے توارشاور بانی ہے۔

طيبضياء

#### 00.50

ليبيا كايك ملمان نے كہا: -

'' میں عیسائی بھی ہوں اور مسلمان بھی ، مجھے پیغیراسلام محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا اتنا ہی دکھ ہوا ہے جتنا جینز کرا نسٹ کی شان میں تو بین کار بٹے ہوتا۔'' جدہ میں برسوں ہے مقیم ایک ہندو کی کمی وجہ سے ملازمت جاتی رہی اور اے انڈیا والیس جانا پڑا۔ روا گئی کے دفت اس کی آٹکھیں اشکیارتھیں۔رونے کی وجہ پوچھی تو بولا۔

" مجھے ملازمت کے چھن جانے کا اس قدر افسوس نہیں جتنا وکھ مجھے بیش کے چھوڑ کے اس شہر اور یہاں کے مکینوں کی محبت میں اپنا وطن اور دھرم بھی بھول گیا تھا۔" تھا۔"

مسلم مما لک بیں آباد غیر سلمین مسلمان بھائیوں ہے بحبت کرتے ہیں۔اسلام پند ہوتے ہیں۔ ان کا رہن مہن زبان، غذا،لباس،میل ملاپ،سب مسلمانوں جبیبا ہوتا ہے۔ پاکستانی عیسائیوں کے قا نام بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں۔اہل مغرب نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جوآگ بجر کارکھی ہے اس میں خود ہی جل کررا کھ ہوجا ئیس گے۔

گیارہ عمبرے پہلے امریکہ میں اس نفرت کا کوئی وجود نہ تھا۔ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بھی نفرت کا سبب یمی گورا تھا۔ امریکہ کا باشعور طبقہ بھی غداہب کی تو بین ک غدمت کرتا ہے۔ امریکی کالم نگار پیٹرک بچینن لکھتا ہے کہ

What was the purpose of the juvenile idiocy by the Europress, the freedom to insult the faith of a billion people and start a reliious war?

مزید لکھتا ہے۔ 'دبیش حکومت نے تو بین آمیز خاکوں کی خدمت کے چند گھنٹوں بعد ڈنمارک کیساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر کے منافقت سے کام لیا ہے۔ جرمن قوم بھی اسلام کی تو بین کے لئے فراخ دل ہے مگر جب ہٹلر اور Holocaust کی بات آتی ہے تو بیقوم تنخ یا جو جاتی ہے۔ یورپ ادم

امریکے نے پادر یوں کی تو بین آمیز بیانات اور سلمان رشدی کی تصنیف کے ردعمل میں مسلمانوں میں جنم لیے والے غم وغصہ سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو بین آمیز کارٹون کی الماعت سے یورپ نے خرجی جنگ کووعوت وی ہے۔ اس احتقانہ فعل سے اہل مغرب نہ صرف ونیا اسلام میں غیر محفوظ ہوگئے ہیں بلکہ عراق میں غیر مسلم فوجیوں کی موت کے بھی و مدوار ہیں۔'
اسلام میں غیر محفوظ ہوگئے ہیں بلکہ عراق میں غیر مسلم فوجیوں کی موت کے بھی و مدوار ہیں۔'
اسلام وشن اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالی فریاتے ہیں۔

''اہل کتاب میں ہاوران کا فروں کو جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ۔ جب تم نماز کے لئے اذان دیتے ہوتو بیا ہے بھی ہنسی نماق بناتے ہیں۔ . (الما کدہ)

فرطون کونکم ہواتو آسیکودھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ان کے جسم پر میخیں گڑوائیں جاتیں اوران کے میز پر چکل کے پاٹ رکھوا دیے جاتے اور فرعون کہتا۔اب بھی وقت ہے اپنا عقیدہ چھوڑ وے آسیہ جواب ایٹی تم میرے وجود پر قادر ہولیکن میرادل میرے دب کی پناہ میں ہے۔

شر مخفی بین ده کهین زیاده بین " ( آل عران )

تو بین رسالت کے دوگل میں وطن عزیز میں ہونے والے اشتعال آنگیز واقعات کے پس پشت نام بادوستوں کی' ڈونگی چال' ہے۔ یہی وہ شر پہند عناصر ہیں۔ جنہیں مسلم ریاستوں کی معد نیات، ایٹی قوت باک چینی دوتی اور تیزی ہے کے مصلے والا دین اسلام برداشت نہیں ہور ہا محدع بی باللہ تعالی علیدوسلم ہوتی دوتی اور تیزی ہے کہ تہب کا تمشخر نہیں اڑا سکتی۔ عیسائی حصرت عیسی علیہ السلام کی تصاویر اور بت باتے لیکن جو سلمان انبیاء کی شبیہ کو بھی حرام بھتا ہووہ بھلا تو بین آمیز خاکوں کو کیونکہ برداشت کرے گا۔ است تحریف اللہ عنہ کو ارت کی المت تو بین اللہ تعالی خرماتے ہیں۔ '' محرصلی اللہ تعالی علیہ رسلی کی امت تو بین اسلام اور تذکیل خت بیں اور آپس میں رحم و محبت کے جمعے ہیں۔ '' محرصلی اللہ تعالی علیہ رسلی کی امت تو بین اسلام اور تذکیل مسلمان جیسے مکروہ ہشکنڈوں کو روکنے کے لئے پر امن جلے جلوس، قانونی کا روائی، مہذب اصول اور بین مسلمان بیلی کے لئے شبت حکمت عملی اور شرعی اقد امات کی قائل ہے۔ قدر رتی آفات، ان گنت الذائی لیول تک رسائی کے لئے شبت حکمت عملی اور شرعی اقد امات کی قائل ہے۔ قدر رتی آفات، ان گنت الذائی لیول تک رسائی کے لئے شبت حکمت عملی اور شرعی اقد امات کی قائل ہے۔ قدر رتی آفات، ان گنت الذائی لیول تک رسائی کے لئے شبت حکمت عملی اور شرعی اقد امات کی قائل ہے۔ قدر رتی آفات، ان گنت الذائی لیول تک رسائی کے لئے شبت حکمت عملی اور شرعی اقد امات کی قائل ہے۔ قدر رتی آفات، ان گنت الذائی لیول تک رسائی کے لئے شبت حکمت عملی اور شرعی اقد امات کی قائل ہے۔ قدر رتی آفات، ان گنت

(روزنام أوائ وقت 2006ء)

الله عزوجل فرماتا ہے

إِنَّ الَّـٰذِيْـنَ يُؤِدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنَيَا وَ الْاَحِرَةِ وَاَعَدُ لَهُمُ عَذَابًا مُهِينًا ۞

(ب22، ع 4، سوره الاحزاب)

ہے شک جولوگ اللہ ورسول اللہ ﷺ والے اور ہے تیں ان پر اللہ کی العنت ہے دنیا و آخرت میں اور الدینے ان کے لئے ذکت کا عذاب تیار کرر کھا ہے۔ علیہ وسلم میدد کی کرمنبر سے اتر آئے اور ستون کو بھی دی تو اس کی رونے آواز بند ہوئی۔ سحابہ کرام کی جرت کو بھانیتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا تمبر کے آجائے سے ستون کومیر کی جدائی برداشت نہ ہوگی۔

ایک مرتبہ آپ اپنا اسحاب رضی الیفر احالی علیم الجمعین کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ آپ ایک مرتبہ الیفر کارنے لگا۔ آپ اللہ نے اپنے پاؤں مبارک سے تھوکر ماری اور فر مایا تھر ماؤ اور پہاڑ تھر کیا۔

ایک انصاری کا اونٹ بھڑ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اونٹ نے مالک سے قربایا۔

اونٹ نے حضور کے سامنے ادب سے گردن جھکا گی۔ آپ بھٹے نے اونٹ کے ہالک سے قربایا۔

'' گنا بھڑا انسانوں اور جنوں کے علاوہ کا نئات کی تمام مخلوق جانی ہے کہ بیس اللہ کا رسول بھی بول۔

اونٹ نے جب آپ بھٹی کو دیکھا تو اس کی آ کھوں سے آنسو شکنے گئے۔ آپ بھٹے نے اس کے سر پاتھ پھیرا تو ہو چپ ہو گیا۔ حضور بھٹے نے اونٹ کے ہالک سے فرمایا، تم جانوروں پر ان کی ہمت نیادہ ہو جھ مت ڈالا کرو۔ تبہار سے اونٹ نے بھے شکاے کی کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہواور تکلیف زیادہ ہو جھ مت ڈالا کرو۔ تبہار سے اونٹ نے بھی سے شکاے کی ہم کہ کرتم اسے بھوکا رکھتے ہواور تکلیف و سے جو ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہواور تکلیف دیے ہو ہے کہ برید، پہاڑ ، ریکھتان ، زبین و آسمان کا نئات کا ذرہ ذرہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی محبت کرنے والوں کی تعداد بہشکل چالیس تھی۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم کی تعداد پانچ لاکھ کے حسرت تو ن علیہ السلام نے نوسو برس تبلیغ فرمائی گرگنتی کے افراد ایمان لانے والوں کی تعداد مفرق سے حضوت نو نے علیہ السلام نے نوسو برس تبلیغ فرمائی گرگنتی کے افراد ایمان لانے والوں کی تعداد مفرق سے حضوت نو نے علیہ السلام نے نوسو برس تبلیغ فرمائی گرگنتی کے افراد ایمان لانے جبکہ نبی کریم علیہ کی تعداد کیا وہ اللہ تو بیاں کا نام ونشان باتی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی نے خرمایا اول دنرینہ کا گھمنڈ کرنے والے المشرکیوں کا دنیا جسی سے نام ونشان مناد یا جائے گا۔

تھے۔ یعنی محمد بھی اولا دنرینہ کا گھمنڈ کرنے والے المشرکیوں کا دنیا جسی سے نام ونشان مناد یا جائے گا۔

نے فرمایا اولا دنرینہ کا گھمنڈ کرنے والے مشرکیوں کا دنیا جسی سے نام ونشان مناد یا جائے گا۔

اے میرے حبیب ﷺ سیجمال کے گوشے میں آپ کا ذکر بلندہ ہوگا۔ امت مجمد ﷺ سیختل اور حبید جب بغض اور حبید جب بنظر اور میں وہ کا تعلق میں ۔ ابوغریب جبل میں مسلمانوں کے ساتھ کئے جانے والے تشدد کی ویڈ یواور تصاویر کی اشاعت پر امریکہ کا کہنا ہے کہ اس سلمانوں میں اشتعال ہیدا ہوگا۔ جبکہ گستا خانہ خاکول کی اشاعت کو آزادی صحافت کا نام دیا جا تا ہے۔ ان کفار کے لئے قرآن نے حق فرمایا۔

''ان اوگوں کی زبانوں سے تو وشمی ظاہر ہوہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں

واكر محراجل نيازي

# ناموں رسالت بھے کے مسافروں کو ہمسفر ہونا چاہئے

کافروں کومسلمان کرنے سے زیادہ مشکل اور اہم مسلمان کومسلمان کرنا ہے اور بھی کام مسلم دشنی میں اندھا ہوکر یورپ کر رہا ہے اور بیکام اس سے امریکہ کروار ہاہے۔

لکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الث دیا تھا منا ہے میں قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گا

مواحد حسین الپوزیش لیڈرٹینس ہیں۔ وہ وزیراعلی پنجاب کے مشیر ہیں۔ وہ ہمیشہ انچی اور گہری بات کرتے ہیں۔ایک صوبائی وزیر قد سیرلود حی نے ڈنمارک کے ڈیری کی چیز وں تکھن اور پنیر وغیرہ اور فرانس کے میک اپ کی ساری مصنوعات کا استعمال بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور دواؤں کی طرح النا چیزوں کی برآ مدیر بھی پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔اس طرح کا احتجاج بھی موثر ہے۔ برسلز جانے والے

پرلیانی وفد کی سربرای وفاقی وزیرا عجاز الحق نے اپوزیشن کودیے کا اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن اس وفد کے ساتھ جائے اور اپنے اندازیش بات کرے۔ ناموس رسالت بھے کے احتجاج کے موقع پر مرکبیوں کوسیا کا رنگ شددیا جائے۔ بیدرنگ خود بخو دولوں پی اور آنکھوں پی چکنا چاہے۔ بیرنگی اور انم آنکی فروری ہے اور یہ پیغام پوری ونیا کو بلا کے رکھ دے گا۔ میرے خیال پی بید عالم اسلام پی مرف پاکستان ہے جہاں ناموس رسالت بھی کے لئے وسیع تر اتحادیی وسیع تر مفاو دیکھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے بیں اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ لی کر آواز اٹھانے بین کی تحتم کی تحفظات دل بین نہیں رکھنا چاہئیں۔ اور حکومت کو چاہئے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ شامل ہوجائے۔ اس معالم بین حکومت اور اپنے نیشن کا فرق مٹ جائے گا تو بہت بردی کا میا بی بوگ ۔ جمہوریت کے لئے جدوجہد کے لئے گی مواقع آئے والے ہیں۔ لوگوں کو جن محرومیوں اروافسا فیوں کا سامنا ہے۔ اس غصے کے اظہار کا بھی موقع آئیں۔ گراپے آقا ومولا بھی کی عزت پرم مٹنے والوں کی بھی عزت نفس ہے۔ اس کا خیال کون کرے گا ماموں رسالت بھی کے راہے پرعوام اور دکام ایک ساتھ ہوں تو زندگی کے سب راست ای راست ای راسات کی میں میں رسالت بھی کی رائے والوں کے خلاف ہے اور اس کے لئے کہا چاہئیں۔ اب تو غم و خصوعتی رسول بھی کو پہنے کرنے والوں کے خلاف ہے اور اس کے لئے کہا چاہئیں۔ اب تو غم و خصوعتی رسول بھی کو پہنے کرنے والوں کے خلاف ہے اور اس کے لئے کہا چاہئیں۔ اب تو غم و خصوعتی رسول بھی کو پہنے کرنے والوں کے خلاف ہے اور اس کے لئے کا میں کو بیال

بات لا ہور میں ہونے والی احتجا بی ریلی کے دوران تو ژپھوڑ اورلوٹ مارے بگڑی۔ پچھ پیتہ نہیں بال رہا کہ یہ کون لوگ تھے۔ عوام اور دکام اپنے طور پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس وقت کو بھی پچھ لوگ دنیاوی انعام کے لئے استعال کرتے ہیں۔ مسلم دشنوں نے تو ہماری آخرت پر ضرب لگائی ہے۔ ہماری ادول کی بستیوں میں دھول اڑر ہی ہے۔ اس دھول میں بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ ہماری اصل پناہ گاہ تو لاھا نیت ہے اور ہمیں اس نیشن سے بھی باہر نکال دیا گیا ہے۔ میرے پڑھنے والے جانے ہیں کہ لاھا میں میں موں۔ گرہم یا کستان کے دشمنوں کوخوش نہ کریں۔

ہمآواز ہونا ضروری ہے۔

چودھری پرویز النمی کی میہ بات بچھے پہند آئی کہ لاہور میں جلائی جانے والی موٹر سائیکلوں کے الکان کوئی موٹر سائیکلیس انہوں نے ناظم لاہور عامر تمود کی موجودگی میں دے دی ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سائوں کوئی موٹر سائیکلیس انہوں نے ناظم لاہور ہے۔ نقصان اٹھانے والوں کو دوبارہ زندگی میں واپس لے آتا ایک وردمند دل کی گواہی ہے۔ مظاہر بن میں شامل شریندوں نے جو کیا اس سے رنج ہوا تھا۔ ہنگا ہے میں نقصان اٹھانے والے کسی سے بو چھ بھی نہ سکتے تھے کہ ہمارا کیا قصور ہے۔ موٹر سائیکلوں والے امیر شیل ہوتے۔ غریب لوگ موٹر سائیکل کے بغیر زندگی کو آگے بڑھانے سے قاصر تھے۔ اب خوش ہیں۔ ایک نوجوان نے اپنی موٹر سائیکل پر تحفظ ناموس رسالت کا جھنڈ الگایا ادر اپنے گھر کے لئے چل ویا،

عرفان صديقي

## كياب بهي \_\_\_\_؟

صرف زلز لے، طوفان، بجلیاں، سیلاب اور قحط بنی عذاب نہیں ہوتے اس کے اور بھی کئی شکلیں ہوتے ہیں۔ ہم ایک مدت سے بے بسی، بے چارگی، مردنی، بے حسی ہزیمت، فکست خوردگی اور بے توقیری کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمارا قافلہ بے سالار ہے، ہمارا زادراہ لٹمار ہا ہے اور ہمارے احساس زماں کی نبضیں بھی ڈوب رہی ہیں۔

ڈنمارک کے ایک کم نصیب اخبار اور اس کے نایا ک نقش قدم پر چلتے ہوئے دیگر بور کی جرائد نے جو پچے کیااس بر کی کو جرت نہیں ہونی جا ہے نائن الیون کے بعد اہل حرم کے ساتھ اہل مغرب کے بعض و عداوت نے با قاعدہ فلسفتہ سیاست اور حکت عملی کی شکل اختیار کرلی ہے۔ امریکہ نے بوری کی تائیدو تمایت براری دنیا کے مسلمانوں کونشانے پروهرلیا اورائے دوہشت گردی کے خلاف جنگ "کانام ات دیا ہے۔ یکی وہ لحد تھا جب عالم اسلام اینے حواس پر قابور کھتے ہوئے یکجا ہوتا اور ستاون مما لک کے فرمازواا بے ساس اہداف مقاصدے بالاتر ہو کربعض بنیادی فیصلے کر لیتے۔اسلامی کانفرنس پوری طرح فعال ومتحرك ہوجاتی اورامت مسلمه ایک مشتر كدراه عمل اختیار كرتى۔ ہم كوئی كم نہ تھے۔ دنیا كے پانچ ارب انسانوں میں جاری تعداد سواارب سے بھی زائد تھی۔ جارے یاس معدنیات اور تیل کے لامحدود وسائل تھے۔ہم دنیا کے اہم ترین جغرافیائی خطوں میں بس رے تھے۔ ہمارے یاس امریکہ جیسے ہلاکت آ فریں ہتھیار نہ ہی لیکن ہم بھو ہے کا ڈھیر بھی نہ تھے۔ ہوشمندی کے ساتھ ایک معتدل ،متواز ن اور والش مندانه حكمت عملى تراثى جا كتى تحى جس براه راست تصادم بي بحى في جاتے اور مارے کھروں کی حرمت بھی یا مال ند ہوتی تب اسلامی کا نظر اس نے پہلوتک ند بدلا اور بیشتر اسلامی مما لک جارج ڈیلیوبش کے کروسیڈ کا دست و بازو بن گئے۔افغانستان وعراق کی فضاؤں میں لہرائے والے امریکی پرچم دراصل ستاون اسلام ممالک کے سینوں میں گڑ گئے۔معاملہ عسری فتح اور سیاس امبداف تک ال محدود ندر با۔ امریکہ جمیں اپنے ندجب، اپنے وینی شعائر، اپنے نظام تعلیم، اپنی وری کب، اپنے مدارس، اپن تبذین اقد اراورای محاشرتی ائداز واطوار می تبدیلیان لانے پر مجبور کرنے لگا۔ بداس امر

جہاں اس کے آنے پر نعرہ رسالت یارسول اللہ ﷺ کے نعرے لگائے گئے۔اس واقعہ ہے جھے واقع خوشی ہوئی ہے۔

ایوان کارکنان پاکستان بیس ناموس رسالت ﷺ کانفرنس کے بعد بارہ قراردادی منظور کی گئیں۔ یہاں بھی جُید نظامی نے صدارت کی۔انہوں نے کہا'' بیس ناموس رسالت پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔'' سائنس اور بیکنالو بی بیس ترقی کے لئے انہوں نے ایٹی سائنسدان ڈاکٹر قدیرخان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔وہ باہر ہوتے تو تا موس رسالت ﷺ کانفرنس بیس ڈاکٹر رفیق احمد کی دعوت پر خطاب کرتے۔کانفرنس کے نیٹے سیکرٹری نے کہا کہ مجمد نظام تح کیک نظام مصطفیٰ ﷺ اور تح کیک مقام مصطفیٰ ﷺ وردح کرداں ہیں۔کانفرنس بیس حکومتی ایم کی اے مصباح کو کب نے بھی بڑی ولولہ انگیز تقریر کی۔ سیال اپوزیشن کا کوئی ایم کی اے نہ تھا گرجیلوں میں بھی کوئی ممبر اسمبلی نہیں ہوتا جا ہے۔

(روز نامدنوائے وقت، 25 فرور کا 2006)

تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزدال تو خود تقدیر یزدال کیول نہیں ہے؟ علامہ محدا قبال رحمۃ اللہ علیہ

#### خوش نصيب

وہ اِس جہاں میں مجمی عظمت سے سر فراز ہوا وہ اُس جہاں میں مجمی سروار اہلِ ایماں ہے نبی ﷺ کی آن ہے قربان ہو گیا جو بھی بلند بخت ہے وہ خوش نصیب انساں ہے سیدعارف مجود مجور رضوی، گجرات زرد پرچم اڑتا ہوالشکر بامال گازمینوں کو پامال کرتار ہا اور ہوا چپ ربی آرز ومند آئیس ، بشارت طلب دل دعا دَل کوا شحے ہوئے ہاتھ مب بے ٹیمر رہ گئے اور ہوا چپ رہی اور تب ان زمینوں پر بھیجے گئے ان زمینوں پر بھیجے گئے اور منادی کرادی گئی اور خوابوں کی تو بین کی جائے گ اور خوابوں کی تو بین کی جائے گ

گذشتہ ساڑھے چارسالوں میں ہمارے کتنے ہیں رنگوں، خوشبوؤں، آوازوں اور خوابوں کی تو ہین اوق ربی اور ہم چپر ہے۔ سوہم پر بے چارگی، مروتی، بے حی، ہزیمت، شکست خوردگی اور بے تو قیری کے عذاب مسلط کر دیۓ گئے۔ لیکن تازہ سانح تو سب سے بڑا ہے۔ ہمارے لئے اسم تحمہ کھے نیادہ گہرے رنگ، اے زیادہ محور کن خوشبو، اس سے زیادہ شیریں آواز اور اس سے زیادہ حسیں خواب کا تھور بھی ممکن نہیں ۔ کیا ہم اب بھی نہیں جا گیں گے؟ کیا ہم اب بھی ساڑھے چارسالوں پر محیط سفر رائے گل کی جاتھ کے مار سالوں پر محیط سفر رائے گل کی جاتھ کی مارٹھے سے کندھا ملا کر کھڑے دہیں کر ایس کے جو محرکر بی بھی کے ناموں سے کھیل رہے ہیں؟ کیا ہم اس رنگ، اس خوشبو، اس آواز اور اس خواب کی تو ہیں بھی برداشت کرلیں گے؟

(روز نامہ نوائے وقت، 18 فروری 2006ء)

آج لے اُن کی پناہ آج مدد مانگ اُن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمۃ اللّٰه علیہ کاواضح اشارہ تھا کہ اب وہ تو بی اور سیاسی مقاصد ہے آگے تکل کر قری نظریاتی اور تہذیبی فقو حات کی داہ پر چل تکلا ہے۔ اس کی اس بلغارکو بھی خوشد لی ہے برداشت کرلیا گیا بلکدا ہے والہانہ بین کا مظاہرہ کیا گیا اس کا تکا ہے ہوگئی۔

''گویا یہ بھی میرے ول بیس تھا'' وہشت گردی کے خلاف جنگ ہے غیر مشر وط تعاون کے بعد گلی و نظریاتی بلغار کرنے والے لئنگر کی راہ بیس بھی سرخ قالین بچھانے ہے امریکہ، پورپ اور اُن تمام تو تو کو خوصلہ ملا جو کمیونرم کی نیخ کنی کے بعد اسلام کو خطرہ تصور کردی تھیں۔ جب انہوں نے ویکھا کہ ہماری خوے دیا گو ماری خوے دیا گو ماری کے محل اور اور تھی ہے بلکہ ہم قوت گویائی ہے بھی محروم ہو چکے ہیں اور دست قاتل کو بوے دیا گویائی ہے بھی اعزاز وافقار بچھنے گئے ہیں تو انہوں نے ہمارے مقدس ترین اٹا ٹوس پر بھی حملے شروع کر دیا گوئیاں کا موس پر جملے کی جمارت نہ ہوتی ۔ اگر ٹائن گوئیارک اور پورپ کے کسی اخبار کو نی آخرالز ماں بھی کے ناموس پر جملے کی جمارت نہ ہوتی ۔ اگر ٹائن الیون کے بعد ہم کسی نہ کی موٹر پر کھڑ ہے ہوگائی کر ہے ہوان ہے تک امریکہ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تم ہمارے کندھوں پر بندوق رکھ کرجن سینوں کو چھائی کر رہے ہوان ہے ہماری بڑ دی گہری قرابت داری ہے ،خون کا دشتہ ہا فغانستان اور عراق پر جملوں کے لئے امریکہ مالک میں وہ سب کے سب ہماری مراک کی بندرگاہیں ، ہوائی اڈے اور فضا نین استعمال کیس وہ سب کے سب سالای ممالک کھی فراسو چئے کہ اس سے سبر گنبد کے کئین بھی پر کیاگڑ ری ہوگی ؟

ایک انسان کی طرف سے کی دوسرے انسان پرڈھائے جانے والے جتنے بھی مظالم کا تصور کیا جا
سکتا ہے وہ گزشتہ ساڑھے چار برسوں میں افغانوں اور عراقیوں پر آزما ڈالے گئے۔ ستاون اسلاک
ممالک خاموش رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں درندگی، سفاکی اور انسانیت سوزی کی جتنی بھی متعفن
کہانیاں درج ہیں گزشتہ ساڑھے چار برسوں کی خونچکاں داستا میں ان پر باری لے گئیں اور اسلاک
کانفرنس نے سکی تک نہ بھری، ہوا بند، فولا دی کنٹینزوں میں بند کر کے ہلاک کرویے، زندہ جلا دیے،
کانفرنس نے سکی تک نہ بھری، ہوا بند، فولا دی کنٹینزوں میں بند کر کے ہلاک کرویے، زندہ جلا دیے،
شررگ میں تیزاب بھرکرآگ گائے، رقص بھی کا تماشاد کھنے، زخیوں کوزندہ درگور کردیئے اور سوالا کھ
سے زائد انسانوں کوئل کر دیئے ہے لے کرقید یوں پرشرمناک تشدد اور عفت ماب خواتین کی عصمت
دری تک ایک ایک کہانیاں بھری پڑئی ہیں کہ ہمارااحیاس زندہ ہوتا تو ہم مغرب کے مفادات پرضرب
دری تک ایک ایک کہانیاں بھری بڑئی ہیں کہ ہمارااحیاس زندہ ہوتا تو ہم مغرب کے مفادات پرضرب
لگانے کی مؤثر حکمت عملی بنا چے ہوتے یا بھرخودا پنی ہی آگ میں جل کرجسم ہو گئے ہوتے لیکن پھر بھی کہ اور افغار عادف پھریاد آیا ہے۔ ا

شاخ زینون پر کم مخن فاختاؤں کے اسے بسیرے اجاڑے گئے اور ہواجیے رہی

ذاكثر فيتن احمه

# سيرت رحمت عالم على اورمغرب

حال ہی ہیں رسول پاک ﷺ عبارے ہیں ڈنمارک کی اور دیگر مغربی مما لک ہیں جن خاکوں کو شاکع کیا گیا ہے۔
شائع کیا گیا ہے ان کے بارے ہیں اہل علم جانتے ہیں کہ وہ صرف تو ہین آمیز ہی نہیں بلکہ سراسر جھوٹ
اور جہالت پر بینی ہیں۔ یہ جھوٹ جس طرح عالم گیر سطح پر پھیلا یا گیا ہے اور اس کے رجمل کے طور پروستی و
عریف اسلامی و نیانے جس طرح احتجاج کیا ہے اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ خواجہ پیڑب ﷺ کا
ذات گرامی اہل مغرب کے اہل دانش اور عام لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور وہاں کے عوام وخواش
میں یہ تجسس بڑھ گیا ہے کہ وہ اسلام اور داعی اسلام کے بارے میں شیخے معلومات حاصل کریں۔ اس

میدودراور آئندہ آنے والا دورا نفارمیشن ٹیکنالو بی اوراس ہے متعلق نت ٹی ایجادات کا دور ہے۔
اس ٹیکنالو بی کی بدولت تھا کتی و واقعات کو چھپا تا مشکل ہے مشکل تر ہوتا جارہا ہے۔ فاصلوں کا تصور ختم
ہو گیا ہے جتی کہ زبانوں کے اختلافات بھی حصول معلومات میں رکاوٹ نہیں رہے اس لئے کہ انگریز کا
ایک بین الاقوای زبان کی حیثیت ہے دنیا کے ہرکونے میں پہنچ گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ چزر فار
انفار میشن ٹیکنالو بی کے ذریعے کم از کم ابتدائی مراحل میں جھوٹ اور دروغ پھیلا تا آ سان ہو گیا ہے۔
انفار میشن ٹیکنالو بی کے ذریعے کم از کم ابتدائی مراحل میں جھوٹ اور دروغ پھیلا تا آ سان ہو گیا ہے۔
لیکن اس کے جواب میں آئی بی تیز رفقاری ہے دنیا کو حقیقت سے آگاہ کرنا بھی آ سان ہو گیا ہے۔
لیکن اس کے جواب میں آئی بی تیز رفقاری ہے دنیا کو حقیقت سے آگاہ کرنا بھی آ سان ہو گیا ہے۔
لیکن اس کے جواب میں آئی بی تیز رفقاری ہے دنیا کو حقیقت ہے۔

ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ مغرب کا ہر غیر مسلم باشندہ اسلام کے بارے میں لازی طور پر متعصباندرو یہ نہیں رکھتا ہے تھا رلوگ ایسے ہیں جو سیکولر ذہن کے ما لک ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو تمام ندا ہب سے بیزار ہیں اور بے تارا لیسے بھی ہیں جو مذہب کوسا ہی زندگی سے غیر متعلق بجھتے ہیں اور اسے ایک پرائیویٹ دھندہ بجھتے ہوئے ندا ہب عالم کے بارے میں غیر جانبداراندرویدر کھتے ہیں۔ اسے ایک پرائیویٹ دھندہ بجھتے ہوئے ندا ہب عالم کے بارے میں غیر جانبداراندرویدر کھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کی نہیں جو ہر مذہب کو جعلی اور غلط بجھتے ہیں اور خالص و ہر سے ہیں ۔ بجھابل فکر نھوٹ سے لگا و کر کھتے کے سب ہر مذہب کو سچا بجھتے ہیں۔ اور بعض سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر مذہبی گردہ

ی تعلق رکھنا فائدہ مند خیال کرتے ہیں۔ایک مفکر نے کیا تھی کہا ہے کہ مؤرخ حضرات تمام ندا ہب کو طلات کی پیداوار اور بنیادی طور پر باطل بچھتے ہیں۔اس کے برعکس فلنفی حضرات تمام ندا ہب کو سچائی کا عکاس گردانتے ہیں اور وہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے ان کے نزدیک تمام ندا ہب اقتدار حاصل کرنے کے لئے کیساں طور پرمفید ہیں۔

ندہب کے بارے ہیں اہل مغرب کی ان گوناں گوں کیفیات کے علی الرغم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کمی مغربی وانشور یا مفکر یا غور وفکر کرنے والے فتی نے دل و دہاغ کے در ہے کھول کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کی انسان ساز تعلیمات اور روحانی و نیاوی روبوں کے حسین امتزاج اور انخصور کی کی رحمت و محبت و دانش ہے لب ریز زندگی ہے متاثر ہوئے بغیر ہیں روسکا۔ ایسی بہت ی مثالیہ موجود ہیں۔ انیسو یں صدی اسلام کے بارے میں معلومات کے لحاظ سے بورپ کی تاریک ترین ملک بھی جاتی ہے۔ اس صدی کے وسط میں مشہور برطانوی مصنف تھامی کا دلائل نے رسول اگرم مدی جو پیغیر کے لحاظ ہے و نیا کا عظیم ترین ہیرو فلا ہر کر کے بورپ میں تبلکہ مجاویا تھا۔ حال ہی میں تین و بائیاں قبل ما تیکل ہارے نے الا اور وجانی اور و نیا وی زندگی کا کا میاب تریب انسان قرار دیا ہے۔ کئی عائم پر سب سے زیادہ اثر ان سیاس مدیر ، گلوکار ، قلم کار ، کھلاڑی اور و نیگر چیٹو سے تعلق رکھنے والے نامورا شخاص غیر مسلم سائنٹ وان سیاس مدیر ، گلوکار ، قلم کار ، کھلاڑی اور و نیگر چیٹو سے تعلق رکھنے والے نامورا شخاص غیر مسلم سائنٹ وان سیاس مدیر ، گلوکار ، قلم کار ، کھلاڑی اور و نیگر چیٹو سے تعلق رکھنے والے نامورا شخاص طلقہ گوش اسلام ہو چکے ہیں اور ہور ہو ہیں۔ سابق امریکی صدر بل گائنٹن نے حال ہی میں تشلیم کیا ہے مطلقہ گوش اسلام ہو چکے ہیں اور ہور ہو ہیں۔ سابق امریکی صدر بل گائنٹن نے حال ہی میں تشلیم کیا ہے کار سالام د نیا میں سب سے زیادہ تیز کی سے تھیلئے والا مذہب ہے۔

مندرجہ بالاتھر بیجات پیش کرنے کا مقصد ہیہے کہ جہاں بیضروری ہے کہ جضورا کرم ﷺ کے بارے اللہ ہیں آئی ہے اور دنیا کھر کی حکومتوں، اداروں ادراتو ام متحدہ پر اللہ ہیں آئی ہے کہ اسلام الرود یا جائے ادر دنیا کھر کی حکومتوں، اداروں ادراتو ام متحدہ پر الرود یا جائے کہ دوہ تہ بھی لازم ہے کہ اسلام کی تعلق اللہ اللہ مقرب کو مسلم کی تعلق میں ایک مقرب کو مسلم کی تعلق میں ایک مقرب کو مسلم کی تعلق میں ایک مقرب کو مسلم معلومات بہنچانے کے لئے مقوس لائے عمل اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں جدید انفر میشن شکینالوجی کی سہولتوں سے دیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقد امات قابل توجہ ہیں۔

1:- یورپی زبانوں اورخاص کرانگریزی بین سیرت رسول کی پرمسلمان وانشوروں اورغیر متعصب مغربی اہل قلم نے جو کتا بین تحریر کر کھیں ہیں ان کا از سرنو جائزہ لے کرانہیں آن لائن کیا جائے۔
2:- مغرب محمتنداور روشن خیال اہل علم اور کا لم نویبوں کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے۔
3:- مغربی ممالک کی یو نیورسٹیوں اور دیگر فکری اداروں سے ملحق مسلمان پروفیسر اور

قارى غلام رسول توراننو

## جراغ مصطفوي على

انیاءعلیالسلام کافداق اڑانے اوران سے شخصا کرنے اور گنتاخی کرنے والی قوموں کودنیا میں ہی مذاب میں مبتلا کر کے ذکیل وخوار کر دیا گیا۔گویا اللہ تعالٰی کی ذات اپٹی شان میں بےاد بی اور نافر مانی کرنے والوں کوقیر وحشر اور قیامت میں بکڑے گی مگراہے معزز اور موقر رسولوں کی شان میں گتاخی اور باد فی ده ایک لمحد برداشت نہیں کرتا۔ موی علیہ السلام کی بے ادب اور آپ کی تافر مان قوم کو بندر مادیا مورة بقروآیت 65 میں حضرت لوط علیہ السلام ہے گتا خانہ رویہ اختیار کرنے والوں کوہس نہیں کرنے کے لئے ذبصورت اڑکوں کی شکل میں فرشتے بھیجے۔ان نا نہجاراوراغلام بازوں کو پیتہ چلاتو دوڑے آئے ادرلوط علم السلام سے گنتا خانہ بحث کرتے اور کہتے سرلا کے ہمارے بیر دکرو، پس ان فرشتون نے عرض کیا ۔اوط علیہ السلام آپ فکرنہ کریں آج رات پچھلے بہرآپ اپ مانے والوں کو بہال سے ججرت کروادی اورآپ ان کے بعد تکلیں۔ چنانچیون نکلاتو ایک ہولناک آواز نے ان کوآلیا کہ جس کے ساتھ ی ان پہروں کی بارش شروع ہوگئی اور جریل امین نے بید خطہ زمین اٹھا کرآسان تک بلند کیا اور پھر کے نیچ کھینک دیا اور ان کا دنیا ہے نام ونثان ختم ہو گیا۔ سورہ المجرآیت 72,73,74ء ای سورہ المجر یں ہے کہ قوم شمود کی بہتی جو مدینہ پاک اور شام کے رائے میں واقع ہے۔ ان کے لئے حصرت صالح ملیالسلام ہدایت کا پیغام لے کرآئے مگر انہوں نے الثالان کی گتاخی کی۔ غیرت الهیٰ جوش میں آئی میں ولا كي بب خوش وخرم الي بسترول سے اٹھ رہے تھے تو الى چنگار آئى كەسب كوعذاب الى سے فناكر لی سورہ جرآیت 80، حضرت اوط علیه السلام کے شہر کے قریب ہی ایک دوسری بستی اللایکة اس کے لے حضرت شعیب علیه السلام اللہ کا پیغام لائے مگرانہوں نے بھی پیغیبر خداے گتا خیاں کیس اور عذاب ين جرابوكرير باو مو كئے سورہ الحجرآيت 79 على هذا القياس قرآن ياك بين اورا حاديث رسول على على الي كتاخون كا جكه جكه ذكر ب اوران كانجام بديمي حضور ني آخرالزمال عظ طائف مين تشريف لے گئے کہ انہیں پیغام ہدایت دیا جائے ۔ مگرانہوں نے آپ کوخاتم بدیمن دیوانداور جادو کا اثر کہہ کرآپ كماته نه صرف تفيه كيا بكدار كون و يجهيد لكا دياجوآب كو پير مارت مارت شهرت باير ليآئے-

دانشوراہل مگرب کی نفسیات اوراسلام کے بارے بیں ان کے روائن رویوں سے بخو بی آگاہ ہیں۔ انہیں متحرک کیا جائے کہ وہ سیرت رسول پاک ﷺ کے بارے میں نئے انداز سے مواد تیار کریں اور جدید انفر میشن ٹیکٹالوجی کے تمام آلات کی مدوے مغرب میں پھیلا کیں۔

4:۔ آخصور ﷺ کی سیرت وکردار پر جولٹریچرآن لائن کیا جائے وہ مخضراً موثر واضح اور دل نشین ہواورخاص طور پران دو پہلوؤں کواجا گر کرے جن کوقر آن مجیدنے رحمتہ اللحالمین اورخلق عظیم کےالفاظ سے یاد کیا ہے۔

5:۔ مندرجہ بالا امور پرعمل درآمہ کو آسان بنانے کے لئے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC مسلمانوں کے فیرسرکاری ادارے NGO,s بہت اہم کر داراداکر سکتے ہیں ان کے علاوہ سعودی عرب یا کستان، لیبیاا، ایران، انڈونیشیا اور فیجی ریاستیں حکومتی ادر فیر حکومتی سطح پر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہمالک خاص طور پر اسلامی فکر کی تحریکوں کی آماجگاہ ہیں۔

6:۔ اسلامی مالی ادارے اپنے ٹی وی چینلو کے علاوہ مغربی ممالک کے اہم چینلوش وقت خرید کررسالت مآب ﷺ کے بارے میں پروگرام نشر کر سکتے ہیں۔

اگری پوچیس تواس سلسلے میں پیش قدی کا فرض پاکستان پر عائد ہوتا ہے۔اس لئے کہ دور حاضر میں دنیا کے نقشے پراسلام کی بدولت صرف پاکستان ہی نمودار ہوا ہے۔اس میں شک نہیں کہ کوئی ایک اسلامی ملک کسی دوسرے اسلامی ملک پر فوقیت نہیں رکھتا اسلام کے حوالے سے سب برابر ہیں۔البت برصغیر کے مسلمانوں کو اسلام ہی نے ایک صدی کے زوال کے بعدافتد ارکا مالک بنایا ہے۔لہذا تحدیث نعمت آزادی کا تقاضا ہے کہ پاکستان سیرت رسالت مآب بھی سے دنیا اور خاص کر مغربی دنیا کو آگاہ کرنے کے لئے اپنی فتی مہارت کا بے باک مظاہرہ کرنے میں پہل کرے۔

(روز نام نوائے وقت، 22 مارچ 2006ء)

حن یوسف پر کش مصر میں افکشت زناں سر کثاتے ہیں ترے نام پہ مردان عرب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بر یلوی رحمة الله علیہ

## قطعہ تاریخ وفات "رہنمائے جہان تحریک دفاع ناموں رسالت" "سپہر مرتبہ عام عبدالرحمٰن چیمہ شہید" 2006ء

سيدعارف مجود مجور رضوي، تجرات

طے جوعشق نی بھی میں وہ موت راحت ہے بغيرعثق ني فلزندكى بيممرف بہت بوی ہے سدوولت، بجاسعادت ہے خدا کے دین کے رہے میں جان کا جانا نثان مرد سلمال ب، راز ألفت ب ني لله ك عزت و ناموى كا دفاع كرنا وہ اہلِ عشق و محبت ہی اہلِ جنت ہے جوان فل كآن يقربان بوزمان ش بیشہ ریکھتی رستہ ای کاجنت ہے نھائے جو بھی علم دین کی روایت کو مے جوشوق شہادت میں اسراحت ہے تہیں ہوردووطا تف سے وہ سکون نصیب عظیم چرخ فلک ے می شہادت ہے نار عظمت مركار الله ير بوا عام غلام احمد مرسل فلاترى ولاوت ب وہ خوش نصیب ہیں آباء کہ جن کے تحریش ہوئی "ادب" ك ساته كبوتم اك عارف كأور "فہید ممع رسالت" سن شہادت ہے ±1427=+7

انبیاء سابقین کے حالات کے مطابق آج بھی غیرت اللی جوش میں آئی اور جریل امین کوفر مایا کہ جاء میرے نبی آخر الزمان ﷺ بوچیو کہ آپ کی مرضی ہوتو آپ سے بیاد بی اور گنتا خی کرنے والوں کا خطرا تھا کرز مین پر اُلٹا کھینک دیا جائے تا کہ تیرے بیاد ب بمیشہ کے النے غرق ہوکررہ جا میں۔

میر پیغیرا سلام کی اپنی ایک الگ شمان ہے کہ اللہ تعالی آپ کی مرضی کو اہمیت عطافر مار با ہے کوئر آپ کوئر تمہۃ للحالمین کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ مرحوم حفیظ جالند حری کا اقتباس شاہ تا مداسلام ہے ہے۔

محضور ﷺ نے جریل امین سے فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ مرکز اے اور فرمایا کہ میں اس دیم شی

الی فضل کر کہار طائف کے مکینوں پر الٰجی پھول برسا پھروں والی زمینوں پر

اے اللہ میری قوم کوہدایت فرمادے کیونکہ بیا بھی حقیقت کو جان نہیں تہے۔ یہ بہتی تو حضور رقد الله المیان بھی رحمت ہے فی گئی وگرنہ مجبوب کی ہے اوبی پر غیرت اللی جوش بیس آگئی تھی۔ آئی ایک گستان کی وجہ سے جو پوری دنیا کے مسلمان سرا پا احتجاج بن گئے ہیں بیدا یک فطری امر ہے اور سخت المیل ہے کہ پوری کا مُنات کے ہر مسلمان کی غیرت اسلامی جوش بیس آگئی ہے اور مسلمانوں نے ایک دفعہ پھر تابت کر دیا ہے کہ انجی اسلام باتی ہے۔ انٹر و نیٹیا والوں نے کہا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے ہم گئیر تعداد میں یہاں ہیں مگر ہمارا فخر ہمارے نی بھی کی محبت ہے۔ پاک و ہند والوں نے کہا کہ ہم جمی ہی گئر تعداد ہماری عرب اور پورپ ہماری آبرود نیاو آخرت میں نی آخر الزماں بھی کئی م ہے۔ افر یقہ امر کی در کہ اور پورپ میں بہت والے مسلمانون نے تابت کر دیا ہے کہ نی بھی کی مزت و ناموس کا تحفظ ہماری زعدگی کا فرش میں ہر مکتب فکر اور ہر مذہب کے مانے والوں نے شرکت کر کے دنیا کی بڑی طاقتوں کو ہتلا دیا ہے کہ میں ہر مکتب فکر اور ہر مذہب کے مانے والوں نے شرکت کر کے دنیا کی بڑی طاقتوں کو ہتلا دیا ہے کہ بی مرکت بھی ہوئی آگ آئی و وقت شونڈی ہو مکتی ہے جب اس گتا خانہ سلسلے کے مرکزی کر دار کو آلا ویا ہے کہ بیر خاہوں کی لگائی ہوئی آگ آئی و وقت شونڈی ہو مکتی ہے جب اس گتا خانہ سلسلے کے مرکزی کر دار کو آلا وقتی سر انہ دی جائے گ

(اخبار پاکتان، ٹورانٹو، 24 فروری 2006ء)

تحمیریاں میں ہے۔مکان نمبر 45-Z-919 ہے۔اب اس کے ماتھ پر شہید منزل کا بورڈ تمنے کی طرح چکتا ہے۔

عامر عبد الرحمٰن چیمہ 4 دمبر 1977ء پروز اتوار بمطابق 22 ذوالجبہ 1397ھ اپنی تنھیال گڑھی انوان میں سے 8 اور 9 بج کے درمیان وقت میں پیدا ہوئے۔ (پرائمری سکول میں داشلے کے وقت 6 مبر 1977 درج ہوگیا، جو سی بہر حال ان کے تو می شناختی کارڈ اور تمام استاد پر 6 دمبر کی تاریخ می درج ہے۔ جبکہ پروفیسر نذیر چیمہ کے بقول اصل تاریخ ولادت 4 دمبر ہے۔ نھیال گاؤن کا تام پھش لوگوں نے اعوان والی دیا ہے۔ درست گڑھی اعوان ہے )۔ عامر کی والدہ ماجدہ ثریا بیگم نے عامر اور والبہ محترم نے عبد الرحمٰن تام رکھا۔ یوں مکمل تام عامر عبد الرحمٰن ہوا۔

عامر چیمہ کی نانی محتر مدینگم بی بی 1977ء میں جج کرنے گئیں۔ وہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ میری بٹی (عامر کی والدہ) کو جنت کی حوروں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ آگھ کھلی تو بے حد فکر مند ہوگئیں کہ میری بٹی کے ہاں ولاوت کے دن ہیں۔ کہیں وہ زچگی ہی میں فوت نہ ہوجائے۔ جب وہ پاکستان واپس آئیں تو شیش پر بھی بہی فکر تھی کہ بٹی کو حوروں کے جھر مث میں و کیھنے کی تعبیر کہیں اُس کی وقات نہ ہو۔ پروفیسر نڈیر چیمہ صاحب نے راقم کو بتایا کہ بیخواب انہیں عامر کی ولاوت کے وقت آیا تھا۔ البتہ عامر کی والدہ کے حوروں کے جھر مث میں ہونے کا مطلب عامر کی شہادت کے بعد بھھ آیا

پروفیسر نذیر چیمہ کو خدا نے تین بیٹیاں عطاکیں۔(1) صائمہ،(2) کشور،(3) سائرہ۔عامر بیٹوں بہتوں کا اکلوتا بھائی تھا۔وہ صائمہ اور کشور سے چیوٹا بلکہ سائرہ سے بڑا تھا۔ عامر نے اپنی زندگی کے چار برس اپنے تنعیال بیس گزارے۔عامر نے ڈھوک کشمیریاں کی محمدی مجد بیس ناظرہ قرآن مجید پڑھا۔ پانچ یں جماعت تک گور نمنٹ پرائمری سکول ڈھوک کشمیریاں، داولپنڈی بیس تعلیم حاصل کی۔ پانچ یں بیس وظیفہ لیا۔گور نمنٹ چامع ہائی سکول ڈھوک کشمیریاں، داولپنڈی بیس تعلیم حاصل کی۔ ساتھ پڑچ یں بیس وظیفہ لیا۔گور نمنٹ جامع ہائی سکول ڈھوک کشمیریاں، داولپنڈی سے سائنس کے ساتھ پرزیش سے بوں پاس کیا کہ استحان 689 نمبر حاصل کر کے پاس کیا۔ اس نے میٹرک کا استحان نمایاں پرئی افریش کے بات کے بیس کیا۔ اس نے میٹرک کا استحان نمایاں افریش کی پرٹی گردی کیا متحان 1996ء بیس فیڈرل گور نمنٹ (F-G) سرمید کالجی، مال دوڈ داولپنڈی سے 816 نمبر حاصل کر کے پاس کیا۔ اس کے بعدوہ نیشنل کالجی آف ٹیکسٹائل انجینئر گے فیصل آباد بیل داخل ہوا۔ یہاں سے ٹیکسٹائل انجینئر گے بیس حاصل کی ۔ بیل داخل ہوا۔ یہاں سے ٹیکسٹائل انجینئر گے بیس حاصل کی ۔ بیل داخل ہوا۔ یہاں سے ٹیکسٹائل انجینئر گے بیس حاصل کی ۔ بیل داخل ہوا۔ یہاں سے ٹیکسٹائل انجینئر گے بیس حاصل کی ۔ بیل میاں سے ڈیکسٹائل انجینئر گے بیس حاصل کی ۔ بیل داخل ہوا۔ یہاں سے ڈیکسٹائل انجینئر گے بیس حاصل کی ۔ بیل داخل کی یہڈ گری لیار کی بیدڈ کی بید

اسحاق جاويداسشنث پروفيسر (شعبه فيكشائل)

## حفزت عامرعبدالرحن جيمه

گوجرہ (ضلع ٹوبہ فیک عظم) کے ایک ٹواتی گاؤن ساروکی ہے چیمہ خاندان کا ایک گرانا 1978ء میں وزیرآ باد کے تواتی گاؤں ساروکی چیمہ میں رہائش پذیر یموا (جن اخبارات ورسائل میں نقل مکانی کا سن 1976ء دیا گیا ہے بقول پروفیسر نذیر چیمہ وہ غلط ہے)۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام حیدر چیمہ تھا۔ جو عامر شہید کے واوا ہے۔ (جن اخبارات ورسائل میں دا داجان کا نام خلام رسول تجریر ہے وہ اس لئے درست نہیں کہ فلام رسول چیمہ دراصل خلام حیدر چیمہ کے برادر شروکا نام ہے) ( غلام حیدر جیمہ کے برادر شروکا نام ہے) ( غلام حیدر جیمہ کے برادر شروکا نام ہے) ( غلام حیدر جیمہ کے برادر شروکا نام ہے) ( غلام حیدر جیمہ کے برادر شروکا نام ہے)

غلام حيدر جيمه كاخدان يافي بيول عوازا

1:- بشراحمد چیمد (پاکتان نوی، کراچی کی سروس سے دیٹائر ہوکر سارو کی چیمہ یک رہائش رکھتے ہیں)۔

2:- " روفیسر محدنذ میر چیمه (عازی عامر چیمه شهید کے عالد ماجد ،فزیکل ایجو کیش کے اُستاد، گورنمنٹ حشمت علی کائح، راولپنڈی میں اپنی ساٹھ سالہ ملازمت پوری کر کے کیم فروری 2006 وگو ریٹائز ہوئے۔ایم۔ بی۔ ہائی سکول، گوجرہ ہے میٹرک کیا اور گورنمنٹ کالج گوجرہ میں بھی ابتدا میں ریٹا ھاتے رہے ) آج کل ڈھوک کشمیریاں (راولپنڈی) میں رہائش پزیر ہیں۔

3:۔ منظور احمد چیمہ (وزیر آباد کے قریب موضع سارو کی چیمہ میں رہائش پزیر بھیتی باڑی کرتے ہیں)۔

4: - اقبال احمد چيم (طازمت كودران انقال كركة)\_

5: عصمت الله چيمه (كراچي مين ذاتي كاروباركتين)\_

ان بھائیوں کی والدہ کا نام سردار بی بی ہے جو بفضلہ تعالی بقید حیات ہیں۔ان بھائیوں ہیں بھی اللہ کریم نے پروفیسر محد نذیر چیمہ کوبطور خاص اپنی رحمت کے لئے چنا، کیونکہ انہی کے لئے جگر، نورِنظر نے ناموسِ مصطفیٰ ﷺ پر جان قربان کرنے کاعظیم کام لیا۔ان کی ذاتی رہائش راولپنڈی کے محلّہ ڈھوک

مشاہرہ پر ماسٹر ٹیکٹائل طزرائے ونڈ میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں فرش کی ٹاکلوں پراہم مجر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے سلم اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہوا تو منبخر سے ٹاکلیں بدلنے کا مطالبہ کیا۔ جب دوسر بےلوگوں نے عامر کی ہاں میں ہاں شد ملائی اور انہوں نے کہا کہا ہم پاک نہیں بنرآ تو عامر نے یہ کہہ کرنو کری چھوڑ دی کہ جھے تو لگائے ہاور میں ان ٹاکلوں پر اپنا قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس سے عامر کے دل میں احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل نظر آتی ہے۔ جھکٹ نظر آتی ہے۔

اس نے ڈیڑھ برس تک الکرم ٹیکٹائل ال کراچی میں بطور پراسٹگ انجیئئر ملازمت کی۔اس کے بعد بحثیت لیکچرار یو نیورٹی آف پینجنٹ اینڈ ٹیکٹالوتی لا بور میں کچھ عرصہ پڑھایا بھی۔اس دوران میں اُس کے دل میں اعلی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بیدار ہوئی۔ چٹانچہ اُس نے ایم ایس سی لیڈ ٹگ اُڈ پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے جرمنی جانے کا پروگرام بنایا۔

عام 26 نومر 2004ء کو برمنی کے لئے رواندہوا۔ یہاں اُس نے کل جارسٹریاس کرنا تھے۔ اے نیدر بین یو نیورش آف ایلائیڈ سائنسز کے شعبہ ٹیکسٹائل ایڈ کلودیگ مینجنٹ میں داخلہ ملاج ب و المال الم (Bavarian, Moenchengladbach) بے وے ریان جرشی کے علاقہ کے شہر مونش گلاڈ باخ کی اس یو نیورٹی میں وہ امیم ایس می لیڈیگ ٹو بی ایج ڈی کی اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لئے رات دن محت كرنے لگا مسترختم مونے پروقفہ موتا تواہے عزیزوں سے ملنے بران آ جاتا۔ جرمنی میں قیام كے دوران میں أے تھن ایک بار پاکتان آ کر والدین سے ملنا نصیب موا۔ جب وہ کچھون رہ کر 22 اکت 2005ء کو جرمن بلث گیا۔ وہ اپنے کورس کے تین سسٹرز بخیر وخو لی پاس کر چکا تھا۔ چوتھا (آخری) مسترجاری تھا کہ ڈنمارک ہے تو ہین رسالت پرٹنی کارٹونوں کی اشاعت نے جہاں دیگر عالم اسلام کوبلا كرر كاديا و بال عظيم وغيور عاشقِ رسول عامر عبد الرحمٰن چيمه كو بحى رز يا ديا\_ا ي بيار \_ ني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوتو وه مال باب، ونياجهان، برؤكرى، برامتحان، بركاميابي ، بردهكر بياركرتا تفا-ال كے خون كا قطرہ قطرہ ناموى رسالت كى حفاظت كے لئے بے تاب تھا۔ وہ كتاب رسول كے وجوداد برداشت كرى نيين سكتا تھا۔ چنانچه أے سب يحم بحول كيا۔ أس كے دل ، د ماغ اور اعصاب پرايك ال آرز وسور ہوگئی کد کاش گتائ رسول کوجہنم واصل کرنے کی سعادت أے ل جائے فقرت مجی شالم اُس ہے بھی عظیم کام لیمنا جا ہتی تھی۔ سبھی تو اُسے پاکستان ہے جرمنی لائی تھی۔ای واقعے کی خاطر تووہ عازم علم وین کے معترف بی نہیں مرید بھی تھا۔ ڈتمارک اور ناروے کے بعد کئی بور پی ممالک نے دو نایاک کارٹون شائع کئے تھے۔ جرمنی کے شہر بران سے تھنے والے اخبار ڈائی ویلٹ (Die Welte) کے

چف الدیشر بیزک بروڈر (Henryk Broder) کی گتاخ شرارت نے عامر عبدالرحمٰن چیمہ کا سکون چین لیا۔

جرمن کے شہر برلن بی میں اُس کی ہاموں زاد بہن فاخرہ کوٹر اپنے میاں ( آصف) اور بچوں نے کا ماتھ دہتی ہے۔ عامرا کشر چھٹی گزار نے بہن کے پاس برلن چلاآ تا۔ یہاں اُس نے بییزک برودر پر تملہ کرکے اُے شدید دخی کردیا۔ جے بیتال پہنچا دیا گیا لیکن چند دن موت وحیان کی کشکش میں سکنے کے بعد موت نے اُسے شدا کر دیا۔ پولیس نے عامر کو گرفتار کر لیا۔ 20 مارچ 2006ء کو اُس نے تملہ کیا۔ 3 می 2006ء کو اُس نے تملہ کیا۔ 3 می 2006ء کو اُس نے تملہ کیا۔ 4 می کو اس کے والدین کو پھائی کی خبر دی گئے۔ اُس کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی پاکستان میں ایک بار پھر ہنگا ہے جاگا شھے۔ 13 می 2006ء کو اُس کی شادی کا پروگرام تھا لیکن اس کا وائی کی میت جرمنی سے لاہور لائی گئی اور 13 می 2006 میں اس کی شادی کا پروگرام تھا لیکن اس کا موقع ہی نہ تا۔

اس نے صرف 28 برس چار ماہ 29 دن عمر پائی اور جا ٹٹار مصطفیٰ اللہ امام العاشقین ،سید المجاہدین ارڈن المومینن کے تمنے سینے برسجا کرخالق حقیق ہے جاملا۔

اناالله واناليه راجعون

موت نے تو ایک دن آتا ہی ہوتا ہے لیکن عامر نے عشق رسول کے کی بدولت موت کو شکست اے کر بمیشہ کی زندگی پالی میرالیقین ہے کہ غازی علم الدین شہید کی روح آسے کشاں کشاں دربار نبوی کے تک لے گئی ہوگی اور وہ اللہ جل مجدہ کے خصوصی انعام واکرام ہے مستفیض ہورہا ہے۔ اللہ کریم مازی عامر چیمہ شہید کے جذبہ عشق رسول کے کومسلمانوں کی تمام نسلوں میں مائد نہ پڑنے والے ایک وائی غیور جذبے کی صورت میں زندہ ودرخشدہ رکھے۔ آمین

اُس کی تعلیم ہے متعلق کچھ معلومات درج ذیل ہیں۔

اُس کی تعلیمی اساو پر اُس کا نام عامر عبد الرحمٰن چیمہ ولد مسٹر گھر نڈیر چیمہ درج ہے۔ تاریخ پراکش 1977- 12- 06 درج ہے جبکہ ایڈریس بول ہے۔مکان نبر 45-2-216 ڈھوک کٹیم یاں، راولینڈی۔

میٹرک گورنمنٹ کمپری بہینو ہائی سکول راولپنڈی (رجٹریش نمبر 100538رول نمبر 106538 نمبر هاصل کرده: 689/850 ویژن فرسٹ، اولپنڈی بورڈ)

الف ايسى: الف جى سرسيد كالح ، راولپنڈى

عامر عبدالرحمٰن شیاه گھنے بالوں والا ایک مجر پورنو جوان تھا۔ اس کا ماتھا فراخ ، آتکھیں خاندانی اڑات کے تحت ذرای اندر کودھنسی ہوئیں۔ لیکن بے حدخویصورت، چبرہ وجیہد، سیاہ موتچیس، جواویر والے ہونٹ کے دونوں کناروں سے ذرا آ گے اور نیچے کونکلی ہوئی ، شوڑی صاف، پلیس اور کو اتھی ہوئی،رخسارگھرے ہوئے اور رنگ گندی گورا تھا۔اُس کا قدیے حد وجیبہ تھا۔ وہ صاف تحرالباس پہنتا اورنگا ہیں نیجی رکھتا۔اس کا چہرہ مردانہوجا ہت کا آئینہ دارتھا۔ یا کیزہ اطوار و خصائص نے اُے اور بھی جاذب نظر و دلکش بنا دیا تھا۔ دائیں رخسار برآ نکھ کے نیجے دائیں نتھنے سے ذرا ہٹ کے سیاہ تک اس کی خربصورتی کومزید بردها تا تھا۔قد چونکہ 5 فٹ ساڑھے 9انچ تھا،لبٰدااس جسامت کے ساتھ بہت بھبتا الحارجهم نه بهت بتلا، نه بهت مونا، بلكه معتدل *يُعربت*لا تفا\_ بونث ينكه، گلا لي اور بے حدخوبصورت تھے۔ ابروکان کی جاب (آخرے ذرا پہلے) او پر کوا تھے ہوئے تھے۔ جرمنی جانے کے سے تقریباً تین برس پہلے اُس نے داڑھی رکھ لی لیکن اس احساس ہے کہ کہیں بور ٹی ملک میں کوئی اُسے طالبان یا القاعدہ کا المبرى نہ سمجھ لے، مجبور آجرمنی میں جا کرواڑھی کی قربائی دینی پڑی۔ یروفیسرنذیر چیمہ صاحب نے بتایا كەأس نے جرمنى سے جوابى آخرى تصور جيجى اس ميں مو چيس بھى صاف كروادى كيس موچيس صاف كرانے كا واقعہ مارچ 2006ء كا ب\_اس بي نداز ولكا يا جاسكتا ہے كماس نے كتاخ يرحملمرنے ے پہلے ہا قاعدایک منصوبہ بنایا تھااور جرمنوں کے بے جاروک ٹوک سے بیخے کے لئے موچھیں صاف

اوصاف وخصائص: \_

عامر عبدالرحمٰن چیمه ایک شرمیلا ، کم گو، بے حد محنی ، ذبین ، مؤ دب اور حوصله مند جوانِ رعنا تھا۔ وہ ہرمعالمے میں وجھیے پن کا مظاہرہ کرتا لیکن بے انتہا غیرت مند ہونے کے باعث وہ کسی کی کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ ایسے مواقع پروہ زبان ودل کے علاوہ ہاتھوں ہے بھی ظلم کورو کئے کے لئے تیار ہوجاتا۔وہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ماں باپ،عزیز وا قارب، اہلِ محلّہ سب اُس سے محبت كرتے وہ بھى محبت كاجواب اوب اور محبت سے دیتا۔ سب سے بڑھ كرأے اپنے بیارے نبی حضرت محمد الله على عامول رسالت كمناني وه كوني بات سفنه يا برداشت كرف كاياراندر كلتا تقاروه بھین ہی سے صالح دوستوں کے ساتھ میل جول رکھتا، چونکہ گھرانہ پایند صوم وصلوٰ ہ تھا۔ لہذا عام بھی اس رنگ میں رنگا گیا۔وہ یا نج وقت کا نمازی ، کج بو لنے والا اور خدمت شعار جوان تھا۔رمضان کے روزے

رجمر يش نبر: -130001 9520

1995-5508167

حاصل كرده نمبر: 786/1100 فرست ڈویژن فیڈرل بورڈ (بعد میں دوبارہ امتحان دیااور 816/1100 نمبرلتے) لی ایس ی آزز (جارسالہ کورس لیڈنگ ڈوایم الیس سی

N.C.T.E فيصل آبادش تاريخ داخله 1996-20-20

كافح رول نمبر 906\_رجشريش غمر 113-95-UET-CTE

بنجاب سيت پر دا هله موانيشنل كالح آف نيكسائل انجينئر نگ فيصل آباد مين امتحانات شن خلف جاريرسول بين حاصل كرده تمبر

> سال اوّل: \_ 746/1250

سال دوم:\_ 677/1250

سال سوم: \_ 606/1250

سال جارم:۔ 773/1250

كامياني كونونيقييش نمبر S-2000/02/99، مورقد 2002-10-12

اس تعلیمی جارٹ پرایک نظر ڈالنے ہے بھی بیاندازہ ہوجاتا ہے کہ عام عبدالرحمٰن چیمہ ایک ذہان، مختی اور کامیاب طالب علم تھا۔ اگر اُس کی ایم ایس کی لیڈیگ ٹوپی آنچ ڈی کے تمام مراحل مکمل ہوجاتے اوروہ بی انکے ڈی کا مقالہ بھی لکھ لیتا تو یقینا ڈاکٹر کہلاتا۔ بہت بڑے اعزاز کی بیڈ گری یا کرانے بیٹیا بہت بڑی خوشی ہوتی لیکن اُس نے بیاعزاز، بیخوشی اپنے پیارے آتا محبوب خدا حضرت محمصطفی ﷺ کے قدموں پر چھاور کر کے جوخوتی حاصل کی ہے۔جومرتبداور اعزاز پایا ہے اُس کا اوراک صاحب بصيرت بى كريحة بين -حيات عبدالله نے كتنا سيح كلها ب\_

" عامر چيمه واقعي ني ان و ي كر كياء ايك ايي في ان وي ي حيف كي الله تعالى عليه وسلم كي محبت كي حلاوتوں سے سرشار ہے۔ایسی فی انکے ڈی جس نے اُسے جنت کاشتمرادہ اور حوروں کا دولھا بنادیا ہے۔ ( فقت روزه و م وه و 12،2 تا 18 مي 2006 م)

حقیقت بذے کہ کون ومکال اور دوجہال کی ہرچیز وفادار مصطفیٰ ﷺ کی ہوجاتی ہے۔ بقول علامدا قال\_

> يه جهال چز بے کيالوح و قلم تيرے ہيں

**\$346** 

والوں کواپنا دوست بنایا تھا۔اس کی دوتی بھی بہت کم لوگوں کے ساتھ تھی''۔ (غازی عامر جیمہ شہید ،صفحہ 39 جلم دوست پہلی کیشنز لا ہور، 2006ء)

''میرے بیٹے کا سیدعشق رسول ﷺ ہلر برز تھا اور متعین راہ پر چلتے ہوئے اس نے جان کا نذرانہ پیش کرنے میں ذرا بحر بخیلی سے کا منہیں لیا اور شہادت کا جام نوش کر گیا۔وہ بچپین ہی سے مذہبی میلان رکھنے والا انتہائی باشعور نوجوان تھا۔''

(غازى عامر چيمة شهيد مرتبه الملم زبير صفحه 45)

میرابیٹا شروع ہی سے مذہب کی جانب راغب تھا اور اس کے دل بیل رسول اللہ گئے کے لئے اس کی عقیدت بچنین سے ہی تھی۔'' (غازی عامر چیر شہید صفحہ 39)
''غازی عامر چیمہ شہید ہنجگا نہ صوم وصلوق کا پابند تھا اور تبجد گزار تھا وہ نیچی نگاہ رکھنے والاموس مردتھا۔'' (روز نامہ ایک پرلیں صفحہ 1 ، کالم 14،3 می 2006ء)
پروفیسر نذیر چیمہ صاحب نے راقم الحروف سے گفتگوفر ماتے ہوئے بتایا:۔

''اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہوا تھا کہ گالی اُس کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی سکتی ہے۔ دوسری ام بات یہ کہ عامر نے زندگی بحر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نبی اکرم اک محبت کے پیش نظر سادات کے لئے اس کے دل بیس خاص احرّ ام تھا۔ لہذا وہ سادات کرام کے خلاف کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ وہ والدین کا انتہائی مؤ دب اور محب تھا۔ اس نے میری یا اپنی والدہ کی بھی تھم عدولی نہیں گی۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف بھی بات ہوجاتی تو وہ احتجاج نہ کرتا۔ صرف خاموثی اختیار کرتا۔ ہم اس کی خاموثی خلاف بھی بات ہوجاتی تو وہ احتجاج نہ کرتا۔ صرف خاموثی اختیار کرتا۔ ہم اس کی خاموثی نامدازہ کرتے کہ وہ بات کو محسوس کر گیا ہے۔ اُس نے والدین کے جذبات کا ہمیشہ خیال رکھا اور ہمیشہ کوشش کی کہ بھی اس کے کسی تول یا فعل سے ماں باپ کوشکایت کوموقع خیال رکھا اور ہمیشہ کوشش کی کہ بھی اس کے کسی تول یا فعل سے ماں باپ کوشکایت کوموقع نہ لئے۔ ''

شهيدى والدهمختر مدكابيان:

ذراأس ماں ئے فم کا احساس سیجے جس کا جواں سال اکلوتا بیٹادیا دغیر میں شہید کردیا جائے۔جس کے متعقبل کی گودتک خالی ہوجائے۔اس کا کیا حال ہوا ہوگا لیکن آفرین ہے عظیم شہید عامر چیمہ کی عظیم اللہ ہڑتا ہے۔ واللہ ہڑیا ہے۔ واللہ ہڑیا ہے۔ واللہ ہڑیا ہے۔ مثان کا بیان ہے۔ مثان کا بیان ہے۔

بہت اہتمام ہے رکھتا اور نیکی کے کاموں کی طرف مائل رہتا۔ وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باعث بکٹر ت درود پاک پڑھا کرتا۔ سارو کی چیمہ میں اُس کی تدفین کے وقت عام صحافی حضرات گاؤں والوں ہے اُس کے چال چلن کے متعلق ہو چھتے تو حیران رہ جاتے کہ عامر کتنا پاکیزہ دل، نیک سیرت انسان تھا۔

''ساروکی چیمہ پس جس شخص ہے بھی ملاقات ہوئی اُس نے عامر شہید کی بڑی شسین کی۔اس کے مثالی کردار، جیال چلن ،فرمال برداری ، ہونہاری اور نیک سیرتی کی تعریف کی۔''

( ما بهنامه يعول، لا جورصفحه 12\_جون 2006)

تھیم راحت نیم سو ہدروی کا ایک بیان روز نامہ نوائے وقت میں یوں رپورٹ ہوا ہے۔ '' عام عبدالرحمٰن بچپن ہی ہے دینداراور اہل علم کی محبت میں وقت گز ارنا پہند کرتا تھا۔ سارو کی چیمہ میں جس کھخص ہے بھی ملاقات ہوئی اُس نے عامر شہید کی ہوی تحسین کی ۔''

(روزنامدنوائے وقت لأجور صفحہ 13 -9، ي 2006ء)

اُس نے ڈھوک کشیریاں ہیں واقع اپنے گھر ہے قریبی محدی مجد میں قرآن مجید ناظرہ پڑھا۔ بہتین ہی ہے اُس نے ڈھوک کشیریاں ہیں واقع اپنے گھر ہے قریبی محدی مجد میں قرآن مجید ناظرہ پڑھا۔ بہت یا کیزہ تھیں، گالی گلویج ، لڑائی جھڑ ہوں کے پاس بھی نہ بہتا، اُسے کوئی مناسبت نہ تھی۔ وہ جسمانی و ذہنی طور پر غیر پاک صاف بچوں کے پاس بھی نہ بہتا، یوں گلاہ کہ جیسے قدرت کا ملہ شروع ہی ہے اس کی خصوصی حفاظت کرنہی تھی۔ عامر جیمہ وراصل بستانِ مجبت کا وہ گل مرسبدتھا، جے فطرت خوشبوؤں، پاکیز گیوں اور خصوصی انوار میں گوندھ کرمجوب رب العالمین بھی کی بارگاہ کریمہ میں تحفظ بیش کرنے کے لئے تیار کررہی تھی۔

عامر کے متعلق باپ کابیان:۔

'' بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔اللہ رب العزت نے میری پسندیدہ چیز کی قربانی قبول کر لی ہے۔ جمیں اپنے بیٹے کی شہادت پر کوئی غم نہیں بلکہ ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی کسی خاص مقصد کے لئے قبول کر لی ہے۔ عامر چیمہ شہید شروع ہی ہے محققانہ ذہن کا ما لک تھا اور اس کے انداما چھی خصلتیں پائی جاتی تھیں۔میرا بیٹا غازی علم الدین شہید کا وارث تھہرا ہے۔ پورے خاندان کو اپنے اس فرزند کی قربانی پر فخر ہے'۔

ا یک انٹرویو میں پروفیسرمحرنذ ریجیمہ نے اپنے فرزندعامرشہید کے متعلق بتایا۔ '' تعلیم پراس کی بہت توجہ تھی ، فارغ نہیں بیٹھتا رہتا تھا۔ نہ بھی اُس نے وقت ضائع کرنے (محمد عارف عثمان ، عامر چیمہ شہید ، ما بنا مہر پھول صفحہ 12 ، جون 2006 ء ) عامر شہید کی بہنوں کا ایک بیان بول بھی رپورٹ ہوا ہے۔ ''وہ بہت ذمہ دار صلاحیتوں کا مالک تھا اور اپنی ہر ذمہ داری بڑی خوش اسلولی ہے ادا کرتا تھا۔ ای لئے اس نے گتارخ رسول پر حملے کواپنی ذمہ داری سجھا''۔

(روز نامه نوائے وقت لا ہور ،صفحہ 8 ، کالم 7 ، 10 مئی 2006ء)

عامرندرے چیابشراحمکابیان:۔

عامر چیمہ شہید کی تدفین کے موقع پر شہید کی قبر کے نز دیک راقم الحروف (افضال احداثور) کی عام چیمہ شہید کے پچابشر احدے ملاقات ہوئی۔انہوں نے بتایا کہ

''عامر بحین ہی ہے بہت نیک بچہ تھا۔ پر بیز گاری، نمازی اور درود وسلام پڑھنے والا۔ چونکہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ لہذا بہنیں اُس پر داری ہو ہوجا تیں۔ وہ بزرگوں کو بہت ادب کرنے والا تھا۔ اُس نے بہت موقعوں پر کہا کہ جھے (عامر چیمہ کو) اکثر یوں خیال آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے جھے ہوئی بڑا کام لینا ہے۔ وہ یقینا عام جوان نہیں تھا۔ وہ بڑامسلمان تھا۔ بہت بڑامسلمان (یہ کہتے ہوئے بشیراحمد کی آئیس بھیگ گئیں)

عامرنذ رکے چیاعصمت اللہ کا بیان:

کرا چی میں رہنے والے چیاعصمت اللہ چیمہ ہے بھی شہید عامر کی قبر پر ملاقات ہوئی۔ یہ تہ فین کا وقت تھا۔ ٹوٹی ہوئی سلوں کی جگہ نئ سلیس آنے میں ویر کے باعث تد فین کاعمل رکا ہوا تھا۔ اس اثنا میں چووھری عصمت اللہ چیمہ نے راقم (افضال احمدانور) کو بتایا کہ

''عامر بہت پیارا بیٹا تھا۔ وہ بہت محبت کرنے والا تھا۔ ہمیں بھی اُس سے بہت محبت تھی۔ وہ بچپن ہی سے براعاشق رسول اٹھا۔ حضور نبی اگرم ﷺ کا نام نامی سن کراس کی بجیب حالت ہوجاتی۔ وہ بزی عقیدت سے دونوں انگو شھے ملا کر چومتا اور پھرانگو تھوں کا بار آ تکھوں پر ملتا۔ کہیں ذکر رسول ﷺ ہوتا تو عامر کی حالت دیدنی ہوتی ہوتی نے بار بار آ تکھوں پر ملتا۔ کہیں ذکر رسول ﷺ ہوتا تو عامر کی حالت دیدنی ہوتی ہوتی کے لئے کے اللہ کریم نے عامر کو بچپن ہی سے اپنے محبوب نبی ﷺ کی خدمت وغلامی کے لئے جن لیا تھا۔

(روز نامدا يكبيريس،صغه 5 كالم 14،3 من 2006ء)

''میرا بیٹا اعلیٰ ڈگری لینے جرمنی گیا تھا اور وہاں ہے ایسی ڈگری لے کر آیا ہے کہ اس ہے بڑی کوئی ڈگری نہیں۔اگر میرا کوئی اور بیٹا ہوتا تو میں اے بھی اسی رائے پہنچیتی ۔اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی شہادت قبول فرمائے''۔

( محمد عارف عثمان ، عامر چيمه شهيد صفحه 12 ، پيول ، لا مور ، جون 2006 م)

'' ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے بیٹے کو شہادت کا درجہ دیا اور ناموی رسالت پر جان قربان کرنے کا شرف بخشا ہے۔ جانا تو سب نے ہے کیکن اتن شان سے کوئی کوئی جاتا ہے۔ اور عظیم انسان روز روز پیدائییں ہوتے۔ اس کے جانے کا دکھاتو ہے کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا لیکن ساتھ فخر بھی ہے کہ اس نے کس طرح اپنا اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے''۔ (روز نامہ نوائے وقت صفحہ 8 کالم 10،7 می 2006ء)

'' عامر میرا بہت لاڈ لاتھا۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور اس کی ہرخواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شاید میر سے دل کے نہاں خانے میں کوئی ایسی چڑتھی کہ بسااوقات میں اسے بحظی بائد ھے دیکھتی تھی رہتی تھی۔ لیکن میرا بی ند بھر تا تھا۔ عامر تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بیاللہ کا انعام تھا اور اس کا جام شہادت نوش کرنا میرا فخر اور اعزاز ہے۔ ہے۔

عامرشهيد كى بهنول كابيان:\_

عامر عبدالرحمٰن چیمہ شہید تین بہنوں کا اکلوتا اور بڑا ہی پیارا بھائی تھا۔راقم الحروف (افضال اجھ انور) کوشہید کی قدفین کے موقع پر عامر شہید کے انگل بشیر احمد چیمہ نے ہی بتایا تھا کہ اس کی بہنیں اکثر اس کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔وہ کہتی ہیں کہ عامر اکثر کہا کرتا تھا کہ جھے گلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جھے کی عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔

محمد عارف عثمان أن كى بهنول كابيان يول لكصة بين:

'' آخری دفعہ 6مارچ 2006ء کزن کی شادی کے موقع پر عامر بھائی نے مبارکباد کے لئے فون کیا۔ عامر بھائی نے مبارکباد کے لئے فون کیا۔ عامر بھائی ہماری ہر بات مانا کرتے تھے۔ بھی اٹکارٹیس کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بھائی جھی نہیں دیکھا۔ وہ ہم تینوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کداللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کواتنی شان بخشی۔''

بايرجاويدة ار(ۋى ۋىشركت اثارنى، كوجرانوالە)

# عامرعبدالرحن جيمه كاختم چهلم

عامر چیمہ شہید کے فتم چہلم کی دعا ہو چکی تھی ، برخض عشق رسول ﷺ کے روح پر در نظاروں اور عبت رسول ﷺ سے لبریز جذیوں کو آئکھوں میں بسائے اور دلوں میں رچائے مہکانے ایک دیوانہ وار لذت وستی میں رخصت ہور ہاتھا۔

عام چیمہ کے مزار کے ساتھ گزرنے والی سڑک پربے پناہ رش تھا میں نے سڑک سے اثر کر نیچے کیا راستہ اُختیار کرلیا جو کھیتوں سے گذرتا چلا جار ہاتھا۔ جہاں سے ساروکی چیمہ آنے والی مین روڈ دکھائی وے ری تھی میں تنہا کافی در کھیتوں کی بگڈیڈ یوں پر چلتار ہا۔ مرنظروں کو قریب محسوس ہونے والی سوک ایسے جے دور ہوتی چلی جار ہی تھی تیز دھوپ میں چلتے چلتے جھکن ی محسوس ہونے لگی میں نے دواد حیز عمر افراد کو ایک دوسری بگذیذی پرجائے دیکھا تو جلداز جلدان کے قریب پہنچا۔ادران کوکہا کہ جھے کوئی ایساہی راستہ بنادیں کہ میں جلداز جلد مڑک کے نزویک پھنے جاؤں۔اور پھران کے بوچھنے پریتایا کہ میں گوجرانوالہ جانا چاہتا ہول" ہمارے ساتھ چلتے رہیں" ہم اڈے کی طرف بی جارے ہیں" ان میں سے ایک نے کہااور پگر بندها ہوا شا پر کھولا اور تان حلوہ مجھے دیتے ہوئے کہا بیکھالیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک تو نہیں ہے مگر ييمر كئے تبرك باس لئے چندنوالے خرور كھاؤں گااس مخص نے كہا كەاپيے لگتا ہے كەآپ نے ختم چہلم سے نان طوہ جیس کھایا۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا تو کہنے لگا'' یہ جورات پگڑ تدیوں والا آپ کو افتیار کرنا پڑا ہیاس کیے تھا کہ ختم شریف کے کھانے کے چندنوالے آپ کے بیمال پر کھانے لکھے ہوئے من اس کی اس بات سے ایک خاص لذت و کیفیت میں دوڑتا چلا گیا۔ دراصل بے بناہ رش کی وجہ ے میں نے تبرک ندلیا تھا۔اورا پے آپ کو یہ کہد کرمطمئن کیا تھا کہ شہید کے مزار پر حاضری ہوگئی ہے اور دعاش شامل ہوگیا ہوں اور بیتی میرے لئے بڑی سعادت ہے۔ مگر بد بات ذہن سے نکل آئی کہ بعض القات تمناوآرزو كے بغير بھي ماتا ہے اور بے در ليغ ماتا ہے۔

اڈے پر پہننج کروز برآیاد جانے والی یا گوجرانوالہ ڈائز یکٹ جانے والی گاڑی تلاش کرتار ہا۔ ب پناورش کی وجہ ہے کہیں گاڑی میں جگہ لتی نظرنہ آر ہی تھی ایک شخص نے مجھے مشورہ دیا کہ احمد تکر جانے والی عامرشهيد كالك أستادكابيان:

عازی عامر چیمہ شہید نیشنل ٹیکٹائل کالج (اب یو نیورٹی) فیصل آباد میں محترم اسحاق جادیہ صاحب، اسشنٹ پروفیسر شعبہ ٹیکٹائل کیمسٹری سے پڑھتے رہے۔ جب اُن سے عامر کے متعلق پو چھا تو انہوں نے پیچر برعطا کی۔

عامر چیمہ بطور ایک طالب علم بہت مؤدب، نیک، با حیا اور ذبین لڑکا تھا۔ وہ بہت جلد بات کو Pick Pick کر لیتا تھا۔ پڑھائی میں درمیانہ لیکن Active لڑکا تھا۔وہ ایک بہت ہی کم گوا درائے کام سے کام رکھنے دالالڑکا تھا۔وہ زیادہ منتا تھااور کم بولٹا تھا۔اکٹر باتوں کا جواب وہ بنس کردیتا تھا۔

پڑھائی کے دوران سٹرائیک کے دنوں میں اکثر مجھ سے ملتا رہتا تھا۔ وہ دوسر سے لڑکول کا درد رکھنے والا لڑکا بھا۔ اس لئے اس نے سٹرائیک کے دوران بڑی محنت سے ایک APTAMA Questionair کی مینجمنٹ کے خلاف تیار کیا تھا۔ جو کہ آنے والے لڑکوں کی فیسیس بڑھاتا چاہے تھے۔اس کی کوششوں کی وجہ سے بیر مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا تھا۔

Textile Chemistry کے شعبہ میں سب سے زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن عامر چیمہ نے میری یا دداشت کے مطابق 4 سالوں میں کی لڑک سے بات تک نہیں کی حتی کہ وہ لڑکیوں کی طرف دیکینا بھی پہند نہیں کرتا تھا۔ جبکہ اس کے باتی Class Fellow کڑان کے پیچیے پھرتے تھے۔

و پنی حمیت اس میں کوٹ کو بھری ہوئی تھی۔ایک دوبار جب ایک دواسٹو ڈنٹس نے حضور ﷺ کی شان میں پچھ کی کرنے کی بات کی اور اُس کو بنا چلاتو وہ مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا کدان سے نبنا بچاہئے۔دوسرے دوستوں نے اس کو سمجھا بجھا کراس معاطے کو طریقے سے Solve کیا۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن عامر چیمہ کی عادات وسکنات سے بیلگناتھا کہوہ Future میں کوئی بڑا کرم کرے گارلیکن ہم سوچ بھی نہیں کئے تھے کہ دہ اتنا بڑا کام کرجائے گا کہ آنے والی نسلیس اس پر فخر کریں گی ۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے عامر جیسے لڑکے کو بڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ حرت محر الله كالمحبت من يهال آئے بيں۔ پھر انہوں نے درود شريف كے متعلق بتايا اور كها كه آپ اے 900 مرتبہ يردهيس آپ كو حضرت محمد الله كاك ب

عاندگاڑی نے بریک لگائی اور میں نے ویکھا کہ دونوں بیجیاں نان حلوہ کے شاپر ہاتھوں میں پڑے نیچاتریں اور پھرسڑک ہے تھوڑے فاصلے پر ہی کپڑے کی بنی ہوئی جھونپر ایوں کی طرف سرھنے لکیں۔ عامر چیمہ شہید کی عظیم قربائی نے اسے ہرول میں بسا دیا اور وہ چیٹم زون میں مقامات عشق پار کر کے حقیقی مزل پر پہنچ گیا سید عارف مجمود ہجور شوی نے عامر عبدالرحمٰن چیمہ شہید کے لیے '' قطعہ تاریخ شہادت' کھااس میں چندا شعار چیش کرتا ہوں۔

نہیں ہے وردو و فا گف ہے وہ سکون تھیب ملے جوشوق شہادت میں استراحت ہے

د ار عظمتِ سرکار کے پہ بھوا عام عظیم چرخ فلک ہے ملی شہادت ہے

وہ خوش نھیب ہیں آباء کہ جن کے گھر میں ہوئی علام احمد مرسل کے تیری ولادت ہے

ادب کے ساتھ کہو تم اے عارف مجود ادب ہے ساتھ کہو تم اے عارف مجود محمد دسالت سن شہادت ہے

د شہید شمع رسالت سن شہادت ہے

1427=7+

( گوجرانواله ٹائمنر، 26 جون 2006ء)

امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فرمايا جوش بحى رسول كريم الله كوگالى دے يا آ بكى شان من تنقيص كرے \_ دو مسلمان بو يا كافر اے قل كيا جائے گا در راخيال ہے كداس في بكامطالبہ كے بعقر قل كيا جائے گا۔ (السارم المسلول بسخة ٢٩١٠) چاندگاڑی پر بیٹے جا وَاور وہاں ہے گوجرانوالہ چلے جانا۔ وزیرا آباد کے راہے گوجرانوالہ جانا آپ کے لئے اس رش میں مشکل ہے اس کی بات مجھے معقول گلی اور میں جا ندگاڑی میں بیٹھ آگیا۔

چاندگاڑی ایک کم چوڑی سڑک پرساروی چیمہ ہا احمد نگر جارتی تھی اس پر چیموار ایوں کے ملاوہ دو چھوٹی معصوم بچیاں بھی بچھل سیٹ کے دونوں کناروں پر بنی ہوئی گول جگہ جے سیٹ کے طور پر استعال کیا جار ہا تھا پیٹھی ہوئی تھیں ان کے چہرے گندی مائل سرخ اور بال براؤن تھے چہرے پرمیل اور بال گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ لیکن چھر بھی ان کے چہروں سے معصومیت اور چاندنی ڈھلکی تھی۔ بالکل الیے جیسے بچھوفت کے لیے چاند کا لیے بادلوں میں چھپتا چلا جائے۔ اور پھر کھر کر سامنے آ جائے وہ مہذب ایسے جیسے بچھوفت کے لیے چاند کا لیے بادلوں میں چھپتا چلا جائے۔ اور پھر کھر کر سامنے آ جائے وہ مہذب دنیا کی بولتوں سے محروم تھیں گران ہے بے برواہ تھیں وہ عامر چیمہ کے فتم چہلم سے واپس گھر کی طرف آ رہی تھیں۔ ان کے باتھوں میں وہ عامر چیمہ کے فتم جہلم سے واپس گھر کی طرف آ رہی تھیں۔ ان کے باتھوں میں وہ بی نان طوہ تھا جو مجھے پگڑنڈی پر چلئے نصیب ہوا تھا۔

سڑک کے دونوں طرف کھیت اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ جن کے سائے میں چا ندگاڑی ایک مخصوص دفاراور آواز کے ساتھ دوڑتی چلی جاری تھی اس طرح کا ماحول اور فضا ایک بجیب کیفیت طاری آر دیتا ہے جس سے انسان کے سوج وخیال کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور دور دور دور تک دیکھتا چلاجاتا ہے اس کیفیت میں سے انسان کے سوج وخیال کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور دور دور داک دیکھتا چلاجاتا ہے اس کیفیت میں سے گیا اور میں گھڑائیوں ہے انسان کے سوج کی انسان کے سوج کی اور میں گھڑائیوں اس کی اور میں گھڑائیوں منظروں میں ڈوب گیا۔ شہید کا مزار میری نظروں کے سامنے آگیا۔ مزار پر جاخری کے لئے خصوص انتظامات تھے۔ ایک طرف ہوگ آتے اور حاضری دے کر دوسری طرف نکل جاتے ۔ حاضری کے گلا خصوص کا انتظامات تھے۔ ایک طرف کو گئا کیا تھا رسم چہلم کی دعا ہیں شولیت پر بھی خصوصی کظم وضبط موجود تھا اس میں دین سے مجب رکھنے والے عاشقان رسول بھی جیش ہیں تھے پیرافضل قادری اور ان کے ساتھیوں کو اللہ بڑا و بے جب رکھنے والے عاشقان رسول بھی جیش ہیں تھے پیرافضل قادری اور ان کے ساتھیوں کو اللہ بڑا کو رشمنٹ بائی سکول ساروکی چیمہ کا نام عامر چیمہ شہید کے نام پر دیکھ جانے والی قرار داد کے ڈسٹرک کا فیل میاں احدی جیمہ ملک کے بینکڑوں کا ظم جناب فیاض احمد چھھہ کی طرف سے منظور کے جانے کا بھی اعلان ہوا۔ ساردی چیمہ ملک کے بینکڑوں میں بدل کرعظمت ورفعت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔
دیہات کی طرف ایک عام ساقصیہ تھا جو کہ عام بدل کرعظمت ورفعت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔

اس قصبے میں ہرطرف جھنڈیاں ، سیلیں کھانے پینے کی اشیاء بک شال ، کیسٹیں ، موڑ سائنگل ، کاریں اور دبذیوں سے بحراعقیدت مندوں کا ججوم ایک ایسا ساں وماحول پیش کرر ہاتھا۔اور بتار ہاتھا کہ ایک عظیم عمل کیا ہوتا ہے اور کیسے ایک نیا جوش وولولہ پیدا کرتے ہوئے دعوت حق ویتا ہے۔ پھر پروفیسر نذیراحمد کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا جواجے مختصر خطاب میں کہد ہے تھے کہ آپ لوگ عامر کے لیے نہیں

سعيدنواني

#### چكوال كاعاشق رسول

مجاہدوں، غازیوں اورشہیدوں کی سرز مین دھن کامشہورشہر چکوال ہے۔ چکوال سے چھکاو میٹردور چوآسيدن شاه روۋېر مصله نامي ايك گاؤل ب-24 فروري 1914 م كواس گاؤل كے نمبر دارعبدالله خان کے گھر ایک جا ندسا بچہ پیدا ہوا۔ پورے گاؤں میں نمبردار کے بیٹے کی بیدائش پرخوشی منائی گئا۔ مال باپ نے بچے کا نام مرید حسین رکھا۔ یہ بچہ ابھی پانچ برس کا بی تھا کہ باپ کا سایہ سرے اٹھ گیا۔ لیکن باہمت ماں نے بیچے کی تعلیم و تربیت کا خوب خیال رکھا۔ مرید حسین نے 1931ء میں ہائی کول چکوال سے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔اس وقت چکوال میں میٹرک ہے آ گے تعلیم کا انظام نہ تھا۔ لہذاتعلیم سلسلے کوآ کے بڑھانا مشکل تھا۔ مرید حسین کے کندھوں پر گھریلو ذ مدداریوں کے علاوہ نمبر داری کا بوجھ بھی تھا۔اس زمانے میں نمبر دارخاصا بااختیار ہوتا تھالیکن انگریزان اختیارات کے عوض غمرداروں سے ایسے کام بھی لیتے تھے جنہیں جائز نہیں کہا جاسکا تھا۔ انگریز کی ماحتی میں بیدند داری مرید حسین کی طبیعت کے خلاف تھی لہذا جلد ہی انہوں نے اس مصیبت سے جان چھڑ الی تا ہم عوام کی فلاح و بہبود کیلئے وہ ہروقت کوشال رہتے عوام کی خدمت کر کے انہیں را حت ملتی۔ مرید حسین ایک نیک، باہمت اور متحرک نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے مسلمانوں میں اسلامی تشخص ا بھارنے کیلیے بھر پورکوشش کی۔اس زمانے میں ہندو،انگریزوں کی ایماء پرمسلمانوں کا استحصال کرتے تھے۔آپ نے ہندوؤل کوسبق سکھانے کیلئے عدم تعاون کی تحریک چلانے کامنصوبہ بنایا۔اس مقصد کیلئے ایک انجمن قائم کی گئی۔ اس انجمن نے مسلمانوں کو تجارت کی طرف راغب کیا تا کہ مسلمان صرف مسلمانوں سے خرید وفروخت کریں۔اس تحریک کے نتیج میں کاروبار پر ہندوؤں کی اجارہ داری فتم ہونے لگی۔انہوں نے مرید حسین کوڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تا کہ وہ اس کارروائی ہے بازآ جائیں لیکن ان کی کوئی دھمکی کارگرد ٹابت نہ ہوئی۔ملمان روز پروز تر تی کرنے گئے اور ہندوؤں کا اثر ورسوخ باوجود انگریزوں کی پشت پناہی کے ختم ہو گیا۔ مرید حسین پراللہ کا خصوصی فضل و کرم تھا عین جوانی کے زمانے میں اس قدر متانت اور سجیدگی کم بی کی کونصیب ہوتی ہے۔آپ کے ان اعلیٰ اوصاف کی بدولت

ی ٹاید قدرت نے آپ ہے بڑا کام لینے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ خواب میں ایک بزرگ آپ

ے لے۔ اس بزرگ نے آپ کواس دور کے گستاخ رسول عظیمہ کی شکل دکھائی اور ساتھ ہی کہا ہے

ہاب القتل ہے۔ فیند ہے بیدار ہوتے ہی آپ نے اس حلیہ کونوٹ کر لیا اور قدرت کی طرف ہے مزید

رضائی کا انظار کرنے گئے۔ اللہ تعالی نے جلد ہی اس کا انظام کردیا۔ 1936ء میں زمیندار اخبار میں

ایک فیز ' پلوں کا گدھا' کے عنوان ہے بھی اس فیر کے مطابق شفاخانہ جوانات پلوں شلع کوڑگاؤں کے

انجاری ڈاکٹر رام کو پال نے (نعوذ باللہ) ایک گدھے کا نام حضور پاک بھی کے نام نامی پر دکھا ہوا تھا۔

ان فیر کے چھیتے ہی مسلمانوں کی طرف ہے وسیح احتجاج کا سلمہ شروع ہوگیا۔ انگریز حکومت نے

الدون کے احتجاج کے باوجود با اثر ہندو ڈاکٹر کو سز اندری بلکہ اس کی حفاظت کی خاطر اس کا تبادلہ

الدون کے اکثرین علاقہ نار نو وضلع حصار میں کردیا۔

رام کو پال کی گستاخی کوئی معمولی واقعدند تھا کداس کو برداشت کرلیاجا تا۔ ہندوستان کےمسلمان ٹرید غصاوراضطراب بی*ں تھے۔* جب انگریزوں نے کوئی کارروائی نہ کی تو آپ نے اس گتا خ رسول البن سکھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کوائے منصوبے کی پیکیل کے لئے ایک اچھے ہتھیار کی ضرورت تھی۔ انعار کے حصول کیلئے آپ کو کافی تک و دو کرنا پڑی تا ہم آپ ایک مناسب ہتھیار حاصل کرنے میں المياب ہو گئے۔ تياري ممل كرنے كے بعد آب ايے مشن يردواند ہوئے اور چكوال سے ايك طويل سفر غ كرك ديلى كيني \_ ويلى ش چندروز قيام كيا اور پر 17 أكست 1938 وكونار نو د جاكر كستاخ رسول كو الل جنم كرديا\_ يكاررواكي آپ نے دن ديهاڑے كي تھى \_ پوليس كوفورا طلاع موكى اورآپ كوكرفاركر لا گیا۔ رام کو یال کے قتل پر ہندوؤل میں صف ماتم بچھ کئی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آپ کو نار تو ندجیل المعلادياجائيكن جيل كعلمكواطلاع موكى جس يرآب كوفورا حصار جيل خفل كرديا كيا\_ واكثررام کیال کے خاندان کے بااثر افراد نے کیس کی ساعت کیلئے اپنی مرضی کا بچ مقرد کروالیا۔ نچ ہندو تھا اس نے پکطرفہ کارروائی کرے آپ کوسزائے موت سادی۔مسلمانوں کو جب اس بکطرفہ فیصلے کاعلم ہوا تو انہوں نے اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کردی۔اب کی بارج سکو تھا جونسپتا کم متعصب تھا۔ آپ کی طرف ع متعدد وكلاء عدالت من بيش موئے عدالتي كاروائي كے دوران بار بااياموقع آيا كما كرآپ جا ہے أَلْ بْمَ جَانِ حِيرًا سَكَة تَصْلِينَ جَمُوت بول كرآب اليانبين كرنا جائة تقرابيام وقع بهي آيا كرآب كو الاسم علیکش کی تی اگرآ ب ایک دفعہ بیکہدویں میں نے قتی نہیں کیاتو آپ کو بری کردیا جائے گا۔ آپ ففرمايا من جموث كيول بولول آب عدالت من جب بهي يو جهاجا تاتو آب واشكاف الفاظش ليتح ين بان من نے رام كويال وقتل كيا ہے \_ كافى عرصة تك كارروائى چلتى رہى اور بالآخرآ ب كوموت

جال دی، دی ہوئی اس کی تحقی حق تو ہے ہے کہ حق ادانہ ہوا

مریدسین نے جان کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کردیا جب تک اس جہاں بیس تھ بھے کے خلام ہاتی ہیں اس وقت، تک کوئی بد بخت آ کی شان بیس گتا فی کر کے زعدہ دے یہ بیس ہوگا۔ تع دسالت بھے کے برائے اپنے ہیں کا خاصوں کی خاطر اپنا سب کھے قربان کرنے کو سعادت بجھتے ہیں۔ چکوال کے قوام نے اپنے ہیروکی یاویش ڈسٹر کے کمپلیس کا نام میر ٹوائی صاحب کی تجویز پر بنازی آبادر کھا ہے۔ شہر میں تخصیل چک پرایک خوبصورت مجد غازی صاحب کے نام صوصوم کی گئی ہے۔ زعدہ قرام اپنے ہیروز کو یاور کھتی ہیں اور چکوالیوں نے واقعتا زعدہ قوم ہونے کا جوت دیا ہے۔ غازی ماحب کے بارے میں جناب میر ٹوائی صاحب کے بارے میں ایک کتاب کھی ماحب کے بارے میں ایک کتاب کھی ایک کتاب کھی ایک کتاب کھی ہے۔ قوم کوغازی عمل الدین شہیداور غازی مرید حسین شہید ہیںے بہادروں کی ضرورت ہوتی ہے جوقو موں کیلئے سریا یہ افتار ہوتے ہیں۔ آج امت مسلمہ جس بھنور ہیں چینی ہے اس سے نکا لئے کیلئے ایسے بی مازیوں اور شہیدوں کی ضرورت ہے۔ کیا ہے کوئی جوآج غازی علم الدین شہیداور غازی مرید حسین شہید ایک کتاب کھی الیے بی مازیوں اور شہیدوں کی ضرورت ہے۔ کیا ہے کوئی جوآج غازی علم الدین شہیداور غازی مرید حسین میں میں ایک کرداراداداکر کے امت مسلمہ کا مرفر سے بائد کردے ؟ ہاں اگر امت مسلمہ بیدارہ و جائے تو ہم ملمان فوجوان علم الدین اور مرید حسین بن سکتا ہے کاش!

چوال کے خلعی ناظم جناب سردار غلام عباس سے میری گذارش ہے کہ گور نمنٹ پوسٹ گر بجوایث کائے چکوال کا نام عازی مرید حسین شہید پوسٹ گر بجوایٹ کائے رکھا جائے۔ بید ہدید عازی صاحب کے ٹایان شان تو نہیں لیکن چربھی آپ کی یا د تازہ رکھنے کا ایک سبب تو ہوگا۔

(روزنامهجناح، 17فروري 2006ء)

کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اعلیٰ حضرت امام احمدرضاخان پر یلوی رحمة الشعلیہ کی سزاسنادی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف مسلمانوں نے لا ہور ہائی کورٹ میں ایک وائر کی بہت سارے
آپ کے خیرخواہ مسلسل میرکوشش کرتے رہے کہ آپ ایک وفعہ رہے کہ ویں میں نے قتل نہیں کیا لیکن آپ
نے ایسا کہنے سے اٹکاد کر دیا۔ نینجتا یہاں بھی سیشن کورٹ کا فیصلہ برقر ادر ہا۔ عدالتی کار دوائی کے دوران
ایسا موقع بھی آیا کہ آپ کو بری کرنے کیلئے پاگل قر ار دیا گیا۔ آپ کو مینشل بہتال لا ہور میں وائل کر دایا
گیا تا کہ شوت پیش کیا جا سکے لیکن آپ نے بری ہونے کی خاطر پاگل بننے سے اٹکاد کر دیا۔ دوران قبد
آپ کا اکثر وفت نماز پڑھے ،قر آن جید کی تلاوت کرنے اوراسلامی کتب کا مطالعہ کرنے میں صرف ہوت کے سے برخ عالم میں بار ہا آپ کو خواب میں حضور میں کی زیارت فعیب ہوئی۔ دوران قبد آپ اکثر یہ شعر پڑھا
کرتے ہیں۔

دنیا میں دل لگا کے تجھے کیا ملا اسر اب عشق مصطفل کی میں ذرا جاں دے کے دیکھ لے میشعرآپ کا اپنا ہے۔آپ اپنا تخلص''اسیز' استعال کرتے تھے۔ ہائی کورٹ ہے بھی سزائے موت کا فیصلہ برقر ادر ہے کے بعدآپ شدت سے شہادت کا دن مقر رہونے کا انظار کرنے گئے۔ بعد ازاں آپ کو جہلم جیل میں خفل کر دیا گیا۔ آپ کی پاکیزہ زندگی سے متاثر ہوکر جیل میں قیدا کی فیر مسلم قیدی نے اسلام قبول کرلیا۔

24 متبر 1937ء بروز جھرآپ کی شہادت کا دن مقرر ہوا۔ 24 ستبر کی ہے آپ کی عزیرہ اقادب سے ملاقات کرائی گئی۔ اس ملاقات کا سمال کیا تھا الفاظ اس کا احاط کرنے ہے قاصر ہیں۔ 23 سمال کا خوبصورت نو جوان جس کی صرف ایک سمال پہلے شادی ہوئی ناموس رسالت کی خاطر قربان ہوئے جارہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ کو شہادت گاہ لایا گیا۔ شہادت کے وقت آپ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ بالکل مطمئن اور خوش باش۔ جیل حکام نے کہا آپ زبان نہ ہلا کیں۔ آپ نے فر مایا جس اپنا کام کررہا ہوں منی جگ ، دل جس الحمینان ، اپنے پرائے سب کی آئے موں جس آنو، جعد کا دن ری کھینچی اور عاش رسول بھائی می مرادکو پہنچ گیا۔

شہادت کے بعد خوشیو ہے معطر شہید مرید حمین کا جمد خاکی جہلم سے چکوال آپ کے گاؤں تعلد شریف لایا گیا۔ رائے میں جگہ جگہ آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ ہر طرف سے لوگ اکشے ہوکر آپ کا دیداد کرنے کو بے تاب تھے۔ لوگوں کی تعداد شارے با ہرتمی۔ تعلہ شریف میں جمعہ کی نماز کے بعد 4 بج آپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو' غازی کل' میں ہر دخاک کر دیا گیا اور بقول شاعر

#### كارثونون كى اشاعت تہذیبوں کی مشکش تو جاری ہے

وزيراعظم شوكت عزيز في بعض يور في اخبارات من توبين رسالت يرمنى خاكول كى اشاعت كى لذمت كرتے موع كما ب كدا إلى اقدامات مختلف بين المذابب بم آبتكى اور تعاون برحانے ك کوششوں کیلئے انتہائی خطرہ میں اور ان سے تہذیوں کے درمیان محاذ آرائی شروع ہوسکتی ہے۔وزیراعظم باؤس میں اٹلی کی نائب وزیر خارجہ مار گریٹا لونی ورے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب اقدار، ضابطوں اور قوانین کے خلاف ورزی نہیں بلکہ لوگوں کی زہبی وساجی الدارك تحفظ اوراحر ام كانام --

ڈنمارک کے ایک اخبار میں تو بین آمیز کارٹونوں کی اشاعت کے بعد اگر اخبار کا ایڈیٹر متعلقہ كارثونت اور ذينش كومت مسلمانول معدرت كرليتي تؤعالم اسلام است فردواحد كي غلطي يا حقانه غيراخلاقي حركت قرارد ب كرنظرا نداز كرويتا اوركى كوعلم نه ہوتا كه بيكار ثون متعلقه اخبار نے محض غلطى ے شائع نہیں کئے بلکے می ماہ قبل کارٹونسٹوں کو باضابطہ دعوت دی گئی اور مقابلے میں بیر بے ہودہ ، گھٹیا اور ولآزار کارٹون منتخب کر کے اخبار مین شائع کئے گئے۔ ڈنمارک کے اخبار میں کارٹونوں کی اشاعت پر مقامی ملمان احتجاج کربی رہے تھے کہ تاروے کے اخبار نے انہیں شائع کرکے اپنے پیای بزارے زائد سلمان شہریوں کواضطراب میں جٹلا کردیا۔ ہونا توبیر جا ہے تھا کہ سلمانوں کے احتجاج کے بعد بید سلسلدرک جاتا مرایک طرف تو فرانس، اٹلی، بالینڈ، آئر لینڈ، پین اور دیگر کئی ممالک کے اخبارات نے ان کارٹونوں کی اشاعت کے ساتھ اے آزادی اظہار کا مسئلہ بنا کر پیش کیا دوسری طرف مختلف صحافتی تظیموں نے کارٹونسٹ اور اخبار کے وفاع میں بیان بازی شروع کردی جو بیٹا بت کرنے کی کوشش تھی کہ بور بی ذرائع ابلاغ ، دانشوراورا خبارتو ایس اسلام وشنی کے مسئلہ پر متحد ہیں اور انہیں مسلمانوں کے جذبات واحساسات كى كوئى يروا فبيس-

ملمانوں كے عقائد اور رسول الله الله الله عقيدت وحبت كا برير هے لكے يبودى اور عیمائی دانشوراور صحافی کوعلم ہےاوروہ ریجی جانتے ہیں کہ ناموس رسالت ﷺ پریال ہی تہیں اولا داور معراج محبث مقموداج تبم ردي

كاش أته جائے ميرى چتم بھيرت سے بقاب میری قسمت سے نکل جا تیں غدائی کے عذاب مجيجوم كار الله كى خدمت على درُودول كماب مكب عشق مين چلتا ب وفاؤل كا نساب جب عقائد کی قوی ہوتی ہے ہرایک طناب منكرو جاؤ كے كس منه سے وہال روز جماب اُن الله كالتاخول يريمات رورك والا أن يد تفلح رب عرفان وعنايات كے باب عقل أنجمے كى كداك لاكھ كہاں ير باثواب أن فلكى برشان بحى برحت عالم بخطاب عِشْق مِن دُوب كے چيٹرو كے اگر دل كا زباب کیا انمول صحفہ ہے مرے دل کی کتاب ہم نے کے یں بھی دیکھے ہیں مدینے ہی کے خواب اب بھی کیا مجھ سے ضروری ہیں سوال اور جواب عاصوں کے لئے والیل ہے رحت کا حاب يہ بركار الله كا اعاد كرشافى بالعاب آب الله دي بل محبت ع محبت كا جواب آئلسیں بحرآتی ہیں آجاتا ہے محفل یہ شاب ایا رُقبہ نہ کی کا نہ کی آگھ میں تاب ہر قدم شوق نے جب پیار سے چوی تھی رکاب چاہتے ہیں جو پس مرگ مدینے کی اُڑاب مدح خوانی کا شرف یائے بھی پیشِ جناب خسن مركار هى حان الله بحى لا يائناب

روے انور یہ ہے انورا کے یردوں کا تجاب مجھ كوال جائے حضور ﷺ إذ كِ تضوري كي توبد مز مد کن سے پکٹ آئی ہوں کر اتبدیں مر اور مجر کے اساق دیے جاتے ہیں نجذ کی تیز ہوا سے نہیں اُڑتا خیمہ آج سرکار الله کی عظمت ے با اکار تمہیں عِشْق و ایمان کے وجوے کا تقاضا ہے کی جن كا ايمان بركار هي ين ايمان كى جان عِشق والے تری گلیوں سے جمامیں کے وفا جان رحمت كالقب أن الله عى كوزيا ب فظ مرات الوجيل كي في الله كالمتين スをこびょうなーショクニシャ یہ بیں معرابی مجت کے اثارے ثاید اے کیرین میں سرکار ﷺ کا دیوانہ ہول روشی ویتا ہے ہر ول کو صحی کا چرہ ہر مرض کی دوا اس میں یہ تریاق بھی ہے أمتى يجيح بين بحث بحى درود اور سلام أن الله الد موكه مال بدكرم موجا مين آپ شفالق كازيارت عشرف ياب بوك وہ سفر طیبہ کا معراج ے کھ کم تو نہیں شمر طیبے کاتے ہوئے ڈرتے میں وہ لوگ تے مذاح کا ارمان بے بیارے مدوح و ان الله المحيل كه جاتى ندرب بيالى يا وَضُو موج مو مر لفظ مو باهده إحرام محركمين جاككا كرت بين نعتول كاللب داستانیں ہوں نی ، باب نے، بات نی عشق بے تاب کومقصود ہے بے مثل کتاب

كے علاوہ امريكيہ كے زير قبضه افغانستان، عراق وياكستان كے عوام بھی كسى سے پیچھے نہيں رہے۔ صدر جزل پرویز مشرف ان کارٹونوں کی اشاعت کی ندمت کر چکے ہیں جبکہ وزیراعظم شوکت ورزنے انہیں تہذیوں کے مامین جنگ کے خطرے سے تعبیر کیا ہے لیکن بات اب بیانات سے آگے کل چی ہے کوئی مانے یاند مانے تہذیبوں کی مشکش کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کا ذمددار پورپ ہے جس کا ثیوت کارٹونوں کی اشاعت ہے۔ بورپ اے آزادی اظہار کا متلہ بنا کر پیش کر چکا ہے جبکہ ملمان احجاجی رد ممل ظاہر کرنے اور محول اقدامات میں کامیاب نہیں ہو سکے مشکل مدے کے مسلمان حضرات مویٰ ولیسیٰ علیالسلام کی ای طرح عزت کرتے ہیں جس طرح دوسرے پیٹیسران کرام کی۔وہ بدلہ تی نیں لے سکتے لیکن مسلم ممالک کی حکومتیں اس مرحلہ پر بھی یا ی مصلحوں کا شکار ہیں اور انہوں نے پورپ کو واضح طور پر ای طرح کی حرکتوں کے سیامی، سفارتی اور اقتصادی مضمرات ہے آگاہ نہ کیا تو ان کے دو صلے بوجة رہیں گے اور جس طرح سلمان رشدی کے بعد کئی سلمان رشدی پیدا ہو گئے ہیں اس طرح کے داآزار کارٹونوں اور مضامین کی اشاعت معمول بن جائے گی۔ ضروری ہے کہ اوآئی کی کاغیر معمولی اجلاس بلا کرمضبوط وموثر لاتح عمل تیار کیا جائے، ڈنمارک کے وزیر اعظم اوآئی ی کے دفتر جاکر وضاحت کرنے کا جوارادہ رکھتے ہیں وہ منجو ں ہے ٹی جھاڑنے کے مترادف ہے، جب تک وہ کل کر میر نیں کتے کہ متعلقہ اخبار اور کارٹونسٹ نے مجر مانہ حرکت کی اور آئندہ کسی کوائل کی اجازت میں دی جائے گی، جن دوسرے اخبارات نے بیر کت کی اور جن مما لک واداروں نے اے آزادی اظہار کا مئله بناكر دفع كياوه بهي مسلمانول عدماني كخواستكارنيس موت اس وقت تك انفرادي معذرت قبول کرنے کا سوال بی بیرانہیں ہوتا۔ دنیا مجر میں اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے اداروں اور تظیموں کو بھی متفقہ حکمت عملی وضع کر کے کروسیڈ کی اس ٹی شکل کا موٹر جواب دینا جا ہے تا کہ آئندہ کی کی جرات نہ ہو، یا کتان کواپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یا کتان کی حکمران یارٹی ق مسلم لیگ اور اس کے قائدین کیوں خاموش ہیں۔وہ عوام ے کیوں نہیں کہتے قدم بوھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟

(ادارىيدروز نامەنوائے وتت، 8 فرورى 2006ء)

جان ہے عشق مصطفیٰ اللہ روز فزول کرے خدا جس کو ہو ورد کا مرہ تاز دوا اٹھائے کیوں

اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى رحمة الشدعليه

جان قربان کرنا ہر مسلمان سعادت ہجھتا ہے۔ اس بنا پر کارٹونوں کی اشاعت ہویا آزادی اظہار کے نام پر اس کا دفاع بدایک سوچی حکمت عملی نظر آتی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے ردعمل کے ذریعے ان کے جنر سلمان کو پر کھنا اور صدر بش کے جاری کردہ کروسیڈ کی کامیا بی کا ندازہ دگانا آتا ہے۔ ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ دنیا ہیں جہاں بھی رسول اللہ بھی کی تو بین اور مسلمانوں کی دائز ارس کا کوئی واقعہ ہوام یکہ ویورپ کے حکمران ، سیاستدان ، ذرائع ابلاغ اور دانشوران واقعات کے مرتکب افراد کی وصلمافز ان کرتے ہیں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اس لئے امریکہ ویورپ کی آئے کھ کا تارہ ہیں اور اس موصلمافز ان کرتے ہیں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اس لئے امریکہ ویورپ کی آئے کھ کا تارہ ہیں اور اس بنا پرایک گھٹیا قسم کی کتاب کے مصنف سلمان رشدی کو وائٹ ہاؤس میں خوش آندید کہا جاتا ہے۔

امریکہ و بورپ کی اپنی تک نظری کا بی عالم ہے کہ ایرانی صدر احمدی نژاد کے اس بیان پر کہ یہود یوں کے خلاف نازی مظالم جی افسانہ طرازی کی گئی ہے اب تک تنقید کی جارہ ہے ہائیس سرکادی اور غیر سرکاری سطح پر گردن زدنی قر اردیا جارہا ہے اور جرمنی کی چانسلرا سرائیل کی ہاں جس ہاں ملائے میں مصروف ہیں فرانس جیسے آزادی اظہار اورانسانی حقوق کے چیمیئن ملک جس کوئی اخبار تو لیس یا مصنف یہ تک نہیں لکھ سکتا کہ یہود یوں کے خلاف ہٹلر کے اقد امات اس حد تک سکتیں نہیں تھے جفتا پر و پیکنڈا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عالمگیرا حتی ت کو یور پی کمیشن اور پھن یور پی ممالک نے مستر دکرتے ہوئے جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عالمگیرا حتی ت کو یور پی کمیشن اور پھن اور پی ممالک نے مستر دکرتے ہوئے و نمارک سے اظہار یہ بھی کیا ہے اور دیگر ممالک سمیت امریکی اخبار قلاؤ لفیا انگلار کراؤنے نے بھی خاک شائع کر دیے ہیں جبکہ اقوام متحدہ کے بیکرٹری جزل کوئی عنان ابھی جبک مسلمانوں کو مشورہ و سے دہیں کہ وہ تشدد سے گریز کریں برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور فرانس کے صدریا ک شیراک نے فون ہیں کہ وہ تشدد سے گریز کریں برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور فرانس کے صدریا ک شیراک نے فون ہیں کہ وہ تشدد سے گریز کریں برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور فرانس کے صدریا ک شیراک نے فون

جہاں تک امریکہ ویورپ کا تعلق ہان کے بارے ہیں تو مسلمانوں کی بے فاطانبی ختم ہوجائی علیہ جہاں تک امریکہ ویورپ کا تعلق ہاں کے بارے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات واحساسات اور عقائد وشعائر کا احترام کریں گے 9111 کے بعد وہاں مسلمانوں کے حوالے ہے جوسوچ پیدا ہوئی کا رٹونوں کی اشاعت اس کا مظہر ہے بش کی اسلام دشمن پالیسی اسی گئے آگے بڑھ رہی ہے کہ قوتک خرت ہے اور مسلمانوں کے روح و بدن، عشق مصطفیٰ بھاور جذبہ جہاد کودیس نکالا دینے کیلئے ہر ممکن کوشش کررہے ہیں افسوس میہ کہ 56 اسلامی ممالک اوران کی علاقائی ، عالمی اور مقامی تنظیمیں بھی زبانی جمع خرج ہے آگے بڑھنے کیا جاتے ہیں تو نہیں رسول اللہ بھی کیا اللہ اور ایس کے علاوہ ڈیش مصنوعات کی بازیکوں میں ڈینش مصنوعات کی بازیکوں میں ڈینش مصنوعات کی بازیکوں میں ڈینش مصنوعات کی بازیکا ہور کی مورث فیصلہ کرے سعودی عرب ، لیبیا اور کویت کی بازیکوں میں ڈینش مصنوعات کی بازیکا ہے فاری ہے البت توام نے ہر جگہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں مقبوض فلسطین کا بائیکا ہے فاری ہے البت توام نے ہر جگہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں مقبوض فلسطین کیا بائیکا ہے فیاری ہے اور اس سلسلے میں مقبوض فلسطین کا بائیکا ہے فیاری ہے البت توام نے ہر جگہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں مقبوض فلسطین

42027

اپ لئے خطرہ قراردے بچے ہیں۔ جرمت رسول کے پرکٹ مرنا ہر مسلمان کیلئے عین سعادت ہاور اس موقع پر کمی شخص، جماعت یا حکومت کو کمی شم کی مصلحت یا منافقت کا شکار نہیں ہوتا جا ہے۔ 3 مارچ کو اہل پاکستان ہی نہیں اہل اسلام زورداراحتجاج کے ذریعے مغرب کو باور کرائیں کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے بازنہ آیا تو تہذیبوں کا تصادم ناگزیہ ہاوراس کا ذمہ دارام بکہ و یورپ کا گستاخ میڈیا ہوگا جے ایک ارب 25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات واحساسات کا قطعی احساس نہیں۔

(ادارىيدروز نامدنوائے وقت، 13 فرورى 2006ء)

#### غازى عامرشه يدرحمة الشعليه

محدايراتيم عاجز قادري

عاشق خیر الورا صل علی عامر شہیدرہ اللہ علیہ بن گیا ہے تو بھی محبوب خدا عامر شہیدرد اللہ علیہ

اپنا بدلہ لوگ سب لیتے ہیں لیکن حبدًا تونے بدلہ دب کے بیارے اللّاکالیاعام شہید رمداللہ ط

> خاص رصت بری ساروکی کے قبرستان پر بے گمال جب دفن اس میں تو ہوا عام شہیدرہ اللہ ا

کاش! عاجزکو بھی وہ جذب خدا کر دے عطا جو خدائے یاک نے تھے کو دیا عام شہیدرت اللہ ا

#### ناموس رسالت فلااورأمه

پاکتانی کی دیتی، سیاس اور فیہی جماعتوں نے متفقہ طور پر پور پی اخبارات سے توجین رسالت ﷺ کے ارتکاب پر 3 مارچ کو عالمی یوم احتجاج اور ملک کیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا ہے کہ توجین کا ارتکاب کرنے والے ممالک سے پاکتان اسپے سفیر واپس بلائے اوران ممالک سے تجارتی تعلقات ختم کئے جا کیں۔

دنیا بھر میں امریکہ و پورپ کے انتہا پندیم ودی اور انتہا پند صحافیوں ، دانشوروں ، سیاستدانوں نے جو کروسیڈ شروع کر رکھا ہے تو بین آمیر کارٹون اس کا حصہ ہے اور صاف نظر آرہا ہے کہ جمہ جہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔اسلام دشمن عناصراس بات سے قطع نظر کے مسلمان اپنے عقا کداورا پے بیارے رسول كا موس كے بارے يس كتن حساس ميں، بڑھ ير هر حمل كرر ب ميں ان كے خبيث باطن کا جواب عوام تواحتیا جی مظاہروں اور ڈنمارک کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی صورت بٹس وے رہے بیں مرسلم مما لک کے حکمران تا حال حال مت بین بھی دجہ ہے کہاب تک نہ تو اوآئی ی کا خصوصی اجلاں بلایا گیا ہےاور شامران کے سواکس ملک نے تو بین کرنے والے ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے حالانکہ سلم ممالک فی الفورا ہے سفیروا پس بلا کرناراضگی کا ظہار کر کتے تھے اب بھی تاخیر نہیں ہونی جا ہے۔اس ایثو پر حکمران مسلم لیگ سمیت تمام جماعتوں کا متحد ہوکرا حجاج و ہڑتال کی کال وینا خوش آئند ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور مشاہر حسین کی کل جماعتی کا نفرنس میں شرکت اس امرکا ثبوت بكمامول رسول الله كتحفظ كيليمتام جماعتين اورافراد متحد بين تاجم بيليزيار في في امريك خوش کرنے کیلئے شرکت نہ کر کے اپنے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں کیا حالانکہ "اسلام ہارادین"اس کا بھی نعرہ ہے چودھری شجاعت حسین تو پہلے بھی مختلف ایشوز پر تو می جذبات ہے ہم آ ہنگ موقف اختیار کر کے اپنی اسلامی حمیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔سید مشاہر حسین نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان پرعملدرآمہ حکومت کی ذمیرداری ہے کیونکہ وہ حکمران جماعت کے سیکرٹری جزل ہیں۔ بیہ بدقسمتی کی بات ہے کہ امریکہ دیورپ اسلام کے خلاف کروسیڈیل مھروف ہیں اگر ہم ابھی تک دہشت گردی کے نام پرامریکا جنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور گذشتہ روز صدر جزل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ زہبی وہشت گردگا و پاکتان کیلیے خطرہ ہیں حالا تکہ امریکہ ہویا یورپ ان کے زدیک ہر سلمان دہشت گرد ہے اور دہ اسلام کو

#### كرنے كافيصله غلط بين تقار

خودامریکہ اگر چیکارٹونوں کی اشاعت کوغیر ضروری قرار دے چکا ہے لیکن صدر بیش نے ڈنمارک کے سربراہ حکومت کوفون کر کے اظہار پیجھی کیااور وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس نے کوئی عنان کے اس بیان کو مستر دکر دیا کہ ہنگاموں میں ایران وشام کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ اس انتہائی تنگین مسئلہ کو بھی امریکہ اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے در پے ہے اور ڈنمارک و دیگر مما لک کو ہوش کے ناخن لینے اور مزید اشتعمال نہ چھیلانے کی تلقین کرنے کے بجائے ایران وشام کو مطعون کر رہا ہے جو اس کی جنگی تحکمت عملی کا حصہ ہے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹیلی گراف نے انکشاف مطعون کر رہا ہے جو اس کی جنگی تھاریوں میں مصروف ہے اور فوج کو ضروری تیاریوں کے لئے کہ دیا گیا ہے۔ یہ بیان بھی اس سلم کی کڑی نظر آتا ہے۔

ایور پی مما لک کی اسلام و تمن اور تو بین آمیز پر و پیکنٹر امہم کے بعد بیتو واضح ہو گیا ہے کہ تہذیبوں کے تصادم کو قریب لانے اور سلمانوں کو جذب ایمان وعش رسول اللہ بھی ہے وہ کرنے کی بیم ہو پی سخی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ای لئے اشتعال آگیز بیانات اور اقد امات جاری ہیں اور تیاری کھمل کرنے کیلئے معذرت خواہانہ بیان بھی جاری کئے جارے ہیں۔ امر کی وزیر خارجہ کی طرف سے بیاعتراف کو اشتعال قابو سے باہر ہوسکتا ہے اگر جلتے شعلوں کو بچھانے اور آگ پر پانی ڈالنے کے متراوف ہوتا تو وہ ایمان وشام کا نام لینے کی بجائے ان مما لک پر زور دیتیں کہ اجتماعی معافی ما تک کر معاطے کور فع وفع کیا ایمان وشام کا نام لینے کی بجائے ان مما لک پر زور دیتیں کہ اجتماعی معافی ما تک کر معاطے کور فع وفع کیا جائے حالا تکہ ابھی تک مسلمان جوش کے بجائے ہوش کے کام لے رہے ہیں اور او آئی تی نے ان مما لک کے حکم ران مصلحتوں سے بالا تر ہو کر عوامی جذبات واصاس کا ساتھ ویں۔ اپنی قوت ایمانی کا ماتھ ویں۔ اپنی تو ت ایمانی کا ماتھ ویں۔ اپنی تو ت ایمانی کا خاتھ ویں۔ اپنی تو ت ایمانی کا عاتمہ ویں۔ اپنی تو ت ایمانی کا عالم موجود ہو اور وہ المسلمین کے ساتھ ہیں۔

اس طرح دنیا کو بیاحساس ہوگا کہ مسلم مما لک کے عوام اور حکمران کیجا ہیں ادراگرام ریکہ ویورپ نے ہوت کے موق کے ماخن نہ لئے ، ایک ارب چیس کروڈ مسلمانوں کے عقا کداوران کی زندگی کی متاع عزیز فات رسول اللہ بھٹے کے خلاف خبث باطن کا اظہار جاری رکھا تو پھر تہذیبوں کے تصادم کوروکنا مشکل ہوگا اور مسلمان اپنی جان و مال کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے اور اپنے وین کے دشمنوں کے مقابلہ پراتر آئیں کے کونکہ اب پانی ان کے مرے گزرنے لگا ہے۔ امام کعبہ عبدالرحمٰن السد لی نے درست کہا ہے کہ مغربی مما لک کی سلمین جنگ (کروسیڈ) سے نمٹنے کیلئے مسلمانوں کو اختلاف بھلا کرمتی ہوجا تا جا ہیا اور مسلمان متحد ہورہا تا جا ہیا اور دری 2006ء)

#### توہین آمیز خاکے..... امریکہ دیورپ کی اشتعال انگیزی

امریکی وزیرخارجہ کنڈولیز ارائس نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے خاکوں پر مسلمانوں کا اشتعال قابوے باہر ہوسکتا ہے۔اے بی ٹی ٹیلی ویژن پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران اور شام ان خاکوں کی اشاعت پراحتجاج کواپنے مقاصد کے لئے مغرب خالف جذبات بھڑکا نے اور تشدد پراکسانے کے لئے استعال کررہے ہیں۔

اس میں شک تبین کدرمول اللہ ﷺ کے خاکوں کی اشاعت نے پوری اُمہ کو مشتعل کر دیا ہے اور مسلم مما لک میں ہونے والا احتجاج مغرب کی ہند وهری کی وجہ سے روز پروز شدت اختیار کر رہا ہے لیکن یہ شدت ایران یا شام کی پیدا کر وہ تبین اور پورپ کی طرح امریکہ بھی صورتحال کا اوراک کرنے اور زمنی حقائق کو تشلیم کرنے کی بجائے اوھراوھر کی ہا حک رہا ہے جس کی وجہ سے اشتعال بڑھ رہا ہے۔اگر ڈنمارک کا اخباران کارٹونوں کی اشاعت پر معذرت کر لیتا اور تاروے، فرانس ، یوئٹر رلینڈ وغیرہ کے اخبارات ان کارٹونوں کی دوبارہ اشاعت کرنے سے پر ہیز کرتے جبکہ یور پی مما لک کے حکمران ، اخبارات ، صحافی اوار سے اسے آزادی صحافت کا مسئلہ بنا کر چیش شرکے تو کوئی وجہیں تھی کہ شمام قوام مسئل احتجاج ورکی وجہیں تھی کہ شمام قوام مسئل احتجاج جاری رکھے اور مختلف مما لک کے سفارت خانوں پر جملہ تک کی نو بت آتی۔

جب مسلمانوں کے احتجاج کو درخوراعتنا سیجھنے کی بجائے ، فرانس ، جرمنی ، امریکہ اور دیگر ممالک کے حکمرانوں نے ڈنمارک کی حکومت سے اظہار سیجہتی کیا، مسلمانوں کو دہشت گر دقر اردے کران کے احتجاج کو اہمیت نہ دینے کے بیانات دیئے تو مسلمانوں کا غصہ بڑھ گیا اور وہ بیسوچے پر مجبور ہوئے کہ یورپ تہذ ہوں کے تصادم کی تعیوری پڑل ہیرا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو بحروح کرنے اور عقائد پر حملہ ورجونے کی اس ندموم کوشش کو پوری یورپ کی جمایت حاصل ہے۔ بیتا تر اس وقت مزیر پختہ ہوتا ، جب بیا طلاعات منظر عام پر آتی ہیں کہ ان کا رفونوں کو ڈنمارک کی نصابی کتب ہیں شامل کیا جائے گا اور انہیں بچا بہ گھروں کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ ڈنمارک کے تعلیمی شعبہ کے پبلشر پیٹر مولرپ نے ایک انٹرو یو شن بنایا کہ خاکوں کے خلاف جو کچھ ہور ہا ہے، اسے چھپایانہیں جاسکتا بلکہ ان کے متعلق آتے والی انٹرو یو شن بنایا کہ خاکوں کے خلاف جو کچھ ہور ہا ہے، اسے چھپایانہیں جاسکتا بلکہ ان کے متعلق آتے والی سلوں کو بتانا ضروری ہے۔ ڈنمارک کی رکن یار لیمنٹ ایار ہر من اپلی نے کہا ہے کہ تو ہین آ میر خاکے شاکھ

#### لا ہور کا افسوسناک واقعہ اور آئندہ کی حکمت عملی

یور پی اخبارات میں تو بین آمیز خاکول کی اشاعت کے خلاف ملک گیراحتجان گذشتہ روز بھی جاری رہا۔ ناموں رسالت مخاذ کی ائیل پر پنجاب کے صوبائی دارانکومت لا ہور سمیت کی شہروں میں کھل ہڑتال ہوئی، اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ نے خاموش مارچ کیا، پانچ ہڑار طلبہ نے جلوس نکالا، چس پر پولیس نے لاہمی چارج کیا کیونکہ حکومتی دعوے کے مطابق یہ طلبہ سفارتی انگلیو میں جاتا چاہج تھے جبکہ لا ہور میں بچا ورٹو کیول میں بٹ کر بعض افراد نے غیر ملکی ریستوران، دو بینکول، پنجاب اسمبلی کی عمارت پر پھراؤ کیا، آگ گائی اورکئی گاڑیوں اورموٹر سائیکلوں کو نذر آتش کردیا۔ مبید طور پر ایک بنگ گارڈ کی فائر تگ ہے دوافراد جال بحق ہوئے۔ اس وامان بحال کرنے کیلئے لا ہورکی انتظامیہ نے رہنج رہن وامن ہو تال کرنے کیلئے لا ہورکی انتظامیہ نے رہنج رہنے رہن طلب کر لی جس نے ہال روڈ اوراردگرد کے علاقوں میں صورتحال پر قابو پایا۔

وُ تمارک کے ایک اخبار میں شائع شدہ تو بین آمیز خاکوں کی دیگر پورپی اخبارات میں اشاعت اور پورپی ذرائع ابلاغ ، سحافتی تنظیموں اور حکومتوں کی طرف سے خاکوں کی اشاعت کے بعداس میں تو شک وشیحے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ریافتدام دانستہ ہے اور جن اخبارات یا ممالک نے مسلمانوں سے معذرت کی ہے، وہ بھی سمجھ کی مجھاڑنے کے مترادف ہے کی نے بھی نہ تو آئندہ ایسے واقعات نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے اور نہ اسے غلط ، ولآزار اور آزادی اظہار کی صدود سے متجاوز قرار دیا

اں حالات میں عالم اسلام اور پاکتان کے عشق رسول اللہ ﷺ ہے سرشار عوام کا ردعمل قابل فہم اور فطری ہے، اگر ابتداء میں مسلمان حکومتیں ڈنمارک سے اپنے سفیر بلا کر اس ملک کی مصنوعات کا بائکاٹ کر دیتیں تو نہ صرف عوام کی تعلی ہوجاتی بلکہ ڈنمارک کی حکومت کو بھی معاطے کی تعلینی کا احساس ہوتا اور کوئی دوسرا ملک ان گھٹیا خاکوں کوشائع کرنے کی جرائت نہ کرتا۔ اپنی حکومتوں کے کمز در دوجمل اور پورپ وامر بلکہ کے حکمر انوں کی طرف سے ڈنمارک کے ساتھ بھجتی کے اظہار کے بعد مختلف ممالک کے مسلم عوام احتجاج پر مجبور ہوئے اور پاکتان میں بھی احتجاج کی کالم آئی۔

اس میمن بین مختلف فد بھی اور سیای جماعتوں نے جس مجلس مشاورت کا اجتمام کیا، اس بین عکران مسلم لیگ (ق) کے صدر چودھری شجاعت حسین اور سیکرٹری جزل سید مشاہر حسین کی شرکت اور تمام فیصلوں سے اتفاق کوقو می سطح پر سراہا گیا، جب تمام ارکان اسمبلی نے بلاتغریق خاموش احتجاج کیا تو یہ بھی قوم کے جذبات کی عکاسی اور اتحاد و ریگا گئت کی علامت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف شہروں بیس ہونے والے مظاہر نے توجین رسالت کے مرتئک افراد، اور ممالک کے خلاف نعرہ بازی تک محد و داور پر امن رہے، مگر گذشتہ روز لا ہور بیں جو کچھ ہوا اور جس کے بعد پشاور اور دوسرے شہروں بیس بھی تو ٹر پھوڑ، اشٹردگی اور تصادم کے واقعات ہوئے، یہ پوری قوم، سیاستدانوں، حکومت اور پولیس وا تظامیہ کے لئے لئے گئر سے۔

عکرانوں سمیت کی فرد، گردہ یا جماعت کو احتجابی مظاہروں سے اختلاف نہیں کیونکہ آج اگر رہول خدا بھی کے خلاف تا پاک جمارت کو شنڈ سے پیٹی پرداشت کرلیا گیاتو پورپ کے مادر پدر آزاد افہارات اوران کے سر پرست ادارے و حکران ایک قدم اور آگے بڑھنے کی کوشش کر ہیں گے۔ کی انہمارے کنہار سلمان کے لئے رسول اللہ بھی کی حرمت و تا موں ہے بڑھ کوئی قیمتی چیز نہیں اور وہ اللہ کے تعظ کیلئے جان و بینا بین سعادت جمتنا ہے، اس لئے بائیس جماعتوں کی طرف سے لاہور میں اس کے تعلیٰ جماعتوں کی طرف سے لاہور میں اس کے تعظ کیلئے جان و بینا بین سعادت جمتنا ہے، اس لئے بائیس جماعتوں کی طرف سے لاہور میں مونے والی تو ڈر چھوڑ، انہاں اور پرامن احتجاج کی کال اسلامیان لا ہور کے دل کی آ داز تھی اوران کا شبت رو عمل تو تعامت کے شن مطابق تھا۔ تحفظ ناموس رسالت بھی تحاظ کے ذمہ دارا فراو نے لا ہور میں ہونے والی تو ڈر چھوڑ، آنٹرد دگ سے اظہار برات کرتے ہوئے اے حکومت ایجنسیوں کی کارستانی قرار دیا ہے۔ و سے بھی اسٹرد دگ سے اظہار برات کرتے ہوئے اسے حکومت ایجنسیوں کی کارستانی قرار دیا ہے۔ و سے بھی اسٹرجوٹر کرقانوں کو ہاتھ میں لے لیس۔ جماعت اسلام کے امیر قاضی حسین احد نے بھی کم و بیش انہی رات چھوڈ کرقانوں کو ہاتھ میں لے لیس۔ جماعت اسلام کے امیر قاضی حسین احد نے بھی کم و بیش انہی ملک نو ٹر چھوڈ کے واقعات کی ندمت کی ہے۔ پہناب آسبلی، بنکوں ، ریستورانوں اور اپنے بی ساورانظامیے نے اللی کونقسان پہنچانے کی ان کارروائیوں کا آغاز کیے بوا، پولیس اورانظامیے نے نمی نامین کی کاروائی کیوں شروع نیے بھانے کی کارروائی کیوں شروع نے بھانے کی کارروائی کیوں شروع نے بیا ہم سوالات ہیں، جن کا جواب حکومتی اداروں کے ذمہ ہے۔

پولیس باہمی کوآرڈ ینیشن کاعالم بیرتھا کہ ایس ایس پی آپریشنز مظاہرہ سے ندا کرات کررہے تھے ارانہوں نے اپنے اوپر حملوں کی پروا بھی نہیں، جس کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہوئے جبکہ ایس ایس پی ارانہوں نے اپنے اوپر حملوں کی پروا بھی نہیں، جس کی وجہ سے دہ نوادوق نے صافیوں سے اوسٹی کیشن خودآ نبویس کے گولے بھینک رہے تھے۔ ٹی پولیس افسر خواجہ فاروق نے صافیوں سے کھی کہ کے لیس افسروں میں کوآرڈ پینیشن نہیں تھی۔ ہماری نری کی وجہ سے مشتعل

## تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت آبیل مجھے مارکی حکومتی پالیسی؟

وزیراعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نے بعض مغربی ممالک میں تو ہین رسالت ﷺ پر پٹنی خاکول کی اشاعت کے خلاف دنیا بھر کے تمام فورمز پر مذمت کی ہے حکومت نے بیمعاملہ اوآئی کی اور اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے تا ہم کسی کو قانو ن ہاتھ میں لینے اور شہریوں کے جان ومال کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں وی جائے گی۔

ڈنمارک کے ایک اخبار کی طرف ہے تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت اور دیگر مغربی اخبارات و جرائرت کی جمارت پر پوری جرائرت کی جمارت پر پوری انظیموں اور حکومتوں کی طرف ہے اے آزادی اظہار کا مسئلے قرار دیے گی جمارت پر پوری دنیا کے عاشقان رسول بھی سرایا احتجاج ہیں مسلم مما لک کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور بھارت جیسے نام نہاد سیکولر اور وہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل مما لک بیس بھی مسلمانوں نے لکھوں کے اجتماعات منعقد کر کے اپنے جذبات کا احساس کیا ہے ترکی عرصہ دراز سے اپنی سیکولر شناخت پر نازاں ہے لیکن وہاں بھی مسلمانوں کو احتجاج ہے نہیں روکا گیا اور گذشتہ روز استبول میں لا کھوں مسلمانوں کو احتجاج ہے نہیں روکا گیا اور گذشتہ روز استبول میں لا کھوں مسلمانوں نے ایک بیا میں در کے عہد کیا۔

پاکتان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور بیاسلام کا قلعہ ہے پوری دنیا کے عاشقان رسول ﷺ اسلامی جمہوریہ پاکتان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور بیاسلام کا قلعہ ہے پوری دنیا کے عاشقان رسول ﷺ اسلامی جمہوریہ پاکتان کے عاشقان مصطفیٰ اسلامی کے قائد اندکروارکوت لیم کرتے ہیں۔ ونیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکتان کے عاشقان مصطفیٰ کی این اسلامی کا اظہار پر اسمن اجتماعات اور دیلیوں کے در لیع کرنا چاہے ہیں کرا چی ہیں لاکھوں کے پر اسمن اجتماعات اس بات کا جموت ہیں کہ عاشقان کے در لیع کرنا چاہے ہیں کرا چی ہیں لاکھوں کے پر اسمن اجتماعات اس بات کا جموت ہیں کہ عاشقان رسول ﷺ پر اسمن احتماح کے ذریعے ڈنمارک اور دوسرے ممالک کے علاوہ تو ہیں آمیز خاکے شائع کرنے والے اخبارات کو معانی اور آئندہ الی حرکت نہ کرنے کی یقین دہائی پر مجبور کررہے ہیں۔ 14 فروری کو پیٹا ور ہیں تو ڈ بھوڑ کے جو واقعات ہوئے اسے تمام سیاسی و نہ ہی فروری کو لا ہورا ور 15 فروری کو پیٹا ور ہیں تو ڈ بھوڑ کے جو واقعات ہوئے اسے تمام سیاسی و نہ ہی گرفتان کے غلط قرار دیا اور اس کی ذمہ داری نامعلوم عن صربالحقوص ایجنٹوں پر ڈائی۔ پیٹا ور میں گرفتار کے تام کو میوں کے خوالوں کے خوالوں کے خوالوں کو بیٹا ور میں گرفتار کو لا ہور اور 15 فروری کو در اور کا در ویا اور اس کی ذمہ داری نامعلوم عن صربالحقوص ایجنٹوں پر ڈائی۔ پیٹا ور میں گرفتار

جوم نے سرکاری الماک کونقصان بہنچایا۔ ان افسوساک واقعات کے بعد اگرچہ حکومت نے بورے صوبے میں جلے، جلوسوں پر یابندی اگا دی ہے لیکن بید سنلہ کاحل نہیں۔ بنگامہ آ رائی میں گرفاد کے گے 196 فراد کے بارے میں بھی اطلاعات میں ہیں کمان کے خلاف علین مقد مات درج کئے جا کی گ جبکہ ایک اخباری اطلاع کے مطابق اسمبلی میں آتشز دگی کے واقعہ میں خواجہ سعدر فیق اور رانا شاللہ کو موت مجھ کرفتاری کی اجازت طلب کی گئی ہے۔ اس طرح کے واقعات سے اصلاح احوال کی بجائے طالات بگرے كا خدشہ ب، إس كئے جہاں فرجى وسايى جماعتوں كا فرض بكدوه احتجاج كويداك ر کھتے کیلتے اپنا فرض اور کروار اوا کرے، وہاں حکومت کی بھی ذ مدداری ہے کہ وہ انتظامیہ کی کوتا ہوں کا جائزه لے كرآئنده كى بہتر حكت عملى وشع كرے اوركوئي اليا اقدام نه كيا جائے جومزيدا شتعال كا باعث ہے۔اس طرح کےمواقع برکوئی خفیہ گروہ یا طاقت یا غیر ملکی وشمن حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ملک میں مہنگائی، بے حیاتی، غیرملی تہذیب کو پروان جڑھانے کی کوششوں اور بدائنی کی وجہ ہے جو بے چینی پائی جاتی ہے،ا نظرانداز نہیں کرنا جا ہے۔اس لئے حکومت اوراحتجا جی مظاہروں کا اہتمام کرنے والی تظیموں اور عشق رسول ﷺ ہے سرشار مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کا فرض ہے کدوہ ہوشیارر ہیں۔ لا ہور کی پولیس وا تظامیہ کے علاوہ خفیہ ایجنسیوں کی ناامل سامنے آگئ ہے، جو حالات کا سیح انداز ولگانے اور پولیس کی طرف سے ساراملیا حجاج کرنے والوں ، ند ہی وساس جماعتوں اور مسلم بہوم پر ڈالنے کی بجائے ان اداروں کے کرداراور کارکردگی کا جائزہ لے کرآئندہ کے لئے بہتر لائے مل وضع کرے تا کہ دوبارہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نیآ سکے بختی کرنے سے بہتری کی توقع نہیں گی جا على \_وزيراعلى پنجاب چودهري پرويز البي ايك سياست دان كےطور پران معاملات كونمشا تيس اور فه آي د ساى عناصر اي تعلقات كوبروئ كارلائي -

(ادارىيدروزنامدنوائ وقت،16فرورى2006ء)

ایماں کی کموٹی ہے محبت شودی ﷺ کی
رہر ہے مسلمان کا آئین رسالت
ہرشے سے مقدم ہمیں ناموں نبی ﷺ ہے
کیے ہو گوارا بھلا توہین رسالت
سید محمود مجود گرات

ہونے والے بعض عناصر کے بارے میں بیاطلاعات شائع ہوئی ہیں کہان سے بعض حکومتی اداروں کے شاختی کارڈ برآ مد ہوئے معلوم نہیں بیاطلاعات کہاں تک درست ہیں۔

اسلام آباديس 19 فرورى كوريلى تكافيح فيصلة وى جلس مشاورت برائة تحفظ ناموس رسالت ﷺ میں کیا گیا جس میں مسلم لیگ (ق) کے سربراہ چوھد ری شجاعت حسین اور سیکرٹری جزل مشاہد حسین شریک تھے اور تمام فیصلول کی باسداری کرنے کی لیقین دہانی کرد ہے تھے مگر 14 فروری کے واقعات کو بنیاد بنا کراسلام آبادیس میلے اجازت دے کرادر پھر آخری وقت پرریلی منسوخ کرنے اور وفاقی دارا محکومت کو پولیس و رینجرز کے ذریعے سل کرنے کا فیصلہ جس سطح پر بھی ہوا وہ درست نہیں تھا۔ اخبارات میں اس فیصلے گی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کداس کے منفی اثرات صدر بش کے دورة باکتان بر یڑتے اگر واقعی یہ فیصلہ اس بناء پر کیا گیا تو بیرسول اللہ ﷺ کی ذات گرا می ہے محبت وعقیدے ،قو می عزت ووقاراور وای جذبات واحساسات کے منانی ہے عالمی سطح پر ہونے والے احتجاج کی وجہ سے ناروے حکومت کے بعداب خاکے شالع کرنے والے اخبار نے بھی معافی نامہ جاری کیا ہے مگر ہم محض بش ہے ڈر کریا بورٹی یونین کی نارائسکی کا تصور کر کے اپنے عوام کو پرامن اظہار جذبات اوراحتیاج ہے بھی روک رے ہیں اور بیتاثر اجرر ہاہے کہ حکومت ازخودعوامی جذبات واحساسات کی روشی میں کوئی تھوں،موڑ اور باوقار یالیسی وضع کرنے کی بجائے ملک کی دینی وسیای قوتوں کو بھی احتجاج سے روک رہی ہے۔ بل جھے مار کی بیکوئی پالیسی عوام کیلئے نا قابل فہم ہاس پرمسزاد ڈاکٹر سرفراز تعیی، علامہ احمال قصوری ،خواجه سعدر فیق ، زعیم قا دری سمیت مختلف ند بهی وسیای رمنما کال اور کار کنوں کی گرفتاریال اور احتجاج كرنے والے عاشقان رسول اللہ كے خلاف انداد دہشت كردى الك كے تحت مقدمات كا اندراج ہے جوجلتی پرتیل النے کے مترادف ہے۔

مسلم لیگ (ن) نے الزام لگایا ہے کہ ان کے گرفتار کارکوں کولوٹا بنا کر حکومت جماعت میں شالل

کر نے کی کوشش جاری ہیں ایک طرف انہیں وہشت گرد قرار دیا جارہا ہے دوسری طرف ان وہشت

گردوں کو حکر ان جماعت میں شامل کرنے کیلئے ریائی طاقت استعال کی جارہی ہے۔ اسلام آباد میں

ریلی پر پابندی نہ لگائی جاتی تو حکومت کی نیک ٹامی میں اضافہ ہوتا جبکہ پابندی کے باوجود دفعہ 144 کی

مٹی پلید ہوئی۔ بجر پورمظا ہرہ بھی ہوا اور حکومت کو اجتماع ور ملی کی اجازت بھی دیتی پڑی ۔ اگر پابندی نہ

لگائی جاتی تو حکومت اس بلی سے فی جاتی ۔ یہ تماشا غیر ملکی سفارت کاروں نے پرائیویٹ ٹی وی چینلو پر

بھی دیکھا ہوگا۔ پولیس نے آبیارہ کے اردگر دو اقع گھروں میں آنوگیس کے شیل بھینک کر اور معصوم

بھی دیکھا ہوگا۔ پولیس نے آبیارہ کے اردگر دو اقع گھروں میں آنوگیس کے شیل بھینک کر اور معصوم

بچوں کے لئے صحت کے مسائل بیدا کر کے کیا حاصل کیا اور وفاقی وزارت داخلہ کی یا لیسی کس حد تک

ہمیاب ہوئی میں جائزہ فیصلہ سازوں کوازخود لینا چاہیے۔ان پابند یوں کے بعد حکومتی ترجمان کا بیددموئ ملوک ہے کہ ڈنمارک میں پاکستان کے سفیر کووالیس بلالیا گیا ہے حالانکہ دفتر خارجہ کی ترجمان وضاحت کرچک ہے کہ آئیس واپس ٹہیں بلکہ مشاورت کے لئے بلایا گیا ہے۔

اس وقت جبکہ بھارت دوبارہ شرارتوں میں معروف ہے، بلوچتان اورصوبہ سرحد کے قبائلی
اقوں میں حالات تا گفتہ بہ حد تک خراب ہیں اوراس میں بیروٹی عناصر کی مداخلت موجود ہے، ڈان
بلن 2007ء میں وردی اتار نے کا مطالبہ کر گئے ہیں جبکہ کرزئی نے اسلام آباد میں بیٹے کرڈ پورٹھ لائن
الہلم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مہنگائی، بےروزگاری اور بدائنی کی وجہ سے عام آدی کی زندگی اجیرن
الہلم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مہنگائی، بےروزگاری اور بدائنی کی وجہ سے عام آدی کی زندگی اجیرن
الہا الہا المال کورو کئے کی کوشش نہ کرے تا کہ احتجاج میں لا قانونیت کا عضر شامل نہ ہونے پائے اور ملک
الزارو بے اطمیعاتی ہے محفوظ رہے حکومت نے قاضی حین اجرکو ایک ماہ کے لئے نظر بند کر دیا لیکن
الرے بی روز اے بٹا کر اچھا کیا ہے دیگر امیروں کو بھی باعز ہ طور پر دہا کیا جائے اور تمام سیا ک و
الزاری کے خلاف مقد مات ختم کر کے دینی، نہی اور سیاس جماعتوں سے خبر سگائی کا اظہار کیا
بائے خود چودھری شجاعت اور مشاہد سید اسلام آباد میں ایے مشتر کہ جماعتوں کے غیرت و حمیت کا
ٹین دے کرا ہے سیاس پیروکاروں کو مطمئن کریں۔

قاضی صاحب نے بھی گذشتہ روزیہ بیان دے کرایک دینی ایٹوکوسیا کارنگ دینے کاکوشش کا کوھوٹ کے دیں گے،اس کے بوری مشرف کو 23 ماری کی پریڈک سلائی ٹیس لینے دیں گے،اس کے بعدا گر حکومت بیالزام عاکد کرے کہ ذہب کی آٹریش سیا کا دکا تماری چکانے کی کوشش کی جارت کے بعدا گر حکومت بیالزام عاکد کرے کہ ذہب کی آٹریش سیا کا دکا تماری چکانے کی کوشش کی جارت کے بو فلا نہیں ۔ لہذا حکومت کو 6,24 فروری اور 3 ماری کے احتجاج مظاہروں پر کی جمع کی پابندی سے گریز کرنا چاہیے اور نظر بندوں کی رہائی میں تا خیر نہیں کرنی چاہے وہاں اپوزیش لیڈروں کو بھی حرمت رہالت اور کیا ہو اور نظر بندوں کی رہائت والی اللے اور نظر بندوں کی رہائی میں تاخیر نہیں کرنی چاہے وہاں اپوزیش لیڈروں کو بھی حرمت اور اپوزیش کوئل کرائی حکمت علی وضع کرنی چاہے کہ یورپ اپی شرارتوں سے بڑا ہے فی الحال حکومت اور اپوزیش کوئل کرائی حکمت علی وضع کرنی چاہے کہ یورپ اپی شرارتوں سے الگانے پر بجور ہواور کرزئی ایسے پوسٹن میں ریستوان چلانے والے ہی آئی اے مار کے مدراور دی ویلی بڑا بھی پردھان اپنا کی جانے سے بازر ہیں۔

(ادارىيدروز نامرنوائ وقت، 21 فرورى 2006ء)

#### مغربی مما لک اسلام کے بارے میں معانداندرویوں کوروکیس

صدر جزل پرویز مشرف نے اپن راولینڈی کیمپ آفس میں الیکٹرا تک میڈیا کے نمائندوں سے

ہات چیت کرتے ہوئے مغربی اخبارات میں بانی اسلام کے بارے میں تو بین آمیز فاکوں کی

اٹاعت کو لائن نفرین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان ہے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔

ال لئے ان کا احتجاج درست ہے اور مغرب کی جانب سے اس نوع کا طرز عمل افقیار کرنے سے

ٹذیبوں کے درمیان فیج بڑھنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دومقدر اور موقر اداروں

بنٹ اور تو ی آسیل نے بھی جعہ کے روز دو علیحدہ علیحدہ متفقہ قرار دادوں کے ذریعے بیغیر اسلام کی

بنٹ اور تو ی آسیل نے بھی جعہ کے روز دو علیحدہ علیحدہ متفقہ قرار دادوں کے ذریعے بیغیر اسلام کی

بات بایرکات کی اہانت پر بھی فاکوں کی اشاعت کی خدمت کرتے ہوئے کہا ہے کہان سے پاکستان کے

المبار کے زمرے میں شار نینم کیا جا سکتا بلکہ بیہ پر لیس کی آزادی کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور سراسر غلط

المبار کے زمرے میں شار نیس کیا جا سکتا بلکہ بیہ پر لیس کی آزادی کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور سراسر غلط

ہاکتانی موام کے جذبات سے بھی آگاہ ہے اور بیہ معالمہ اقوام متحدہ کے بیشن برائے انسانی حقوق اور او

ہاکتانی موام کے جذبات سے بھی آگاہ ہے اور بیہ معالمہ اقوام متحدہ کے بیشن برائے انسانی حقوق اور او

ہاکتانی میں بھی ہنگامی طور برا تھایا ہے۔

ملک میں ڈنمارک کے بعد اللی ، پین اور آئر لینڈ کے اخبارات میں ان خاکوں کی اشاعت پرجس لارونیظ وغضب کا اظہار کیا جارہا ہے۔ اس کا اعمازہ اس امرے لگایا جا سکتا ہے کہ وطن عزیز کے ہمر کہ شخص میں اس کے خلاف جلے منعقد کئے اور جلوس ٹکالے جارہے جیں بلکہ بیصور شحال صرف پاکستان ملک ہی محدود نہیں بلکہ افغانستان، قلسطین، ایران، متحدہ عرب امارات، شام ، اردن، سعود کی عرب، الدونی شعر بلکہ افغانستان، قلسطین، ایران، متحدہ عرب امارات، شام ، اردن، سعود کی عرب، الدونی شعر بار خوان کے دور در از علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے دل بھی اس سانحہ پرخوان کے انہیں انور درج جیں اور کئی مقامات پر تو مظاہر بن ان مما لک کے تو می پر چھوں کو مزک پر بینٹ کر کے انہیں اپنے جوتوں کے جوتوں کے جوتوں کے بین سامر بلکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے بھی الن خاکوں کی اشاعت کو قابل فرمت قرار دیا ہے لیکن ڈنمارک کے وزیر اعظم کو ابھی تک اس سلسلے میں الن خاکوں کی اشاعت کو قابل فرمت قرار دیا ہے لیکن ڈنمارک کے وزیر اعظم کو ابھی تک اس سلسلے میں

# توبين آميز خاكول پرعالم اسلام كاردكل

ڈ نمارک ، جرمنی اور فرانس کے اخبارات نے نبی آخراز مان حضور نبی کریم شاکے تو این آمیر خاے شائع کر کے بورے عالم اسلام کو سرایا احتجاج بنادیا ہے۔ ان کا طرز عمل بدواضح کرنے کیلئے کانی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہا پندی کے الزامات بے بنیاد جیں جبکہ مغرب مسلمانوں کی ول آ زاری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ان کی اس مذموم حرکت پرکویت، عرب امارات، شام، سعودی عرب اور کی دوسرے مسلمان مما لک میں فدکورہ ملکوں کی مصنوعات کا بایکاٹ کردیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ڈ تمارک سے اپتا سفیروالی بلالیا ہے جبکہ فرانس کے ایک بڑے اخبار نے پیافات دوباره شائع كردي بي -ان تو بين آميز خاكول كي اشاعت يرياكتان بين شديدر وعمل كاظهار ماخ آیا ہے۔ اتحاد تنظیمات مدارس نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈنمارک اس فدموم حرکت پرمعافی ماتے ورشاس کی اشیاء کا با ٹیکاٹ کیا جائے گا۔ مذہبی جماعتوں نے اس پر ملک گیرمظا ہروں کا بھی اعلان کیا ہے۔ وفتر خارجه كى ترجمان كےمطابق اسلام آياد بين تعينات دُنمارک كےسفيركودفتر خارجه بلاكر دُنمارك كے اخبار میں چھینے والے خاکے یرآج احتجاج ریکارڈنہیں کرایا گیا بلکہ سفیر کی طلبی اخبار میں خاکے کی اشاعت کے فوراً بعد کی گئی تھی۔ان خاکوں کی اشاعت کا اوآئی می کے رکن مما لک نے بھی نوٹس لیا ہے اور حکومت یا کتان اس متله پر د نمارک کی حکومت ہے را لیطے میں ہان کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار کا بیمطلب نہیں کدار بول مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پہنچائی جائے۔خاکوں کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کے احتجاج كوابتداء يس متعلقه اخبارات اور حكام في جس مرسرى ائداز يس ليا وه افسوساك بهاجميد بات طمانیت بخش ہے کداب معاملے کی تلینی کومحسوں کیا جار ہاہے۔ بعض حلقوں کا پی خیال بزی حد تک وزن رکھتا ہے کہ اس نوع کے خاکوں کی اشاعت عالم اسلام کے خلاف ایک سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد ملمانوں کے ردعمل پرائبیں دہشت گرداورا نتہا پیند قرار دے کران کے خلاف اقدامات کا جواب پیدا کرنا اور تبذیوں کے تصادم کی راہ ہموار کرنا ہے۔ عالم اسلام کو پوری بنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لینا اوراس کی روک تھام کے لئے موثر تد امیراختیار کرنی جائیس۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی ضابطه اخلاق کی بھی پیغیبر کی تو ہین وتفحیک کے ڈانڈے اخلیار رائے کی وَزادی سے ملانے کی اجازت نہیں دیتا۔

(ادارىيدروزنامەجنگ،4فرورى،2006)

مسلمانان عالم سے معافی ما تکنے کی تو فیٹی نہیں ہوئی۔ اہل مغرب آزادی اظہار کا عذر نگ پیش کرے سلم
دنیا کے ڈیڑھارب کے قریب مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی جو بھی توجیہ پیش کریں امرواقع یہ
کہ اس کا سرے سے کوئی جواز نہیں اور صدر پرویز مشرف کا یہ کہنا بالکل میچے اور تصادم کے امکانات می
طرح کے اقد امات کے ختیج میں مختلف تہذیوں کے مابین فلج بڑھنے اور تصادم کے امکانات میں
اضافے کے موا کچرفیس طرکا۔

تہذیبیں آپس بی برمریکاراور معرکداً زمانہیں ہوتیں بلکدایک دوسرے کے اجھے اوصاف کو اسے اندرجذب کر کے اپنا حصہ بنالیتی ہیں اور اس طرح تاریخ کے تہذیبی ارتفا کوآگے بڑھانے بی مدد گار ثابت ہوتی ہیں۔ بیسلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور اس طرح آگے بڑھتارہ گا۔ لیکن 1911 کے سائح بیل چندائہا پیندمسلمانوں کے طوث ہونے کے شواہد سامنے آئے کے بعد امریکہ اور دیگر مغربی مما لک بین اسلای دہشت گردی کوآپس بین ایک دوسرے کا منز ادف بنائے اور دنیا کے کی کوف مغربی مما لک بین اسلای دہشت گردی کوآپس بین ایک دوسرے کا منز ادف بنائے اور دنیا کے کی کوف مغربی مما لک بین اسلای دہشت گردی کے ہرواقعے کہ انڈ انٹر کے بنیز کی تحقیق کے مسلمانوں کے ساتھ ملائے کا جوسلسلہ چیل نکلا ہے اس سے امریکہ اور پور پی مما لک کے متحصب طلقوں کو بہت تقویت کی ہواد انہوں نے اس کی آڈ بین سمرے سے کسی جواذ کی موجود گی کے بخیر خواہ تو اہ مسلمانوں کے ذہوں کو از انہوں نے اس کی آڈ بین سمرے ہور گرون کی ویشنے والے مواد کو اکٹھا کیا جائے تو ایک طرحار بن سکن فرائع ابلاغ بین سملام اور مسلمانوں کے خلاف چینے والے مواد کو اکٹھا کیا جائے تو ایک طرحار بن سکن فرائع ابلاغ بین سملام اور مسلمانوں کے خلاف چینے والے مواد کو اکٹھا کیا جائے تو ایک طرحار بن سکنا

اس صورتحال بی مغربی اخبارات بی پورے تواتر اور تشکسل کے ساتھ حضورا کرم بھی ذات گرای کی اہانت ایک ایسانتھین واقعہ ہے کہ اس کے اثر ات بہت گہرے ہو سکتے ہیں اورا گرمغرب الیا اس عاقبت ناائدیشانہ روش ہے بازنہ آیا تو پھر مسلم دنیا بیں موجودا نتہا پیندوں کی تعداد بیں اضافے کی ذمہ داری صرف ان مغربی حکومتوں اور ذرائع ابلاغ پر ہوگی جومسلمانوں کی اسلام اور بانی اسلام حضور مجھ

کا کونت و تو قیراوراس بارے میں ان کی حماسیت سے قطعی نا واقف ہیں۔اوراس کی وجہ ہیے کہ مغربی دنیا میں موام ساری زندگی کی فراواں ہولتوں سے لطف اندوز ہونے میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ان کا فد ہب کے ساتھ صرف رکی تعلق ہی باقی رہ گیا ہے اورا گر مغرب میں مروج فدا ہب بیا ان کے مقدس بانیان کے بارے میں کچھ کھے دیا جائے تو وہ اس سے ٹس سے من نہیں ہوتے کیونکہ آزاد خیا لی اور فد ہب سے بیزاری ان کی فطرت ثانیہ بن کررہ گئے ہے لین مسلم دنیا میں صور تحال اس تے قطعی برنکس اور مسلمان خواہ وہ شعار اسلامی کی پوری طرح پابندی نہ کرنے الا معتدل مزاج اور ماڈریٹ ہی کیوں نہ ہو اپنے دین اور خاص طور پر اللہ اور رسول اکرم بھی ڈات گرامی سے اس قد رمجت اور وارنگی کے جذبات رکھتا ہے کہ اگران کی تو بین کا کوئی شائیہ بھی سامنے آئے تو اس کے دل وہ ماغ میں ایک اضطراب بیدا ہو جاتا ہے اور وہ آتا ہے اور وہ آتا ہے اور وہ آتا ہے اور وہ آتا ہے ایک اعزاز جھتا ہے۔

اہل مغرب کی سلمانوں کی اس حساسیت کوخوب اچھی طرح بچھتے ہوئے اس بات کا ہرممکن اہتمام کرناچا ہے کہ سلمانوں کے ان فطری جذبات کو کی طرح کوئی تھیں نہ پہنچ لیکن اگر مغرب نے اس بات کا التزام نہ کیا تو پھر اس سے لا محالہ تہذیبوں کے درمیان تلجے پڑھے گی اور انتہا پسندا نہ رویوں کوفروغ ملے گا۔ اگر امریکہ و دیا نتراری سے شدت پسندی کے خاتمے کا خواہان ہے تو پھر اسے اس کے محرکات کے خاتمے کی طرف بھی توجہ دینا ہوگی اور اس کا آسان ترین طریق کا رہیہے کہ جس طرح پوری مغربی و نیا میں حضرت میے کی تو بین قانو آجرم اور مستوجب مزاہا ہی طرح بائی اسلام حضرت محمد کھی اور دیگر شاہب کی واغ بیل ڈالنے والے تمام انبیا علیم السلام کی تو بین کو بھی قانو نا جرم قرار دیا جائے۔

یمی وہ واحد طریقہ ہے جو تہذیبوں کے درمیان غیریت اور تصادم کے خطرات کوختم کر کے انہیں ایک دوسرے کے پہلو یہ پہلوآ گے بڑھنے کا موقع فراہم کرسکتا ہے اور یکی وہ لائح عمل ہے جس سے شدت پندی اورانتہا پندی کے رویوں کا موڑ طور پرسد باب کیاجا سکتا ہے۔

(ادارىيدروزنامەجىك، 5فرورى2006)



#### حبرسول السكاقا فاورذ مدداريال

یور بی ممالک کے بعض اخبارات میں تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف دیا مجر کے مسلمان احتجاج کررہے ہیں اور یا کتان میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ تا ہم منگل کے روز ملک کے مختلف شہروں اور آزاد کشمیر کے اصلاع میں شفر ڈاؤن ہڑتال اور مظاہروں کے دوران تشدد کے جو واقعات ہوئے ان کی بنا پر بیرسوالات جنم لے رہے ہیں کہ کہیں ہم کی سازش کے شکارتو نہیں ہو رہے ہیں۔متحدد عمارتیں، دکا نیں اورسینئڑ ول گاڑیاں جلا دی کئیں، پنجاب اسمبلی کا ایک حصی بھی مذر آتش كرديا گيا، كلي ريستورانوں اور پيرول پيوں كوآگ نگا دى گئى، ايك بينك پر بھي حمله كيا گيا جس كيكورنى كاروى فائرنگ \_ ونوجوان بلاك موئ، بقراؤ اور آنسوكيس هيلنگ سے بوليس المكارول سميت متعدد افراد زخي موئے۔ جي ئي روڈ برٹر يفك معطل كر ديا كيا جبكر مختلف سيكشنول بر ٹر بیوں کی آ مدور دفت روک دی گئی۔ ایک پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں نوجوانوں نے چھراؤ کیااور سفارتی علاقے میں تھس گئے۔ان واقعات کے بحد بہت ہےلوگ بیسوال کررہے ہیں کہ الہیں ناموں رسالت اللہ کاحر ام و تقدی کے لئے گئے جانے والے مظاہروں میں شریند عناصر کی سازش کے تحت تو شال نہیں ہوئے اور تشدر آمیز کاروائیاں کر کے غیر ملکی میڈیا کو یہ موقع تو فرا ہم نہیں کیا جار ہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو متشد داور انتہا لیند ٹابت کریں عشق رسول بھٹا کا تقاضا توبیقا کہ پرامن اور باہ قارا نداز میں مظاہرے کئے جاتے اور دنیا کو یہ دکھایا جاتا کہ رحت للعالمین ﷺ کے بیرو کاروں کے احتجاج میں بھی ایک وقاراور لقم وضبط شامل ہوتا ہے۔اس کا ایک عملی مظاہرہ اسلام آباد میں یارلین کے دونوں ایوانوں کے حکومتی اور اپوزیش ارکان کے مظاہرے میں کیا گیا جس کی ابتداء میں اگر چہص لوگوں نے نعرے بازی کی کوشش کی مگر بعد میں پورے مظاہرے کے دوران خاموشی اختیار کی اور سفار لی علاقے میں دعا کی گئے۔ویسے بھی دعاالل ایمان کا وہ ہتھیار ہے جس میں تائیدایز دی شامل ہوجاتی ہے۔ اراكين يارليمنك كاس مظاهر يس اقليتي اركان في بحى شركت كي اور واضح كيا كدوه اس احتجاج میں اپنے ملمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔

لا ہور کے احتجابی مظاہروں کے شرکاء بھی یہ بات یقینی طور پرنہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کے طرز عمل سے دنیا کوکوئی منفی پیغام ملے لیکن ان میں شامل بعض عناصر نے جس انداز سے تو ڑپھوڑا درتخ یب

کاری کی وہ حب رسول ﷺ کے نقاضوں ہے کمی طور بھی میل نہیں کھاتی۔ احتجاج بین میں تشدد اور تخریب کا عضر شامل ہو جائے تو اصل مقصد کہیں بہت چلا جاتا ہے اور قو کی اطلاک کو نقصان چنجنے کے ساتھ ساتھ قوی وقار بھی بحروح ہوتا ہے۔ پھر یہ بات تو قائل خوز ہے کہ جن لوگوں کی اطلاک تباہ ہوئیں، موثر سائیلیں اور گاڑیاں نذر آتش کی گئیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی عشق رسول ﷺ کے جذبے سرشار ہیں اور انہیں بھی ہوتا ہی ور قوجی اشاعت سے اتناہی دکھ پھچا ہے جنتا کی اور کو پھنے سکتا ہے۔ ان بی سے بہت سوں کی زندگی بھر کی لوٹی کو مذر آتش کرنے والوں نے شاید بیسوچا بھی نہ ہوگا کہ جس نجی بی ہے جہت کے وہ خود داعی ہیں، اس کے دوسرے شیدائیوں کو تکلیف سے دوچار کرد ہے ہیں اور ان کا اس کو کرسول ﷺ مطال ہوتا ہیں دائیل کو تکلیف سے دوچار کرد ہے ہیں اور ان کا اس ان اس کو دوسرے شیدائیوں کو تکلیف سے دوچار کرد ہے ہیں اور ان کا اس ان کی اس کو کرسول ﷺ مطال ہوتا ہیں دکھا۔

توہین آمیز خاکے بناتا ایک انفرادی تعلی تھا لیکن جس انداز سے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر انیں دوسرے ممالک کے اخبارات میں شائع کیا گیا اور پھر بور بی برادری کی طرف سے ان کا وفاع کیا گیاس ہے کی سازش کی موجودگی کا تاثر مضبوط ہوتا ہے۔ ڈنمارک کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ نہ کورہ کارٹون کی اشاعت میں ملوث تہیں اس لئے اس معاملے میں معذرت تہیں کرنا جا ہتی۔ ﴿ تمارک میں جی طرح مسلم سفیروں ہے بات چیت کرنے ہے اٹکار کیا گیااس سے بھی تعصب کی بوآتی ہے۔ یور لی بین کے صدر نے بیموقف اختیار کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جمہوری بور کی معاشرے کی اقدار ش شال ہے جس رکسی تمم کی مفاہمت میں موعق ان کا کہنا ہے کدا گر چاتو بین آمیز خاکول سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ول آزاری ہوئی اس کے باوجودعدم تشدد اور اظہار رائے جمہوریت کیلئے لازی إ جبال تك يور في جمهوري معاشر على اقدار كالعلق بمغربي وانشوراس بات رفخر كا اظهار كرتے بيں كدان كے بال سلى اور فد بنى تعصبات كو موائيس دى جاتى اور فرد كے انفرادى وقار كے احترام کے لئے بھی بتک عزت کے قوانین موجود ہیں لیکن یہ بردی عجیب بات ہے کدونیا کی ایک ارب سے ذائدآبادی کے جذبات کو مجروح کرنے کے واقعہ کا آزادی اظہار کے نام پر دفاع کیا جارہا ہے جبکہ اقوام تحدہ کے انسانی حقوق کے منشور میں بھی ہے بات واضح کر دی گئی ہے کہ 'اپے حقوق اور آزادیوں کے سلطے میں بر محض قانون کی عائد کردہ ان بابند یوں کے دائرے میں رہے گا جن کا مقصد دوسرول کے تقوق اورآ زاد نوں کے احر ام کو چینی بنانا ہے۔'' اور' ان حقوق اورآ زاد یوں کو اقوام متحدہ کے مقاصد اور امولوں کے منافی استعال نہیں کیا جاسکتا''۔اس پس منظر میں بعض حلقوں کی یہ بات وزن رکھتی ہے کہ آبان آمیز خاکول کی اشاعت سویے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی ہے اور ان کا مقصد تہذیبول کے تصادم فاراہ ہموار کرنا ہے۔ یا کتان سمیت پوری دنیائے اسلام کواس شعام کے تمام پہلوؤل کوسائے رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر حکمت ململی ترشیب وینا ہوگی۔اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہوگا کہ 1979ء

# توہین آمیز خاکے ..... یورپ اور امریکہ کی بااثر شخصیات کردارادا کریں

امریکے کے سابق صدر بل کانٹن نے ڈنمارک کے ایک اخبار میں تو بین آمیز خاکے شائع کرنے كواقد كى شديد فدمت كرتے ہوئے كہا ہے كہ يور في مما لك تو بين آميز خاك شائع كرنے والوں كوسرا دیں۔ بل کلنٹن دوروز ہ دورے پر یا کتان آئے ہوئے ہیں۔ وہ گذشتہ روز وزیراعظم شوکت عزیزے ملاقات کے بعد الوان وزیراعظم میں صحافیوں ہے بات چیت کررہے تھے۔ امریکہ کے سابق صدر کابیہ كہنا برصورت درست بے كم كى كے ذہب اور عقائد كى تو بين نبيں ہونى جا ہے۔ان كا كہنا ہے كہ يوريى اخبارات میں شائع ہونے والے تو بین آمیز خاکے کم عقلی ، نامجھی اور لاعلمی کا نتیجہ بیں۔اسلام امریکہ میں تیزی سے تھلتے والا غرب ہے اور امریکی و اور پی عوام کی اکثریت ول سے اسلام کی عزت کرتی ہے۔ اورصدر جزل پرویزمشرف کابی کہنا اہم اور حقیقت ہے کہ حکومت خاکوں کی اشاعت پر ہونے والے احتجاج كونيس روك علق كيونك سيامت مسلمه كيورين اورائيان كاستله بكوئي مسلمان حاب وه كتنابي لبرل کیوں نہ ہوتو بین رسالت اللہ واشت نہیں کرسکا اور سے بات مجھے بالاتر ہے کہ ڈنمارک کے ایک اخبار نے بیتو بین آ میز کارٹون شائع کے اور بعد میں انہیں بورپ کے کئی ممالک میں کیوں شائع کیا گیا۔ بیسوال اٹھتا ہے کہ کیا پورپ اور امریکہ تہذیبوں کا تصادم چاہتا ہے۔اس وقت ساراعالم اسلام سرا پا احتجاج ہے اور جس عم وغصہ کا اظہار کیا جار ہا ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ پچھٹر پیندعناصر اس کواہے قدموم مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بیدامریکہ کےصدر، برطانیہ کے وزیر اعظم اوراقوام متحدہ کے سیکرٹری جزل نے بھی اس واقعہ کی غرمت کی ہے لیکن اس کے مذارک کے لئے ابھی تككى اہم شخصيت نے آ مے بوھ كر شبت اقدام نہيں كيا۔ امريك كے سابق صدر كا اسلام آباد ميں بیان خوش آئند ہے کہ می صورت بھی کسی کے ذہبی جذبات کی تو بین کو آزادی اظہار قرار نہیں دیا جاسکتا اورندى يديريس كى آزادى بكرجس كاجوجى جاب شائع كرف صوصاً فد ب كاعزت واحترام كياجانا چاہے۔ سابق صدرامر مکہنے درست کہا ہے کہ کی کے ذہبی جذبات کی تو ہیں نہیں ہونی چاہے۔اس وقت توجین آمیز خاکوں کی اشاعت ہے عالم اسلام میں مغرب کے بارے میں جونفرت اور بے چینی کے

میں سلمانوں کے جذبہ جہاد کو بیدار کرکے افغانستان میں جو پچھ کیا گیا اور بعد میں پھرای جذبے کو دہشت گردی کا نام دے کرجس انداز ہے کارروائیاں کی گئیں، کہیں دل آزار کارٹونوں کے ذریع مسلمانوں کے جذبات کو بڑھا کراس نوع کے کی ایسے منصوبے کوتو پروئے کارنبیں لایا جارہا ہے جس کا مقصدالماک کی تو ڑپھوڑ کر کے اپنی معیشت کو تباہ کرنا اور عالم اسلام کو کمر ورکرنا ہوسکتا ہے۔ اسلامی دنیا کو اس وقت جن چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے تا کہ وہ خودکوسیا کی سمائی اور معاشی طور پر مشخکم بنا کیں۔ تاکن الیون کے واقعہ کے بعد مسلم ممالک نے اس بات کی ضرورت بوری شدت کے ساتھ محسوں کی ہے کدوہ سیای اس بی اور اقتصادی طور پر متحکم ہوں اور روش خیالی اور اعتدال پندی کی راہ اختیار کر کے اسلام کے حقیقی شخص کواجا گر کریں لیکن بعض یورپی اخبارات میں تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت کے بعد عالم اسلام میں ایک یار پھراشتعال اور انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی نظرآ ری بادراسلام ادرمسلمانوں كے حقیق تشخص كودنيا كے سامنے پیش كرنے كى كوششوں كے سبوتا ژبونے كا خدشہ پیدا ہور ہا ہے۔ اس لئے ضروری اس بات کی ہے کہ احتجاج باوقا راور پرامن طریقے سے کیا جاتے اورالیارات اختیار کیاجائے جس معرفی ممالک اورمعاشرےکوموڑ طور پر قائل کرنے میں مدو لے۔ اس همن میں تحقیق اور دلائل کی راہ اختیار کی جانی جانی جائے اس کے علاوہ مسلم مما لک کوخود کو متحق اور اقتصادي طور پر متحکم کرنے پر توجه دین جا ہے تا کہ مغرب کی بختاجی ختم ہو۔اس وقت صورتحال میہ ہم ا یک طرف مغربی ملکوں کی دواؤں اور دیگر مصنوعات کی منڈی ہے ہوئے ہیں تو دوسری جانب ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد مغربی ملکوں میں جا کر ملازمتیں کرنے پر مجبور ہے۔مسلم ممالک کی اپنی معیشیں مضبوط ہوں اور دہاں روزگار کے پرکشش مواقع موجود ہوں تو ان کے توجوانوں کومغربی ملکوں کارٹ كرنے كى ضرورت بى نەپڑے۔ يدسب باتنى سوچنے كى بين اوراحتجاج كوجورخ ديا جار با بات رو کنا ضروری ہے۔ علمائے کرام اور سیاس رہنماؤں کوان تمام پہلوؤں پر شجیدگی ہے توجہ دینی چاہیاور مظاہروں کے دوران کی کواس بات کی اجازت نہیں دینی جاہے کہ وہ اپنے طرز عمل ہے و نیا کے سامنے اسلام اورمسلمانوں کی ایک منتخ شدہ تصویر پیش کرے۔ اپنی ہی املاک کونقصان پہنچا کراورا پے ہی لوگوں کی جانوں کوخطرے میں ڈال کرہم اپنا ہی نقصان کررہے ہیں۔اور بالواسط طور پر اسلام دخمن عناصر کے آلہ کارین رہے ہیں حضور ﷺ کا اسوؤ حنہ بھی ہمیں یمی سکھا تا ہے کہ ہمارا طرزعمل دوسروں کے لیے متاثر کن ہونا جا ہے۔حب رسول کا نقاضا ہے کہ ہم فراست مومن کے ذریعے ایے طرز عمل کا مظاہرہ کریں جس سے اسلام وشمن عناصر کی ریشہ دوانیوں کو نا کام بنایا جا سکے۔ ہمارااحتجاج پر امن اور باوقار ہونا جا ہے اور مغربی دنیا کواس کے اپنے فریم ورک میں ایسا موثر جواب دیا جانا جا ہے جس سے وہاں گا سوسائل پردرياشبت اثرات مرتب بول-(ادارىيەروزنامەجنگ،16فرورى،2006ء)

#### احتجاجی مظاہرے۔ علمائے کرام بھی اپنی ذمہداریاں پوری کریں

صدر جزل برویز مشرف نے کہا ہے کہ تو ہین آمیز خاکوں کی اشاعت سے بوری امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ یہ سی فر دواحد کا مسئلہ نہیں ملکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ یا کستان کی حکومت اورعوام کااس مسئلہ برموقف بالکل واضح ہے۔ یا کستان نے ہرتھے پر نہصرف اس کی ندمت کی ہے جلکہ او آئی کی کسط پر بھی اس مسئلے کو اٹھایا جارہا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی پیرمسئلہ پیش کیا جائے گا۔اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں یا کتان کے متعقل مندوب منیرا کرم کوضروری احکامات جاری کرویے گئے ہیں۔ صدرنے کہا کہ وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں امریکی صدر بش کے دورہ اسلام کے موقع برجھی اس مسئلہ یر ان سے جادلہ خیال کریں مے کیونکداس کے تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت سے تہذیبوں کے درمیان تصادم کے خطرناک تصورات کا برجار کر نیوالوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ لہذا بوری عالمی براوری کا فرض ہے کہ وہ نہ صرف افہام وتقبیم کے فروغ کے لئے بلکہ ان خاکوں کی اشاعت سے پیدا ہونے والی علی کو بر کرنے میں مدودے مدر نے ان خیالات کا اظہار متاز علائے کرام کے 8 رکنی وفد ہے ملاقات کے دوران کیااوراس امر کی بھی یقین دہائی کرانی کہ پرامن احتجاج کوئیں روکا جائے گا۔ دریں ا نناء دزیراعظم شوکت عزیز نے بھی علماء ومشائخ کے ایک وفدے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بعض مغربی اخبارات میں شائع ہونے والی خاکوں سے بیدا ہونے والی صورتحال سے بوری طرح آگاہ ہادراوآئی ی کے پلیٹ فارم کے ذریعے صورتحال کو عالمی سطح پراجا کر کرنا جا ہتی ہے تا کہ امت مسلمہ کا نظر نظر ،اس کے احساسات وجذبات عالمی بزادری تک چنج سکے۔ان خاکوں کی اشاعت کےخلاف پر امن احتجاج سب کاحق ہے لیکن اسکی آڑیں سیاسی مقاصد پورے کرنا اور عام آ دمی کے جان و مال کو نقصان پہنچانا دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔

تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمان مما لک اور پوری امت مسلمہ کے جذبات واحساسات روز روش کی طرح عیاں ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے ایتداء میں ان خاکوں کے خلاف ربلیوں اور جلوسوں کی کلم آزادی دیے میں کوئی سرا شانہیں رکھی لیکن پشاور، جذبات بحر ک رہے ہیں ان کومرد کرنے کے لئے فوری اور ضروری اقد امات وقت کی ضرورت ہیں۔
سابق صدر بل کانش ندصرف امریکہ بلکہ عالمی سطح کی ایک اہم اور معتبر شخصیت ہیں آنہیں آ گے بردھ کراہی
موقع پراپنا کردارادا کرنا جا ہے۔ وہ یور پی یونین اور اقوام تحدہ کواس سلسلہ ش کردارادا کرنے کیلئے کہیں
اور ڈنمارک کی حکومت پر ذور دیں کہ ذمہ دارا خبار کے خلاف فوری قانونی کاردوائی کی جائے اور سابق
صدرا قوام متحدہ کے ذریعیا لیک قانون سازی کروائیں کہ اس طرح کا واقعہ آئندہ سرز دنہ ہو سکے۔
صدرا قوام متحدہ کے ذریعیا لیک قانون سازی کروائیں کہ اس طرح کا واقعہ آئندہ سرز دنہ ہو سکے۔
(اداریہ دروز نامہ جنگ ، 19 فروری 2006ء)



سنیانا ہوگا۔عوام کی مجمح رہنمائی کرنی ہوگی۔حکومت اورعوام کے درمیان غلط فہیوں کے ازالے کے ماتھ ساتھ اعماد کی بہتر فضا پیدا کرنا ہوگی اور اپنے فکر وعمل سے ندصرف یا کتانی عوام بلکہ اسلام اور ملمانوں کوہدف تقیدینانے والوں پرواضح کرنا ہوگا کہ یا کتان عالمی سطح پریائیدارامن کے قیام ، ترقی، مخلف تہذیبوں کے درمیان غلط فہیوں کے از الداور فداجب کے درمیان ہم آ ہتگی کے فروغ کے لئے انی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے جوعناصر تہذیبوں کے درمیان تصادم کی خطرناک کوششوں میں معروف میں اور شاہب کے درمیان ہم آجلی کی بجائے غلط فہمیاں پیدا کرنا جا ہے ہیں پوری عالمی بادری کوان کے خلاف متحد ہوجانا جا ہے اور بدای وقت ممکن ہے کہ سی مخری بھی ندہب،اس کی تعلیمات اور كى بھى پيغيريا زبيى رہنما كى شان ميں گتاخى يا تو بين آميز روبيا ختيار ندكيا جائے۔ خيرسگالى كاجذب يكطرفنيس دوطرف بنيادول يربى نتيجه فيزاور بارآ ورثابت بوسكتا ب علائے كرام كواسلامي تعليمات كى روشى بين شصرف ياكستاني عوام بلكه بورى امت مسلمه كى ربنمائى كافر يضه انجام دينا بهاوردليل وبربان ے بیٹا بت کرتا ہے کہ اسلام تشدداور انتہا پیندی کا دین تہیں ۔مسلمانوں کو ہرقدم دین شعائر کی روشی می اٹھانا ہوگا اورائے فکروعمل سے بیٹابت کرنا ہوگا کہ سلمان تمام انبیاء اور تمام نداہب کا نہ صرف احرام كرتے ہيں بلكه ان كے فزد يك كى بھى فد بب كى تو بين قابل فدخت ہے۔ يہ بھى ضرورى ہے كہ تمام مكاتب قكرت تعلق ركف والعلماء اس عظيم چيلنج سے نمٹنے كيلئے اپ فروش اختلا فات بالائے طاق ركادين تاكدان كي فكرى ونظرياتي جم آجكي ان عظمي كروار كايك فلوى جُوت كي صورت من يورى امت كے لئے قابل تقليد مثال دابت موسكے - جہال مك حكومت كے زود يك اس انتہائى صاس سكلے بر اوام كے جذبات كاحر ام اور تحفظ ناموى رسالت كے فق ميل كئے جانے والے يرامن مظاہرول كى اجازت دین کاتعلق بصدرمشرف نے علماء کے وفد کے اس موقف سے اتفاق کیا کہ وہ صرف ناموس رسالت کی خاطر احتیاج کرنا جائے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لبذا ملک بحریس ایسے مقامات جویز کتے جائیں جہاں پرامن احتجاج کیا جاسکے۔انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور باقی صوبائی عکومتوں سے بھی کہا کہ وہ احتجاج کرنے والوں کے لئے مختلف مقامات کالعین کریں تا کہ امن وامان اور ڑیفک کے سائل پیدانہ ہوں۔ حکومت تو بین آمیز خاکول کے خلاف پر امن احتجاج کو کی صورت نہیں رو کے گی تا ہم کسی کوسیاس مقاصد حاصل نہیں کرنے دیئے جائیں گے اور توڑ پھوڑ اور جلاؤ کھیراؤ کی بھی اجازت جیس وی جائے گی۔ توقع رکھنی جاہے کہ صدر کی اس یقین دہانی کے بعد احتجاج کرنے والی جماعتیں اے سیاس کھیل بنانے سے اجتناب کریں گی اور علمائے کرام احتجاجی مظاہروں کو پرامن رکھنے سی ایک شبت اور نتیج فیز کردارادا کریں گے۔ (ادارید\_روز نامه جنگ، 27 فروری، 2006ء)

لا ہور بعض دوسرے شہروں میں بڑے پیانے پر قبی اور سرکاری اطلاک کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کے پیش نظر حکومت کو شہر ہیں کے جان و مال کے تحفظ کے لئے بعض انظامی اور حفاظتی اقد امات اشانا پڑے۔ جہاں تک اس مسئے کو عالمی سطح پر اشانے کا سوال ہے پاکستان نے اس میں بھی کسی تسامل کا مظاہرہ قبیل کیا۔ 14 فروری کو جدہ میں منعقد ہونے والے اوآئی ی کے اجلاس میں پاکستان کی طرف ہاں سلطے میں متعدد تجاویز پیش کی گئیں۔ اقوام حمدہ میں اوآئی ی گروپ تو بین آمیز خاکوں کا مسئلہ اقوام حمدہ کی سامت کی گئیں۔ اقوام حمدہ کی اجلاس میں پاکستان کی طرف ہے جز ل اسمبلی میں بیش کرنے کیلئے تجویز کردہ قرارداد میں ترامیم کا فیصلہ کیا جاچا ہے اور اقوام حمدہ میں پاکستان کی اس تجویز کی بحر پور جمایت کی ہے۔ اقوام حمدہ میں پاکستان کی اس تجویز کردہ قرارداد میں ترامیم کا فیصلہ کیا جاچوا ہم حمدہ میں پاکستان کی اس تجویز کی بحر پور جمایت کی ہے۔ اقوام حمدہ میں پاکستان کی سامت کی اور قبل میں پیش کرنے کی ہو کہ کے اور اقوام حمدہ میں پاکستان کی سامت کی ہو کہ کے اور اقوام حمدہ میں پاکستان کی اس ترخی کی کر پور جمایت کی ہے۔ اقوام حمدہ میں پاکستان کی اس کے جاتے کہ کر کر کر میں گا مرش کی اور کھی میں ہو گئی گئیا ہم کے ایک کر گئی کے اور اور کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کی خواب کرتے ہوئے اطلان کر چکے ہیں کہ پاکستان نے اوآئی می کے دزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی باضابطہ اطلان کر چکے ہیں کہ پاکستان نے اوآئی می کے دزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔

ان تفصیلات، صدر جزل پرویز مشرف اور وزیراعظم شوکت عزیز کی یقین و ہانیوں اور پورے
ملک بیں احتجا بی جلے جلوسوں اور ریلیوں کی اجازت دینے سے بیام تو بہر حال واضح ہوجاتا ہے کہ
حکومت پاکتانی عوام اور پوری امت مسلمہ کے جذبات کا گہراا دراک رکھتی ہے۔ اس مسلمہ پرحکومت
اورعوام کا موقف مکساں ہے۔ لیکن احتجا بی مظاہروں اور جلے جلوسوں کے دوران شہر پوں کے جان ومال
اور تحق ومرکاری املاک کا تحفظ صرف کومت بی نہیں بلکہ احتجاج کر نیوالوں اوراحتجا بی جلوسوں کی قیادت
اور تحق ومرکاری املاک کا تحفظ صرف کومت بی نہیں بلکہ احتجاج کر نیوالوں اوراحتجا بی جلوسوں کی قیادت
داریاں پوری کرنے کیلئے آگے آتا ہوگا اور نہ صرف پاکتانی عوام بلکہ پوری دئیا پرواضح کرنا ہوگا کہ اسلام
امن وسلامتی کا دین ہے، وہ کی مسلمان تو کیا کی غیر مسلم کی جان و مال سے کھیلنے کی بھی اجازت نہیں
ویتا۔ 1119 کے واقعات کے بعد پوری امت مسلم کو جان و مال سے کھیلنے کی بھی اجازت نہیں
ان کا تقاضا یہ ہے کہ جذباتی طور طریقے ترک کرتے ہوئے ہرقدم سوج بجھ کرا شایا جائے اور اسلائی
تعلیمات اور دیتی شعائز کو پیش نظر رکھا جائے تا کہ وہ عناصر جواس وقت تہذیبوں کے درمیان تصادم کی اور ہمواز کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ان کی حوصلہ شی ہواور مسلمانوں کے مسائل و مشکلات ہیں
امامنا کہ کی کوششوں میں مصروف ہیں ان کی حوصلہ شی ہواور مسلمانوں کے مسائل و مشکلات ہیں
اضافہ کی بجائے ان برقابو یائے میں مدول سکے عالم کے کرام کی پوری مستحدی کے ساتھ آگے ترکیمانوں کے مسائل و مشکلات ہیں

#### عذرگناه بدتر ازگناه

یور بی میشن نے ڈنمارک اور دیگرممالک کے اخبارات میں تو بین آمیز اور گتاخاندخا کے شائع کرنے کے خلاف احتجاج اور پورٹی مصنوعات کے ہائےکاٹ کے مطالبے کومتر وکرتے ہوئے کیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کیلیے خطرناک اور دہشت گردوں کو بنا دینے والے عناصرے کوئی بات نہیں ہو عمق یور نی سیشن کے تا سب صدر فراکلوفرینٹی کے مطابق بور نی یونین اور اس کے دیگر ادارے آزادا شاصولوں یر بنی ہیں خاکوں کی اشاعت کے بعدوہ اسلامی معاشرے میں یائے جانے والے م وغصے اور جذبات کو سیجھتے ہیں لیکن ایسے واقعات سے مذاہب اور ثقافتوں کے مابین مذا کرات میں کوئی مد دنہیں ال علی انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی اور تقید کاحق بور لی اصواوں کی بنیاد ہے اختلاف رائے اگر جدتوین آمیز ہی کیوں مذہومباحثے کی راہ ہموار کرتا ہے ہم اپنی پالیمانوں اور پرلیں میں بعض اوقات انتہائی جذبات اور فی با تیس کرتے ہیں اور اب بیاصول بن چکا ہے کہ سکے اور پرتشد دمعر کہ آ رائی کے بجائے قانون کی حکمرانی کیلے الفاظ اور آئیڈیاز کی جنگ لڑی جائے انہوں نے کہا تشدد، انتقامی کارروائی اور اشیاء کے بائکاٹ کےمطالبات سمیت پرلس کی آزادی پر قدغن لگانے کےمطابق تا قابل قبول ہیں گتاخانہ خاکوں کی اشاعت پر اسلامی ممالک کے احتجاج اور مصنوعات کے بائیکاٹ کا استرواد خاکوں کی اشاعت پر مجر ماندخاموشی کی طرح ہی قابل ندمت اور تا قابل بر داشت ہے علاوہ ازیں بیاس امر کی علامت بھی ہے کہ مخربی مما لک اپنی غلطی کوشلیم کرنے کی بجائے ضداور ہث دھری سے کام لیتے ہوئے این طروہ تعل کے نت سے جواز پیش کررہے ہیں حالاتکداگروہ اپنے کیے پرشرمندگی وندامت کا اظہار كرتے توبيہ حاملہ كب كاختم ہو چكا ہوتا مگروہ ايك مبتظم منصوبہ بندي اور حكمت عملي كے تحت تو اتر كے ساتھ مسلمانوں کومشتعل کرنے والے اقدامات کرتے ہوئے سیجول جاتے ہیں کہ برعمل کارومل ہوتا ہواد روعل كاروعل نهايت شديد بوتا بيور في كيش كائب صدراك طرف انساني حقوق كى بات كرت ہیں اور دوسری جانب ار پول مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد تا جدار ختم نبوت کے نعوذ باللہ تو ہیں آمیز خاک شائع کرنے کے عمل کو درست قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کرتے ہیں حالا تکہ کوئی بھی ندہب سلک کسی بھی ند ہب کی مقدس شخصیات کی تو ہین اور عقائد پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا ہم پہلے بھی لکھ کھ میں کہ آج تک کسی مسلمان نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کے متعلق بھی نہیں سوچا ہوگا

كيفكه تمام انبياء پرايمان مسلمانول كعقيد عى بنياد باورآزادى اظهار كے نام يركسي كوبياجازت نیں دی جاسکتی کروہ کسی کے عقید ہے اور مقدس شخصیات کے خلاف برزہ سرائی کرے عیسائیوں کا مقصد مرکزوینی کن بھی اس کی بھر پور مذمت کر چکا ہے ایسے میں بیک طرح درست قرارویا جا سکتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور تقید بور لی اصولوں کی بنیاد ہے اگرامیا ہی ہے تواحتیاج کو اظہار رائے کی آزادی ے کو تبیر نہیں کیا جار ہااوراس پراعتر اضات کیامعنی رکھتے ہیں کیا یہ بور کی یو تین نے قلعہ جنگی ، گوانتا موبے اور ابوغریب جیل میں ڈھائے جانیو الے انسانیت سوز مظالم کی بھر پور ندمت کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف احتجاج کیا گیا بور پی یونین کو بیاتو فیق ہوئی کہ وہ افغانستان وعراق میں لاکھوں بے كنابول كول عام يراينااحتجاج ريكارؤكرايا كيا تشميروفلطين مين بهارت واسرائيل كى رياستى ومشت گردی پران کے کا نوں پیرجوں تک بھی رینگی بوشیااور چھیٹیا میں ڈھائے جانے والے مظالم پڑوہ کیوں مربلب ہیں عراق وافغانستان میں درجنوں قتل ہو نیوالوں کی طرف سے مزاحت کو کس طرح وہشت کردی ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے یہ کس قدر معتمد خیز امر ہے کہ قو بین آمیز اختال ف رائے کو درست قرار دیے ہوے اس مباحث کی راہ ہموار کرنے کے مترادف گردانا جاتے اپنی پارلیمانوں اور پرلیس میں ایک دوسرے پرتقد قطعی ایک علیحدہ معاملہ ہے جبکہ کی ند ب کی مقدس شخصیات پر حملہ قطعا ایک نا قابل معانی جرم ہے جس کی حمایت عذر گناہ برتر از گناہ کے مترادف ہے مسلمانوں نے آج تک یہودیوں یا میسائیوں کے لی بوپ یا یا دری کے خلاف کوئی گتا خانہ جملہ ادائیس کیا کیونکہ سلمان آلمام فداہب کے احرام پریفین رکھتے ہیں اور ناموں رسالت پررکیک حملوں کو طعنی برداشت نہیں کر سکتے غورطلب امریہ ہے کہ جب دنیا میں دہشت پھیلانے والے قابل معانی تہیں بیں تو تو بین رسالت کے مرتلبین کو بھی تقید كآزادى اوراخلاف رائے كآڑيس ايے جرم سے ماورا قرار نيس دياجا سكتا اسلام يس تو بين رسالت كراموت إورمغرلي دنيا بحى اس حقيقت ع بخولي آگاه بآزادى رائے كاحر ام اور ت ع ک کو بھی اٹکارنیس کیا ہوسکتا لیکن ہر چیز کی طرح آزادی کی بھی صدود وقیوس ہیں اور صدود سے تجاوز کی اجازت فطعی نبیں دی جاسکتی ہم تو ڑ پھوڑ اور کھیراؤ جلاؤ کی حمایت نبیس کرتے لیکن جذبات کی رومیں اس نوع کا کوئی بھی اقدام ایک فطری عل ہاس لیے بہتر یمی ہے کہ الی صورتحال کو پیدا کرنے کا موجب بنے والی تمام راہیں ہی مسدود کردی جائیں۔

(ادارىيدروزنامدجناح،8فرورى،2006ء)

(ادارىيدروزنامەجناح،19فرورى،2006ء)

#### قاضىعياض

، امام این عمّاب مالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ
آپ نے قربایا کہ" قرآن وصدیث اس بات کو واجب کرتے
ہیں کہ جو بھی نبی مرم بھی کی ایڈ اکا ارادہ کرے یا آپ بھی کی
سنقیص کرے اشارہ یا صراحت اگر چہ وہ تو ہیں معمولی ک بی
کیوں نہ ہوتو اس کو تی کر ناواجب ہے"
کیوں نہ ہوتو اس کو تی کر ناواجب ہے"
(الشفاء، جلد: ۲ معنفی: ۲۱۹)

#### د نمارک کا به شوهری پرجنی طرزعمل

ڈ نمارک نے یا کتان میں اپنا سفار تخانہ غیر معینہ مدت کے لئے بند کرتے ہوئے سفارتی امور کی تكراني جرمن سفار تخانے كے سيروكروى بتا بم دينش دفتر خارجہ كے ترجمان لارس تعيوس نے فرانسيس خبررسال ادارے سے گفتگویں یا کتان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے انقطاع کی تروید کی ہے ادر کہا ب كه ذكوره فيصله سيكيورني كي صور تحال كے پيش نظر كيا حميا سيان نے تو بين آميز خاكوں سے بيدا صورتحال برمشاورت كيليخ كو پن يكن سے اپ سفير جاويد قريشي كواسلام آباد طلب كرايا بـ دفتر خادجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ مفیر کی طلی کوڈ نمارک کے سفار بخانے کی عارضی بندش ہے منسلک نہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ڈنمارک کی حکومت نے یا کستان کوسفار تخانے کی بندش کے اقدام سے باضابط طور پرآگاہ نہیں کیا۔ ڈنمارک کے اخبارات میں تو بین رسالت کے مبنی خاکوں کی اشاعت نے دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چیٹی اورغم وغصہ کی جواہر پیدا کی تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتی جارہی ہے۔حضور رسالت مآب بھی کی شان اقدی میں گتاخیوں پر ڈنمارک اور دیگر پور پی مما لک کے مجر مانہ موقف نے اسلامی دنیا ہیں اس کامنفی حل وہنیں جوڈ پنش سفار تخانے کی بندش کی صورت میں سامنے لایا گیا ہے بلکداس ہے تو بھی پیغام مل رہا ہے کہ ڈینش حکومت جرم کوجرم شکیم کرنے ہے بوجوہ گریزاں ہای لئے اس نے سلمانوں سے معذرت کی بجائے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے ہی کو کافی جانا ہے حالا تکدایا کرنے سے سلمانوں کے اشتعال میں کی نہیں بلک اضافہ ہی ہوگا۔ اگر مہذب بور بی دنیاای طریقہ کار پڑمل کرنے لگ گئی تو آخر وہ کون کون ہے مسلم مما لک میں اپنے سفار تخانے بند کرے گی کیونکہ احتجاج واشتعال صرف یا کستان تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ جیرت انگیز امریہ ہے کہ پورپ کے ارباب حل وعقد مسلمانوں کے ساتھ تصادم کی پالیسی پرنجانے کیوں معربیں اور اپنی تمام ترقوت صرف کرتے ہوئے تہذیبوں کے درمیان جنگ کو بحر کانے میں حدے زیادہ عجلت کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ایا محسوں ہوتا ب كدائل مغرب نے حضور سروركونين الله كاعزت وناموس كوبدف بنانے كا قدم بسويے سمجھ ليس اٹھایا بلکہ انہیں تمام نتائج وعوا قب کا بھر پوراحساس وادراک تھا۔ ہم نہیں سجھتے کہ کوئی اس حقیقت ہے ہے خبر ہوسکتا ہے کہ مسلمان آنخضرت بھی کی عزت وحرمت کو مقدم ترین امریحصے ہیں اور ان کے بارے ش

# تو بین مذاہب کے سدباب کے لئے عالمی سطیر قانون سازی کی ضرورت

اوآئی ی کے سکرٹری جزل اکمل الدین اوگلونے وزیراعظم شوک عزیز کے جمراہ پریس کانفرنس ے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تو بین رسالت کے مرتکب ممالک کامحافی ندیا تکنا افسوساک ہاں معا ملے کوال ہونا جا ہے تا ہم پرتشدد بنگاموں سے کاز کونقصان بھٹے رہا ہے۔ توڑ پھوڑ کوئی معقول روعمل فیں اور نہ بی اس بارے میں قبل کا فتوی جائز ہے مذاہب کی تو بین رو کئے کیلیے اقوام متحدہ کو ضروری قانونی سازی کرنی جا ہے اوراس کیلئے موجودہ قرار دادوں کی تبدیلی یائے پروٹوکول اور کونش سیت تمام ناف بروئے کارلائیں جائیں۔مشتر کہ لائح عمل کی تیاری کیلئے اسلامی وزرائے خارجہ کا بنگامی اجلاس بوایاجائے گا۔ فرہب کی تو بین کو جرم قرار دیاجائے احتجاج کے دوران تخ یب کاری اسلامی روایات کے منانی ہاں موقع پر وزیراعظم شوکت عزیز نے بتایا کہ بور لی یونین کوملمانوں کے جذبات سے آگاہ كرف كيليح حكومت واليوزيش اركان برمشتل بإرايماني وقد برسلز جائے گا۔ انہوں نے زور دیا كه اوآئي كاتوام متحدہ اور يور يي يونين كے ساتھ ل كرمسلك كامستقل حل حلاش كيا جائے \_قبل ازي اوآئى ى كى مائنس وٹیکنالوجی تعاون کی شینڈنگ سیٹی کامسٹیک کی 12 ویں جزل اسبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب كرتے ہوئے وزيراعظم نے كہا كہ تہذيوں ميں بوهتى موئى على كودوركرنے اوراسلام متعلق فلطفهيول كاذال كيليح اقوام متحده سيت ديكرعالمي فورمول يرمكالم شروع كرنا موكا وتوبين رسالت ک حالیہ تا پاک جسارت اسلام اور مخرب کے مابین کراؤ کی ایک جابلانہ کوشش ہے۔ تو بین آمیز خاکوں كم تكب افراداسلام كى مقدى تعليمات عابلد بي حين بمكى كوايك ارب عزائد ملمانول ك جذبات كوشيس بينيان كى اجازت نبيل دے كتے دنيا ميں ہم آ بھى كيليے تمام تهذيبول اور ثقافتوں كا يكال احر امضرورى بيد فنمارك اورويكر يوريمما لك كاخبارات مي يغيراسلام ها كوتوين آمیز خاکوں کی اشاعت کے بعد عالمگیر طعی چاری احتیاج کا سلسلہ برگزرتے دن کے ساتھ شدت افتیار کرتا جار ہا ہمعا ملے کے طول پکڑنے کی اصل وجہ یہی ہے کہتو ہین رسالت کے سر علین اپنے جرم ك علين تنكيم كرنے ير بوجوه آماده نبيس مورب اور پوري امت مسلمه كے جذبات بحروح كرنے كے

#### مغرب کی دوملی

اسلامی کانفرنس تنظیم نے و تمارک کے اخبار کے ایڈیٹر کے معافی نامے کومسر وکرتے ہوئے ڈنمارک کی حکومت سے معافی ما تکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اخبار کے ایڈیٹر پر بحرمانداقد امات کا مقدمہ دائر كرنے كامطالبة كيا باوآئى كى نے اقوام تحدہ ہے بھى كہا ہے كدوہ اسلام اور دوسرے غداہب عن تو ہیں کے خلاف قر ارداد منظور کرے دریں اثناء ڈنمارک کے اخبار جے لینڈ زیوسٹن نے واضح کیا ہے کہ اس نے خاکوں کی اشاعت برمسلمانوں سے معافی نہیں مانگی تین عربی اخبارات میں شائع ہونے والا معانی نامہ جعلی تھا ڈنمارک کے اخبار کی طرف سے معافی نامے برشی شائع شدہ اشتہار کا اسر داداور ڈ نمارک کی حکومت ہے معافی مانگنے کا اوآئی تی کا مطالبہ بالکل درست ہے ای طرح اس معالمے براقوام متحدہ کی بحرمانہ خاموثی غورطلب ہے۔ جے لینڈز پوسٹن کا متذکرہ اشتہارے انکار اور اخبارہ ایلے بڑہ كارثونسك اورحكومت كاسية موقف پرۋ فے رہنا ظاہر كرتا ہے كمانبوں نے جان يو جوكر بيداشتعال انكيز اقدام اٹھایا ہے اور انہیں اربول مسلمانوں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہاس پرطرہ یہ کہ وعمار کا اور ناروے اس اقدام کی مذمت اور معافی ما تھنے کی بجائے تو بین آمیز کارٹون تیار کرنے والے کارٹونٹ ك كل برانعام مقرد كرنے ك على كا ذمت كرتے ہوئے اسے قرآنی تعلیمات كے برعس قراددے رہے ہیں لیکن انبی قرآنی تغلیمات کی روشنی میں گستاخ رسول کومز ادیے برآ مادہ نہیں مغرب، کی دوملی کا یہ عالم ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ہولو کاسٹ ( یہود یوں کے قل عام ) سے اٹکار کر کے ان کی دل آزاری کرنیوالے متاز برطانوی تاریخ وان ڈیوڈ اورنگ کو 17 سال قبل کی جانے والی بات پرخاست میں لےلیا گیا ہے اور اس مقدے میں انہیں وس سال قید کی سراسائی جاسکتی ہے گر انہیں یہال آزادی اظهار و کھائی نہیں دیتا حالا تک بیا ایک تاریخی حقیقت ہے جس پراختلاف کی مخبائش موجود ہے تا ہم حضور اكرم كلى ذات يركى كاكونى اختلاف نبيل باس سليل ميل جب تك مسلمان اقوام فيصله كن اور نتيجه خرفد منیس اٹھائیں کی مغرب کی ہرزہ سرائی کورو کئے میں کا میا بی نہیں ہو عق-

(ادارىيدروزنامدجناح،22فرورى2006ء)

ی نے زاہب کی تو بین رو کئے کیلئے ایک عالمی معاہدے کا جومطالبہ کیا ہے وہ بجا طور پر درست ہے كونكداس صورت بيس بى كى غرب ك مان والح كى دل صى كاراستدروكا جاسكا ب\_مسلمانوں نے بیشہ دوسروں کے مذاہب کیلے احرام کے جذبات اپنانے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی توبین کے معاطے میں خاصے حاس ہیں اور اس جرم کے مرهبین کیلئے معافی کے قائل نہیں ۔ توبین رسالت كيجرم كاسراملمانوں كيزوك مرف ل جاورايامرف ني اكرم كا كائن كيلے ى نيس بكد حضرت عيني عليه السلام سيت تمام انبياء كي توجين كا ارتكاب كرف والول كيلت ب-اب بيد بین الاقوای برادری کی ذمدداری ہے کدوہ گتاخ رسول کیلیے موت کی سزا کے حمن میں عالمی سطح برقانون مازی کریں تا کہ تو بین انبیاء کے سلطے کوروکا جائے بلکہ اس کے مرتکب کو قانونی کارروائی کے ذریعے قرار واقعی انجام تک بھی پہنچایا جا سکے لیکن اس کیلئے شرط میہ ہے کہ مغربی دنیا تعصب وتک نظری کی عینک اتارےاورسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کو آزادی اظہاررائے برجمول ندکرے۔ جہال تک اوآئی ک ك طرف سے شاتم رسول كيليے فتو كافل كونا درست كينے كاتعلق ہے تو اس تقمن ميں اسلامي كانفرنس تنظيم جیے ساتی پلیٹ فارم کی رائے معتبر نہیں مانی جاسکتی کیونکہ بیخالعتا ایک وین مسلد ہے جس برعلائے كرام ومفتى حضرات كافيصله بي عامة المسلمين كيليخ قا بل قبول موكا-

(اداريدروزنامدجاح، 23فروري، 2006ء) Survey Remarks of Calust

1490000

اینا تو عقیدہ ہے کی روز ازل سے المتاخ ني الله كوكي سلمان نيس ب ناموى رسالت الل عنين جس كوسروكار بدبخت ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے سيدعارف محود مجور رضوى ، مجرات

からしているとはなるとのは、日本においまれて

できるとしいかいなるとのできるというというというというというという

STATE OF THE

a hattagle

purple Shall

War.

باوجودان کا رویہ بدستور گتاخی پر بنی ہے۔ملمانوں کے اندریائے جانیوا لے اشتعال کو دیکے کر بھی مہذب ہونے کے دعویدار بور فی مما لک کا روبیروباصلاح نہیں ہور ہا اور دنیا میں سب سے تیزی ہے تصلنے والے مذہب کے مانے والوں کو پرا چیختہ کرنے کی اس دیدہ دانستہ کوشش کو وہ آزادی اظہار کے معاملے كاروپ دينا جاہتے ہيں حالا مكدا يك فردكو تسنح كانشان بنانا بھى تہذيب وشاكنتگى كے اصولوں كى رو ے جائز نہیں سمجھاجا تا کا بیرکہ مواارب سے زائدانسانوں کے دل زخمی کے جائے گئے جائیں۔ ڈنمارک ك اخبار ج ليندُّز يوسشْ ك ايله يش فليمنگ روز نے واشكنْن يوسٹ ميس شائع ہونيوالے مضمون ميں كمال وْهِ عَالَى وب شرى سے اپنے خبث باطن كا اظہار كرتے ہوئے كہا كدو واپے فعل برنا دم نہيں اور يہ تازع ملمانوں کے یہودی معاشرے میں همن ہونے کا موجب بنے گا۔ چرت انگیز اسریہ ب مغرب کی طرف ہے مسلمانوں کو مزید اشتعال دلانے کی کوششیں بدستور جاری جی اور پور کی دنیا کول الیا تا رہنیں دے کی جس سے مسلمان میں بھی سیس کہ تو بین رسالت کی میہ جسارت ایک انفرادی عمل تفا۔ جب ایک مخص کے عمل کو پورا پورپ سپورٹ فراہم کر رہا ہے تو پھراس نتیجے پر پہنچنا مشکل میں کہ میں واقعه ایک سوچی بھی سازش تھی ورندانسانی حقوق کیلئے ہریل بے چین ہوجانے والامغرب اس معالم على جيس ججيل ضرور بوتا مقرلي دنيا كے دوبر ب معيار كى عكاى الى سے بخولى بوتى ب كدوہ يبود يول کے خلاف سر ہ سال قبل کھی گئی کتاب مے مصنف کوتو قانون کی تحویل میں لے لیتے ہیں مگر نی آخر يدے كرتو بين آميز خاك يكے بعدد يكر عدومر عاخبارات ش بحى شائع مور ب بين اورتو از ولسل کے ساتھ جاری اس خرم عمل کی حوصلہ افزائی بھی کی جارتی ہے۔مسلمان دیا نقداری کے ساتھ اس رائے پر پہنچ ہیں کہ بی اکرم اللے کے گتا خوں کی پشت پر پوری بور بی ونیا کھڑی ہے بور نی حوش امت مسلمه ك جُرِمول كوممل تحفظ فراجم كے ہوئے ہيں اور خودان اخبارات كے الله ير وكار ثونث الے تعلى كا دفاع كرك كويا جلتي يرتيل ڈال رہے ہيں حالانكدائي غلطي كوتشليم كرتے ہوئے مسلمانوں سےمعالی ما تک لی جاتی اور پورپی حکومتیں تو بین آمیز خاکوں پر آزادی اظہار کا لیبل لگا کرا تی در بردہ حمایت وسر یری کا کطےعام اظہارنہ کرتیں تو دنیا کے طول وعرض میں مسلما توں کے اندراشتعال واضطراب نہ بڑھنے یا تالیکن کیا کیا جائے کہ سلمانوں کے دعمن اس معاطع پر بیجان ہو چکے ہیں اور وہ تہذیبوں کے مامین تصادم کو ہوا دینے کیلئے انتہائی عجلت میں نظر آ رہے ہیں۔اس تناظر میں پاکستان کی جانب سے بین المذابب عالمي مكالم كى جس ضرورت يرزورويا جار باب وه كى لحاظ سے بھى غيرمنطقى نہيں كيان يد خواب اسی وقت حقیقت کاروپ دھارسکتا ہے جب مغربی دنیا بھی اس کا احساس وادراک کرے۔اوآلی

قائدة باختلاف مولا تافضل الرحن نے مغربی ممالک کے معافی ما تکتے تک احتجاج کے جاری رہے کا کہاہ ہماری دانست میں جب حکومت بدیاور کرا چک ہے کدوہ پرامن احتجاج کے سلسلے کونبیس رو کے گیاتو ندکورہ نظر بندیوں اور گرفآریوں کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے بالحضوص ایک صورت میں جب ریلی کے ہر اس ہونے کی یقین دہانی کرائی می ہواس بارے میں کی کوبھی کوئی شک نہیں ہوسکتا کہ بیہ مسئلہ کی ایک گردہ، جماعت یافرد کانبیں بوری امت سلم کا ہے تاہم افسوں سے بیکہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی جانب ے اس کا اعتراف تو کیا جاتا ہے لیکن اس نے اے تابت کرنے کیلئے اندرون ملک کوئی شبت قدم ہیں الفایا۔ اگر حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کراس احتجاج کوموٹر بناتی تو قتل وغارت گری اور محاذ آرائی کی نوبت ندآتی اورعالمی دنیا کو بھی یہ پیغام جاتا کہ پاکستان کے عوام اس معالمے پر متحداور یکجایل اوران كيلي يدكتاني ناقابل برداشت بيم جان بي كمصدر ملكت اوروزيراعظم سيت تمام حكومتى زعاء نے اس نایاک حرکت کی مجر پور ندمت کی ہے صدر مملکت بیدمعاملد امریکی صدر بش کے ساتھ ملاقات میں اٹھانے کا کہ چکے ہیں اور انہوں نے اس اقوام متحدہ میں زیر بحث لانے کیلیے بھی ہدایات جاری کر دى بين كيكن اس اجم مسئله برحكومت اورالوزيش كى دوريول فيعوام بيل بيجه احجها تاثر بيدانبيل كيا-تاہم خوش آئندام یہ بے کہ وزیر اعظم شوکت عزیز نے حالات کی نزاکت کود کھتے ہوئے آل پارٹیز كاففرنس بلانے كا فيصله كيا ب اور بياميدكى جائتى بكريكا نفرنس اس حوالے سے مشتر كه جدوجهد ير منفق ہوجائے گی الوزیشن کو بھی جاہے کہ وہ اس کا نفرنس میں بڑھ پڑھ کر حصہ لے اور برسلز جانے والے وفد کی طرح اس میں شمولیت سے کی عذر کے تحت انکار شرکر سے کیونکہ مذاکرات اور ملا قاتوں کے ذر لیع بی اے تحفظات دور کرنے کے علاوہ مشتر کہ جدو جہد کومکن بنایا جاسکتا ہے اوراس طرح ہم بین اللقواى دنياكويمي اليالية ومون كاليغام دے كت إلى-

(اوارىيدروزنامدجاح،28فرورى،2006ء)



## اے پی ی : حکومت کا مثبت اقدام

وزیراعظم شوکت عزیز نے تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت سے پیدا شدہ صورتحال برغور کیلئے آل بارشیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کیلئے وہ جلد اپوزیشن کے تمام مرکزی قائدین کو کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دیں مے مسلم لیگ کے مرکزی سیرٹری اطلاعات بینیرطارق عظیم کے مطابق صدر پرویز مشرف نے سب سے پہلے تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کا معاملہ ڈنمارک اور دیگر ممالک میں اٹھایا اس وقت اپوزیش اس سے لاملے تھی انہوں نے اس سلسلے میں صدر بش ہے بات کرنے کاعمامیہ دینے کے علاوہ اقوام تحدہ میں میں معاملہ اٹھانے کیلتے پاکتانی سفیر منیرا کرم کوا حکامات جاری کردیئے ہیں انہوں نے کہا کہ تو بین رسالت کی جماعت یا فرد کا مسکر نہیں یہ پوری امت مسلمہ کا مسلہ ہے اور کوئی مسلمان اسے برداشت نہیں کرسکتا۔ ڈنمارک، تاروے اور دیگر مغربی اخبارات میں گتا خاند خاکوں کی اشاعت پرموجوده صورتحال كے تناظر ميں آل يار شيز كانفرنس بلانے كا فيصله يقيينا مستحن ہاس وقت یا کتان سمیت دنیا بحر کے مسلمان اس نایاک جمارت برعجب بے بھی اور اضطراب کے عالم میں ہیں کیکن مغرب ان کے جائز: مطالبات پر گتاخی کے مرتکب اخبارات کے خلاف کارروائی کرنے ادر متعلقہ ذمه داران کوقر ار داقتی سزا دینے کے ساتھ معافی ما تگنے کے بجائے ہٹ دھری اور ضد کا مظاہرہ کرتے موے مسلمانوں کے جذبات کومسلسل مجروں کرنے کے بھکنڈے اختیار کیے ہوئے ہے پاکتان کے عوام بھی نی رحت ﷺ کی شان اقدی میں گتا خی کرنے والوں کے خلاف اپنا بھر پورا حتی جر ریکارڈ کرا رہے ہیں اگر چداس احتجاج کے دوران املاک کی توڑ پھوڑ ، ہنگامہ آ رائی اور نجی وسرکاری ممارتوں کونذر آتش كرنے كے علاوه فيتى انسانى جانوں كے ضياع كے ناخوشكوار واقعات بھى رونما ہوئے ايسامسلل مظاہرین کی طرف عے م کی شدت سے مغلوب ہو کرا بے جذبات پر قابویا نے میں ناکامی کے سب ہوا جس کے بعد حکومت نے احتجاجی ریلیوں اور جلے جلوسوں پر پابندی عائد کردی اتو ارکے روز بھی اپوزیش ك ريلى اور برتال كونا كام بنائي ينجاب انظاميه في ينتكوون مظاهرين كوكر فآركرايا ايم ايم اي کے قاضی حسین احمد ، مولا نافضل الرحن ، لیافت بلوچ اورتح یک انصاف کے سر براه عمران خان کوحراست میں لے لیا گیا کو بعدازاں انہیں رہا کردیا گیا مگرا یم ایم اے نے رقمل میں گرفتاریوں کے خلاف یوم احتجاج منانے کی کال دینے کے علاوہ 3 مارچ کوصدر بش کی آمد پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے اور

یں' قبل ازیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریب التواء پر معمول کی کارروائی کو معطل کر کے شان رسالت یں گتاخی کرنے کے خلاف احجاج کے متعلق بحث شروع ہوئی۔ بحث میں حزب اقتدار وحزب اخلاف دونوں کے اراکین نے حصہ لیا۔ حقیقت توبہ ہے کہ ان خاکوں کی اشاعت ایک سوچی تجمی مازش ہے،جس کے تحت مغرب کے بعض ناوان میڈیامینج زونیا بھر میں مغرب کی بلیک بینٹنگ کررہے ہیں۔ان کارٹونوں کی اشاعت درحقیقت مغرب کی ابلاغیاتی وہشت گردی ہے۔اس دہشت گردی کے لے بھی مغرب کوجامع اقد امات کرنا ہوں گے۔ بدام خوش آئند ہے کہ یا کتان نے ڈنمارک اور بعض یور پی ممالک کے اخبارات میں تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کا معاملہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق اوراسلامی کانفرنس کی تنظیم کے سامنے بنگائ طور پر اٹھایا ہے۔ تاہم بدامر حیران کن ہے کہ ڈ نمارک اور فرانس کے سفیروں نے خاکوں کی اشاعت پر غیرمشر وط معذرت طلب کیے بغیر اظہار تا سف کیاہے،ان دونوں ممالک کے سفیروں کووزارت خارجہ میں طلب کیا جار ہا ہے تا کدان سے شدیدترین الفاظ میں اس واقعہ کے بارے میں احتجاج اور ندمت کی جاسکے۔انہوں نے انسانی حقوق کے کمیشن کو سخت لفظوں پر مشمل مکتوب تحریر کیا ہے جس میں احتجاج کے ساتھ ذمہ دارلوگوں کے خلاف بخت کا رروائی كامطالبه كيا كيا ہے۔ ياكستان نے اسلامي كانفرنس كى تنظيم كے بيڈكوارٹر جدہ سے رابطه كيا ہے تاكم صورتحال سے نمٹنے کیلئے سوچ سمجھ کر حکمت عملی مرتب کی جائے۔وزیر اعظم شوکت عزیز اوران کے ملائشیا كيم منصب عبدالله احد بداوى كردميان جلدرا بطيكى توقع بهاكداس بار عين تباوله خيال كيا جائے۔ وزیر خارجہ خورشد محود قصوری نے جمعہ کو وفتر خارجہ میں اعلی سطحی اجلاس منعقد کرے بوری صورتحال کا جائزہ لیا۔اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکتان کے سفیر منیرا کرم نے کہا کہ ہیوس رائٹس کونس کوا ہے واقعات رو کئے کا مینڈیٹ دیا جائے۔ انہوں نے ان خاکوں کی اشاعت پرمسلم ممالک کی تشویش کو پور بی اخبارات کی طرف سے کوئی وقعت نددیئے جانے پر شديدافسوس كا اظهاركرتے ہوئے اے انتہائی قابل نفرت رجحان قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پرزور دیا کہ اس طرح کے اقدامات جن کا مقصد تہذیوں کے درمیان تصادم پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کے بنیادی حقوق کوخطاب سے دو جار کرنے کی جان ہو جھ کرکی گئی کوشش ہیں۔ یا کتانی سفیرنے اسلام کے بارے میں ''انتہا پینداسلام'' اورای طرح کی دیگراصطلاحات کے استعال پر بخت تشویش کا اظہار کیا۔ نَ نَهُ سُرُحْشُ شد كِ مصاوق آئر لينذ كِ اخبار "في طار" نے بھى حضور اكرم بھى كى بارے ميل تو يين آمیزخا کے شائع کردیے ہیں۔ لگتا ہے کدایک سازش کے تحت مغربی اخبارات نے آزادی اظہار کو فلط طور پراستعال کرنے کی قسم اٹھار تھی ہے۔ابیا کرتے ہوئے وہ مغرب کے اس نظر بیکو بھی مستر دکررہے

#### مغربي ميثرياك اشتعال انكيزي

یور فی اخبارات میں محن انسانی نبی اگرم الله کی ذات ستودہ صفات کے تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف ونیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ گزشتہ روز یا کتانی سینٹ میں ایک متفقہ طور پر قرار داد فدمت منظور کی گئی۔ بیقر ارداد قائد ایوان وسیم سجاد نے اپوزیشن کے بینیٹروں سے مشاورت کے بعد ابوان میں پیش کی قر ارداد میں کہا گیا''ان خاکوں کی اشاعت نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پہنچائی ہے۔اس اشتعال انگیزمم کوآزادی اظہاریا آزادی رائے کا نام نبیں دیاجا سکا۔ایوان بالا حکومت یا کتان ےمطالبہ کرتا ہے کہ ووفوری طور پرسفارتی ذرائع، اسلامی ممالک کی عظیم اوردوس بین الاقوای فارمول پراس مئله کوم بوط اورموثر انداز میں لائے تا کداسلامی عقائد کے غیر ذمہ دارانہ طرزعمل كاخاتمه كياجا سكے\_"ايوان بالاحكومت ياكتان كواس بات كى سفارش كرتا ہے كہ وہ ﴿ بَشْ احْبَار اور بور بی میڈیا کوسلمانوں کے عقائد کے خلاف غیر مہذب طرز عمل اختیار کرنے سے رو کئے کیلئے سات اوراقتصادی اقدامات کرنے 'اجلاس کے آغاز میں متحدہ مجل عمل کے بینیٹر پروفیسرخورشیدا حرنے کہا کہ " حضور نی اکرم حفزت محمد ﷺ کے متعلق خاکوں کی اشاعت سوچی مجھی سازش ہے۔ایے اقدامات انتها پیندی بردھے گی، ہمیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ویم سجاد نے کہا کہ اس منظم پر اسلامی ملک کی منظیم او آئی می کا اجلاس بلایا جاتا جاہے" کتا خانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف قومی اسمبلی میں میں اپوزیشن کی تحریک التواء پر بحث کے دوران مذمت کی قرار دادمتفقہ طور پرمنظور کر کی گئی۔ سپیکر قوی اسمبلی نے معمول کی کارروائی معطل کر کے بحث کی اجازت دی مجلس ممل نے واقعہ کے خلاف احتجا جاعلائتی واک آؤٹ کیا تو می اسمبلی نے بھی پورپ کے پانچ مکوں کے اخبارات وجرائد ش او بین آمیز خاکول کی اشاعت کے خلاف شدیدا حتجاج کرتے ہوئے متفقہ طور پریڈمتی قرار دادمنظور کی۔واتح رہے کہ بیقر ارداد عیسائی اقلیتی رکن اکرم سے گل نے چیش کی۔قرارداد میں کہا گیا کہ ان خاکوں کی اشاعت نے پاکستان کے طول وعرض میں شدیدغم وغصر کی لہرکوجنم دیا ہے۔ پیغیراسلام حصرت محمد علیا ساری زندگی امن، برداشت اورعفو درگزر کی عکای کرتی ہےان کی شخصیت کوتو بین آمیز انداز میں جیں کرنا آزادی صحافت نہیں بلکہ آزادی صحافت کو گالی دینے کے مترادف ہے، ہم حکومت ہے مطالبہ کرتے ہیں کدان تمام مما لک کے سفیروں کوطلب کرے جن کے اخبارات میں تو بین آمیز فاکے شائع کے گئے

صیدنی انتها پندی اور بنیاد پری کو بھی بروئے کارلانے سے دریغ نہیں کرتے۔ پول تو میڈیا تے تعلق ر کھنے والے یہ حضرات وخوا تین خودکو دنیا کے ذہن، ذکی ، عاقل ، ٹنیم اور فیس ترین طبقہ کی سربر آ ور دہ شخفیات بنے کی اداکاری کرتے ہیں جبکدان کے افکار و کردار اس امر کی نشاعر ہی کرتے ہیں کہ تمام تر دووں کے باوجود وہ وجنی طور پر ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ان کے دہنی ارتقاء کا عمل درمیان ہی میں کہیں رک گیا ہے۔ کسی بھی ند بہ کے بانی مقد ااور پیٹوا کی بلند مرتب شخصیت کا خاکداڑا تا درحقیقت ان کی فضیات کے غیر معتدل اور غیر متوازن ہونے پر دال ہے۔ وہنی سطح پر تابالغ اور نفساتی سطح پر سے غیر متوازن شخصیات جب سی بدی دین شخصیت کی کردارکشی کی سعی ناکام کرتے ہیں تو ان کی بیرکوشش جا ند ک طرف منہ کر کے تھو کنے والے احمق کی اچھل کو د کی طرح مضحکا نہ ہوتی ہے۔ یراس کا کیا کیا جائے کہ مقدرطبقات ان دریدہ دہنوں کی سرکونی کرنے کی بجائے ان کی مزید پیٹی تھو تکتے ہیں۔ کوئی حض تی اكرم اللى كالمتصوم عن الخطا شخصيت كوموزوت بحث بناتا باورا ين خرافات كوونديانات كوكما بي شكل من ترتيب ديتا إلى الميطاني كتاب كوان كمعروف ترين ببلشتك ادار ع بعدامتمام ندصرف بدكه ٹائع کرتے ہیں بلکدان کالیکٹرا تک میڈیااس کی اتنی جارجانہ پکٹی کرتا ہے کہ دیکھتی آجھوں خرافات کا ي مجوعه امريكي رياستوں اورمغربي ممالك مين" بييث يكر بك" كا اعز از حاصل كرليتا ہے۔ اس تتم كى كتابين لكين والي مجول الفكر لكهاريول كواكثر مغربي مما لك يحكر انون في ماضي مين وي وي آئي في قرار دے کران کا زبردست سواگت کیا۔ مغرب کی روانگ کلاس کے اس طرزعمل نے عالم اسلام کے شریوں کو بید باور کروا دیا کر مغربی و نیا آزاد خیالی ، رواواری ، برداشت اور بین المذا ب بعائی جارے كے بلند باتك دعووں كے باوجود اسلام اور مسلمانوں كے حوالے سے آج بھى وى جذبات ومحسوسات ر کھتی ہے، پہلےمیلام سےمغرب کے سلبی جنگی جنونی حکمران جن کے داعی تھے۔ان نظائر وشوامد کی روتن یں دنیا کا ہر غیر جانبدار شہری بلاخوف تر دید بیدائے قائم کرنے میں حق بجانب ہے کہ مخرب اوراس کے حكران اسلام دشمني كے حوالے ہے آج بھی تاريك دوريش سائس لے رہے ہیں۔ كروا تج توبيہ ك سلمان رشدي موياتسليمه نسرين اليے ننگ انسانيت مصنفين ان ممالک كنز ديك محض اس لئے مغرب کے جہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی دل آزادی کی ہے۔ اکیسویں صدی کا مغرب بنیادی انسانی حقوق اور اظہار خیال کی آزادی کے تحفظ کے مقدس پردے میں انہیں اپنا ہیرو بنائے ہوئے ہیں۔ مغرب کابیدوید کدوہ آزادی تقریرواظهار برکائل یقین رکھتا ہے اوراس آزادی کی آڑیں 140 کروڑ ملمانوں کے جذبات کوروندنے کی بھی مکمل آزادی دیتا ہے۔ درحقیقت اسلام کےخلاف دوسرے ملينيم كے مغربي حكم انوں كا ابلاغياتى كروسيد كا ايك حصب مغربي مما لك كابيروبيا نتباكى افسوسناك

ہیں کہ مغرب مسلمانوں کے ثقافتی نظریات کوا کا موڈیٹ کرنے کواپٹی بنیادی اقد اریس جگہ دے وہا ہے۔ مغرب ایک طویل عرصہ سے اسلامی شاعر، بانی اسلام، ویٹی اقدار وروایات اور سلم تاریخ کی عالی مرتبت شخصیات کی کردار کشی کے اشتعال انگیز اند، فدموم، رکیک، گھٹاؤنے اور لائق نفریں اقد ام کو ایک طےشدہ حکمت عملی کے تحت آ کے بڑھار ہاہے۔افسوس توبیہ کہ ریسب کچھا ظہاررائے کی آزادی کے نام برکیا جارہا ہے۔ بدورست ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہرانسان کا بنیادی حق ہے لیکن ایے خیالات، رجحانات اورنظریات کام جارجوعالم انسانیت کے ایک ارب تمیں کروڑ سے زائدانسانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اوران کے دلوں کو ذخی کرنے کا موجب بنیں، انہیں خبث یاطن اور رائے کی آزادی کے ناجائز استعال ہی ہے تعبیر کیا جانا جا ہے۔ بید حقیقت تو کسی ہے ڈھکی چھپی نہیں کہ سای آ زادیاں ہوں یا صحافتی آ زادیاں ہرآ زادی قیود وحدود کی یابند ہوتی ہے۔ بدلگام اور بےمہارآ زادی کا تصور دنیایس آتار کی پھیلانے کا موجب تو بن سکتا ہے آزادی کے استعال کا بھی ایک طریق کاراور لاگ مل ہوتا ہے۔ آزادی کے برجم برداروں کواس امر کا ادراک واحساس ہوتا جاہے کہ آزادی کے تاجاز استعال کی آزادی در حقیقت امن عالم کی بربادی کا موجب ہوا کرتی ہے۔ عالم اسلام کے شہر یوں کے لئے میں بات نا قابل قبم ہے کہ امریکہ ومغرب کا میڈیا اوراس کے تعنگ سے کاریردازان اس امری توبلاتو قف تلقین وہلینے کرتے نہیں تھنے کے کوئی ایساعمل جس کے کو تکلیف ہویا کی کے جذبات مجرون کرنے کا باعث بنے وہ دوہرےانسان کی آزادی پرشبخون مارنے کے مترادف ہوتا ہے۔ 🕏 توبید ہے کہ مغرب کے بنجیدہ فکر دانشور بھی اس امر کی تائید وتوثیق کرتے ہیں کہ بے مہار آزاد ہوں کا بیطوفان بدئیزی اگر یو تبی قیامتیں ڈھا تارہا تو اس کے منفی نتائج مغرب کی سلامتی کے لئے ایک روز نا قابل تغیر چینج کاروپ دھار جائیں گے۔مشرق ہو یا مغرب بدلگام اور بےمہارا زاد یوں کا محمل نہیں ہوسکا۔ یہ بھی طے ہے کہ مغربی روایات واقد ارنے نہ ہب بیزاری کو کھے جنم لیا ہے۔ نہ ہب بیزاری کیا کو کھے جنم لينے والے نظريات وتصورات اورا قداروروايات كوسلم معاشروں اورمملكتوں كے شيريوں پرزبردى نہیں تھونسا جاسکتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مغرب کے برنٹ والیکٹرا تک میڈیا ہے تعلق رکھنے والے بعض عناصرز بردست فتم کے حمال کمتری میں مثلا ہیں۔احماس کمتری کے عارضے میں بری طرح جلاب نفسانی مریض ایک افو، بیبوده اور مذموم حرکات اس لئے کرتے ہیں تا کہ وہ اینے اخبارات ، جرانگ رسائل اورتی وی چینلز کی جانب زیادہ سے زیادہ افراد کی توجہ میذول کر داشکیں۔ بدقستی ہے مغربی دنیا گی ایک بوی اکثریت توجه عاصل کرنے کے عارضے میں جاتا ہو کرمجم جویانہ حرکات کرتے ہیں۔ان مم جویا شرکت کودہ آزادی اور لبرنی کے نام پر کررہ جیں۔ابیا کرتے ہوئے وہ بدر بن متم کی صلبی و

#### مغربی میڈیا بین المذاجب عدم برداشت کشعلوں کوہوادے رہاہے

صدر مملکت جزل پرویز مشرف نے گذشتہ روز بینگ میں ' جائیز اکیڈی آف سوشل سائنسز' کے زراہتمام،"موجودہ تازعات کے عالمی اس ، یکورٹی اور تق پراٹرات" کے موضوع برایک خصوصی لکچردیا۔صدرمملکت کار لیکچر گہرائی، گیرائی اورعق کے لحاظے ایک جائ،مر بوط اورمبسوط فاضلانہ لیکچر تھا۔انہوں نے بین الاقوامی سطیریائی جانے والی کشیدگی اور تناؤے ماحول کے اسباب وعلل کی واشگاف الفاظ میں نشا ندہی کی۔انہوں نے چین کے ارباب دانش وفکرے خطاب کرتے ہوئے کہا ''دکشمیراور للطين جيے تصفيطاب تنازعات اور تدہجي عدم رواداري ونيا كامن كے لئے برداخطرہ ب انہول نے امریکہ اور چین سمیت بوی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ ان مسائل کے حل کیلئے اپنا کر دارا داکریں ۔ان کے للجركا افشر ده وعصاره مبي تفاكه مذبي عدم رواداري اورغير حل شده ديرينساي تنازعات ،اميراورغير ملوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق نے دنیا کے اس ، انتخام اور ترتی کومعرض خطر میں ڈال دیا ہے۔ حقق بدے کہ مغرب کی طرف سے" تہذیبوں کے درمیان تصادم" کے چھوٹے ہوئے شوشے کو امریکہ ومغرب کے انتہا پیند جنونی وانشوروں کا ایک حلقہ زوروشورے'' مگررائج الوقت' بنا تا جا ہتا ہے۔ الل محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ، سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی کی طرف انسانیت کے برق رفقار سفر کو روکنے کے لئے مغرب کے دانشوروں کانسل پرستانہ فسطائی روبیانسانین کو تباہی کے دھانے پرلا کھڑا كرے كارصدر ممكنت نے بيدورست كها كرد آج كا دور صليبي دورتيس بالك بيجيوا كنائكس وويلينث کا دورے''صدر مملکت کا بہ تکتہ نظرا نی جگہ بجا ہے لیکن یہ ایک سنگلاخ ارسٹلین سےائی ہے کہ امریکہ اور مغرب کے بعض نامی گرامی ابلاغیاتی ادارے اور تھنگ عینکس ایک سوی بھی سازش کے تحت میمونیل پی تینمنگن کے پیش کردہ پوٹو پیائی تصور' دکلیش آف سویلازیشن'' کو بتدریٰ عملی شکل دے کردوسرے سیلیم کے آغاز برایک بار پھر پہلے ملیٹیم کے آغاز میں بروان چڑھائے گئے صلیبی جنگی جنون سے احیاء کے لئے کام کررہے ہیں۔ان کامقصود یوکوفوما''اینڈ آف ہسٹری'' کے فلنے کوعمل جامہ پہنانا ہے۔زیمی حقائق اورنا قابل تروید شوابد کی روشی میں عالم اسلام کے سجیدہ فکرشہری بدرائے قائم کرنے برمجبور ہو چکے ہیں

ہے۔ انہیں اپنے طرز عمل پر سنجیدگی ہے فور کرتے ہوئے نظر ٹانی کرتا چاہے۔ بیظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ

140 کروڑ مسلمان جس شخص کوشائم رسول بھی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ صدر کلنشن اس کی اس صد تک

دوستا نہ اور گرم جوشانہ میز بانی کرتے ہیں کہ وہ ڈیکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے کہ ''اب جھے دنیا کے

سب سے بڑے ملک کی تھایت حاصل ہوگئی ہے اور اب اس کے بل بوتے پر جھے ایران پر دباؤڈ الے

کے لئے دوسرے ممالک کا تعاون بھی حاصل ہوجائے گا'' یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیونزم پر شخ پانے کے

بعد اب امریکہ اور مغرب کی کروسیڈرولنگ کلاس اسلامی تمدن اور تہذیب کے ساتھ تصادم کو اپنا نصب
الھین بنا چکی ہے۔

(ادارىيدروز نامددن، 5فرورى، 2006ء)



کہ پہلے ملینیم کے آغاز پر صلیبی جنگی جنون کے آئینہ دار محاربوں کو فتانس کرنے والے زائسٹ سرمایی کا ا ایک بار پھر دوسر مے ملینیم کے آغاز پرائ منفی جنون کی تکہداشت، پرورش اور فروغ کے لئے لامحدود فنزز ریز نگ کر چکے ہیں۔ بیرعناصرایک ایسے خوفناک اور منا قابل تسخیر بحران کو چنم دے دہے ہیں، جس کے باعث پوری دنیاانتہا پہندی اور دہشت گردی کے دوزخ کا ایندھن بن کررہ جائے گی۔

ادھراسلام آباد میں متعقدہ ایک مشتر کہ برلیں کانفرنس ہے وزیرِ اعظم یا کتان اوراوآئی ی کے سيرٹري جزل المل الديك اوگلونے خطاب كرتے ہوئے كبا'' گتا خانہ خاكوں كى اشاعت يرسلم امد نے متفقہ لا تحمل تیار کرنے کیلئے اوآئی ی کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی بنگا می اجلاس طلب کرئے کا فیصلہ کیا ہے تا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے کیلیے پورٹی یونین اور انسانی حقوق كميش جنيواكى توجه ميذول كروائى جاسك "كتاخانه خاكول كے خلاف اوآئى ى كے بليث فارم مسلم ممالك كويا في أفت قبل اى مشتر كدلا تحديل وضع كرنے اور مشتر كد حكمت عملي طف كرنے كيلتے جلد سائل كو بروع كارلات كيلي مركر عمل بوجانا جاسي تقاربهرطوراب أكرابيا كرن كيلي مختلف تجاويز برغوركياجا رہا ہے توریجی ایک ستحن پیش رفت ہے۔امید کی جارہی ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کی درخواست براد آئی سی اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا بنگامی اجلاس فورا طلب کرے گی ۔ اوآئی سی عظیمی عبد بداران کی سوی بھی رائے میں ہے کہ بعض شر پینداورسل پرست مغربی اخبارات میں شائع ہونے والے ان خاکوں میں ملمانوں کے عقا کد کو خلط انداز میں بیش کرنے کی نایاک جمارت کی تی ہے۔ مئلہ ہر بین الاقوا ی فورم پرتوانا آواز کے ساتھ بہت پہلے اٹھانا جا ہے تھا۔ اس حمن میں اوآ کی می کواپنے طور برقلیل المدت اورطویل المدت تجاویز مرتب كر کے بور پی یونین ،انسانی حقوق كمیش جنیوا، عالی عدالت انصاف، بواین اورسلامتی کولسل کے ذمہ دار ان کو پیش کر دینا جا ہے تھیں۔ ایسا کرنا ان مین الاقوامی اداروں کے بزرجم ران کوخواف غفلت ہے بیدار کرنے کیلئے انتہائی ضروری تھا۔ بیام غیب ب كدوز براعظم شوكت عزيز الن همن على خاصى تنديل كے ساتھ كام كرد ہے ہيں۔ وہ متعدد باراس رائے كاظهاركر يكي بين كداوآ فى ى تومين رسالت كروافعات روكنه كيليخ اقوام متحده اورديكر فورمول بموز كردارادا كرے \_ بياتو خبر ونظراورعلم وفكر كاب كرال كھيلاؤر كھنے والے اس روش دور كا كم علم ترين باشعورشرى بحى جانتا ہے كدان خاكول كى اشاعت نے تبذيبوں كے درميان تصادم كے قياى اور تحطالى منصوبے کے خاکے بیل مل کا رنگ مجرنا شروع کرویا ہے۔ان خاکوں کی اشاعت کے ذریعے مردد طرف ائتمال بندانه جذبات ،تصورات ،محسوسات ،نظريات اورعزائم ك شعلول كو مواديخ كى سازش كى کئی ہے۔ کاش اوآئی می تو بین آمیز کارٹونوں کی اشاعت کے سلےروز ہی متحرک ہوجاتی اوراس غیر

مہذب، ناشائت اور قابل نفرت حرکت کے خلاف عملی اقد مات کرتی ۔ کارٹون شائع کرنے والے کسی
ایک ملک کے وزیر اعظم کو تحف ایک عدوم اسلا اور خط لکھنے ہے امد کے جذبات و محسوسات کی ترجمانی
میں ہو یکتی ۔ یہ وقت تحف مراسلا سازی اور کا غذبازی کا متقاضی نہیں ۔ حالات اس امر کا تقاضہ کر دے
علا اوآئی سی اس موقع پر عملی کر دار اوا کرتی محف امد ہی کو تل اور پر داشت ہے کام لینے کی تلقین کرنا،
عالی بر اور کی اور عالمی اواروں کو اس امر پر آمادہ نہ کرنا کہ وہ اس صور تحال کا فوری نوٹس لیس، اوآئی می
کے ذمہ دار ان کے تسامل اور تعافل کا عکاس اور غماز ہے۔ '' از خرس موبس است' کے مصادق بعد از
خرابی بسیار پانچ نکات اوآئی می کی جانب ہے سامنے آئے ہیں۔ ان نکات میس مطالبہ کیا گیا ہے کہ
"کار روائی ہوئی چا ہے، ہماری اقد ار کا احر ام کیا جائے، نبی کریم بھٹی کی تو ہیں کا سلسلہ دوبارہ نہیں ہونا
چاہے اور بین الاقوامی سطح پر اس ضمن میں قانون سازی کی جانا چاہیے'' اس حوالے ہے اوآئی می کو وضاحتیں چیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہ بے ضرر اور ڈھیلی ڈو حالی می تجاویز چیش کر کے مغرب
وضاحتیں چیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہ بے ضرر اور ڈھیلی ڈو حالی می تجاویز چیش کر کے مغرب
کیا م نہا درائے کی آزادی کے کسی مقدس عقید ہے پر عملہ آور ہور ہی ہے یااس کو چیش کر رہی ہے۔
کے نام نہا درائے کی آزادی کے کسی مقدس عقید ہے پر عملہ آور ہور ہی ہے یااس کو چیش کر رہی ہے۔
کے نام نہا درائے کی آزادی کے کسی مقدس عقید ہے پر عملہ آور ہور ہی ہے یااس کو چیش کر رہی ہے۔

اوآئی ی نے اس مے فل تو بین آمیر خاکوں کی اشاعت پر ڈنمارک کے ایڈیٹر کے معافی نامے کو مسر دکرتے ہوئے ڈنمارک کی حکومت سے معافی ما تکنے کا مطالبہ کیا بھا۔ اوآئی می کواپنے اس مطالبہ پر سنیڈ لینا جا ہے تھا۔ کو بن میں شیل فی ارک کے وزیر اعظم فے تسلیم کیا ہے کہ اشتعال الکیز خاکوں کی اشاعت کا ستایتمام سلمان ممالک اور بورنی یونین کے مامین بڑے تصادم کا سب بتا ہے۔اس تصادم ک فضا کومز بدو بیز ہونے سے بچانے کیلئے بور لی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے مشرق وسطی کے دورے کا فیصلہ کیا ہے تا کہ بور پی عما لک اور سلم عما لک کے درمیان رابطوں کی بحالی کی جانب پیش رفت کی جا سكر إنمارك كوزيراعظم ايك طرف تويفرمات بين كداس مسئله يركشيدكي كم كرف كے لئے دير پا کوششوں کی ضرورت ہے اور دوسری جانب خاکوں کی اشاعت پرمعافی ما تکنے ہے بھی کھلے لفظوں میں ا تکار کر ہے ہیں ۔ مہذب ونیا کے متحکام پر یقین رکھنے والے شہر یوں کیلئے ان کا بدفرسودہ نا قابل فہم اونے کے ساتھ ساتھ مستحکہ فیز بھی ہے کہ و حکومت کواس سے کوئی سرو کارٹیس کہ یہاں میڈیا میں کیا ہوتا ب\_انبول نے تو یہاں تک کہا کہ ' و تمارک وہ ملک نہیں جس کا وزیر اعظم اخبار کی اوار تی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے فورا فون اٹھائے اور اخبار کے نیوز روم میں انہیں ہدایت کرے " کیا یہاں سے پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر ڈنمارک کا خبار'جیلیڈ ز، پوسٹن' ہولوکا سٹ کے حوالے سے کوئی کارٹون شائع کرتایا ایے کارٹونوں کی سیریز کی تیاری کے کسی مقابلے کے انعقاد کا اعلان کرتا تو ڈنمارک حکومت اس اخبار کواییا کرنے کی اجازت دیت ؟ عالم اسلام کے شہری بی محسوں کرنے بیل تی بجانب ہیں کد مغرب

مسلمانوں کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتا۔ ان کارٹونوں کی اشاعت کے بعد تہذیبوں کے مابین خلیج کومخر ٹی ممالک نے اس حد تک وسیع کر دیا ہے کہ ایک جڑمن اخبار نے گذشتہ دنوں امرانی کھلاڑیوں کے کارٹون بنائے ہیں، جن شرامرانی کھلاڑیوں کواپٹی یو نیفارم میں بم چھپائے ہوئے دکھایا ہے۔کھلاڑی امن کے سفیر ہوا کرتے ہیں مغربی پریس اس حد تک متعصب ہو چکا ہے کہوہ مسلم ممالک کے کھلاڑیوں تک کوبھی وہشت گرد تا بت کر کے ان کی جنگ کررہا ہے۔

حقیقت پیہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب سی بھی ایک مخص کی تو بین کر تانہیں ، کاانسانی تاریخ اور کا نئات کی ایک ایسی عظیم الرتبت ہستی کی اہانت کی جائے ، جنہیں ونیا کے ایک ارب تعیل کروڈ شہری اپنی جان ، آن ، مال اور اولا دے بھی عزیز تر جانتے ہیں۔ بید درست ہے کہ مغربی اخبارات نے ان خاکوں کی اشاعت کر کے اس امر کا بین ثبوت پیش کیا ہے کہ مغرلی کے رائے عامد ساز ادارے اور افراد بھی اسلام اور بانی اسلام کی تعلیمات اور شخصیات کے حوالے سے وسیع معلومات نہیں رکھتے۔ اس ان کی یہ جہالت ہی بنیادی سب ہے جس نے انہیں مین المذا ہب ہم آ جنگی اور مکا لمے کے دعوؤں کے باوجودایک نا قابل معافی ، علین ترین اورشرمناک ترین جرم کے ارتکاب برآ مادہ کیا۔ یکی طور برطلیم نہیں کیاجا سکتا کہاس جرم کاارتکاب ڈتمارک کےاخباراور بعدازاں اٹلی،آسٹریا،سوئٹزرلینڈ،آ ئرلینڈ، فرانس اورناروے کے اخبارات نے سہوا کیا تھا۔ بیسب ایک عمد اُسازش اورشرارت کے تحت کیا گیا۔ جب كوئي منفي ند ہبي جنوني اشتعال انگيزي سامنے آتى ہے تواس امر كي نشائد ہي ہوتى ہے كەمغرب ميں انتها پندانہاورمتعقبانہ نظریات کا فروغ کس حد تک ان کے ہمہ جہتی میڈیا کا'' نصب انعین' بن چکا ہے۔ یہ نصب العین ان کا ٹریڈ مارک کیوں بنا؟ خارجہ امور کے ماہرین اے مسلمانوں کے خلاف سازش ادر امریکداور بورپ کے اعتراف فکست ہے تعبیر کررہے ہیں۔ کیا بدیج نہیں کہ بورپ میں تو ہیں کے خلاف توانین موجود ہیں۔کیا پر لیم کی بدلگام آزادی کوتہذیب آشنا بنانے کیلئے مغربی ممالک نے کسی م کی کوئی قانون سازی نہیں گی ؟ یقینا قوانین موجود ہیں۔ کیکن شرارتی نسل برست عناصر کے سامنے مغرب کے حکمران اس حد تک بے بس ہیں کہ وہ انہیں ان قوانین کے تالع بنانے کی سکت نہیں رکھتے ۔ کیا ان کی بے بسی نے انہیں بھی باور کروایا ہے کہ اس طرح وہ مغرب کے بارے اس تاثر کوز اکل کررہے ہیں كم مغرب مين قانون كي حكمراني ب\_مغربي ميذيا كواس امر كابخو بي احساس مونا جا بي كه عالم اسلام کے تمام مما لک کے شہری افغانستان اور عراق پر حملے کے تناظر میں پہلے ہی ان کے بارے شبت سویق نہیں رکھتے۔ یوں لگتا ہے کہ عراق اور افغانستان پر قبضہ کو برقر ارر کھنے میں امریکہ اور اس کے حلیف مغربی مما لک کوجومشکلات پیش آر دی ہیں، اس پرمغربی میڈیا بو کھلا چکا ہے۔ اس بو کھلا ہث نے مغرفیا

بنیا کے بزر جم ان اور حکما کوعدم توازن کا شکار بنا کرر کھ دیا ہے۔ یہاں یہ بھی وضح رہے کہ جب مراق
برام یکہ نے غیر قا تو تی اور غیرا خلاقی جار جا شہلہ کیا اور نہتی آباد یوں کے معصوم شہر یوں کوکار پٹ بمبنگ
کا اندھاد ھند نشانہ بنایا تو یورپ کی جنگ مخالف اکثر تی آباد کی نے اس کی مخالف کی اور مظالم کا نشانہ
بخوالے مسلمانوں کے ساتھ جمدر دانہ اظہار بجبتی کیا تھا۔ مسلم ممالک کے وسائل جغرافیا اور محد نیاتی
دات پر قبضے کے لئے مختلف جیلوں بہانوں سے پیشکی حملے کی ڈاکٹر ائن کو عملی جامہ بہتانے والے عناصر
دات پر قبضے کے لئے مختلف جیلوں بہانوں سے پیشکی حملے کی ڈاکٹر ائن کو عملی جامہ بہتانے والے عناصر
ارپ کے امن پہند عوام کے اس رویے سے تاخوش تھے۔ اس تناظر میں انہوں نے ایک سازش کے
ادت یہ کردہ، غدموم اور لا اُن تفریں اشتعال انگیز موادشا کئے کیا۔

ایک رائے ریجی ہے کدامریکداور اور نی ممالک کے حکمران جوخودکودنیا کی تا قائل تنظیر طاقت فوركتے ہيں افغانستان اور عراق بيں انہيں كلست سے دوجار ہونا پڑا توان كے لئے بيام انتہائي فرمدگی ، نفت اور ذات اٹھانے کا موجب بنا۔ اس نے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد بین الاقوای بنگ كى علمبر دارول كوچىنجىلاب ش جى جىلا كرديا - بالادستاندر كونت كے نفسياتی عارضے ميں جىلا افراداور افام کو جب کی محاذیر مند کی کھانا پڑتی ہے تو وہ روعمل میں گھٹیا حرکات پراتر آتے ہیں۔ بیابان آمیز کارٹون درحقیقت دہشت گردی کے خلاف نام نہاد بین الاقوامی جنگ کے علمبرداروں کی اندرونی بوكلا بث، واضلى جعنجملا بث اور فرسرين كى بالواسط تسكين كا باعث بيزاى باعث امريك مغرب عاظهار يجين كروما إ-امريك ومغرب كحكران طبقات كدوجر عمعيار كاعالم يدع كدوه ايك لرف ایک برطانوی تاریخ دان ڈیوڈروا تک کوآسٹریا میں محض اس لئے تین سال جیل کی سزا سناتے ہیں کاس نے دوسری جنگ عظیم میں یبود بول کے قل عام کے پراپیکنڈ وکو کی مانے سے انکار کردیا تھا۔ ال موقع براظهاررائے كى آزادى كے علمبرداراور محافظ يورني حكمرانوں في محض اس بناء براس تاريخ ان کے خلاف کارروائی کی کہاس کے اس انکارے یبود یوں کی دلآزاری ہوئی ہے۔ کیا ہولو کاسٹ كاصل بهلوى كوآ زاداندا جا كركرنے كاحق كى قاركار،مصور،اديب اورمورخ كونبين ديا جاسكتا \_كيا یبودی یاان کے آبا وّاجدادمقد س بچیزے ہیں کہان کے بارے تھا کُق وشواہد پیش کرنے کے اقدام اور أزادى كواكثر يور في مما لك يس جرم تصور كياجا تا ب-

(ادارىيدروز نامدون، 23فرورى 2006ء)

**♦**\$ \$ \$**♦** 

#### مغرب کی اسلام خالف انتها پیندی دہشت گردانہ ذہنیت کی مظہر ہے

مخربی مما لک کے اخبارات میں آزادی اظہار کی آڑمیں بانی اسلام حضرت محد اللہ کا موم رین ا ہانت کی غلیظ میم آزادی اظہار کی آڑ میں شروع کی گئی۔ آزادی اظہار کی علمبر دار میں بھول گئے کہ برآزادی كاستكهار چند حدود و قيوداور يابند يول عيهواكرتاب بدلكام، بكشث اور بيقابوآ زادي معاشرول اور مملکوں میں ہمیشدافر اتفری ، اغتشار ، تصادم اور طوا تف الملو کی تجلانے کا موجب بن ہے۔ مغرب کے چنداخبارات میں گذشتہ ڈیڑھ عشرہ سے اپنامیہ معمول بنار ہاہے کہ وہ آئے روز کوئی نیکوئی ایک حرکت ضرور کرتے ہیں جس ہے ملمانوں کی ولا زاری ہوا یک ذمددار پرلیں بی کا طرائے امتیاز پیمواکرتاہے کہ دہ قارئین کے لئے ایسے فکر انگیز مواد کوئز ئین و تشکیل کے بعدز پورطباعت سے مرصح کرتا ہے جوالی طرف جہاں قار مین کے قلم میں اضافہ کا موجب ہے وہاں وہ انہیں ذہنی، فکری، نظری سطح پر نشاط، اہتراز اور ا بہتاج کے آفاق کی توسیح پذیری میں مدودے۔ امریکی صدر جزل بش کے جوب مشرقی ایشیاء کے دورے پرروائلی کا اعلان سامنے آتے علی چندعاقبت ندائدیش مغربی اخبارات نے حضور اکرم اللہ ا ہانت آمیز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چند ماہ قبل پہلے پہل جب یہ خاکے شائع ہوئے تو ڈنمارک کے اخبار کے مدیر نے اے اپنی ادارتی پالیسی کا ایک حصہ قرار دیا۔ صدر بش وائٹ ہاؤی ا کیپ ڈیوڈ میں عالمی رہنماؤں سے مذا کرات کر رہے ہوں یا وہ کسی بین الاقوامی فورم اور سیمینارے خطاب كرر ب مول ، وه اكثر و بيشتر اپني جربيان ، تقرير ، كفتكواور بات چيت بين اس پرزور ديت ريخ الله كدامن عالم اورانسانيت كے لئے سب سے برا خطرہ انتہا پندانہ تصورات ونظريات كام جاراد فروغ ہے۔ بیا یک حقیقت ہے کہ اس دنیا کو جے باشعور اور شجیرہ فکر دانشور جنت اراضی بنانے کیلئے بن المذاجب بم آ بنكى اور بين الانساني مكالے كى افاديت اور ابهت برايك تسلسل كے ساتھ زوردية آ رے ہیں۔ بیسویں صدی کے آخری عشرہ میں جب سرمای کارانہ نظام کے مخالف کمیونٹ بلاک کے سم خیل سودیت روس کا انبدام ہو گیا تو امریکہ کی روانگ کلاس نے نیوورلڈ آرڈ رکے نام پر دنیا کو ایک ٹی افر اور نظریے کے چگل میں میانے کے لئے وہشت گردی اور انتہا پندی کے خاتمے کے خلاف جگ

كالعول بينمنا شروع كيا\_ونيا كاكوئى بهى ذى شعورشېرى انتها پندى اورومشت گردى كوكسى بهى طورايخ عاش اورملکت میں پذیرائی،رسوخ اور نفوذ دینے کا حای نہیں۔ وہشت گردی اور انتہا پندی واقعتا ایک ذموم طرز فکر اور روش عمل کانام ب\_انتها پنداور دہشت گردعنا صردنیا کے ہر براعظم ، ہر خطے، ہر لک، ہرمعاشر سے اور ہر فد جب میں ہمیشہ سے موجو در ہے ہیں کیکن دہشت گر دی اور انتہا پندی کی سر کی اور نخ کنی کاعزم کے کرمر کرم عمل ہونے والا امریکہ اور اس کے مجاز کار پر دازان بذات خود شک ظری، قدامت پندی، زہی جنون اور انتہا پندی کا شکار ہو گئے۔ بیدرست ہے کہ او ہے کولوہے سے کا جا سکتا ہے لیکن انتہا پندی کا انسداد و تدارک انتہا پندی ہے نہیں کیا جا سکتا۔ 1950ء سے 1990ء تک امریکی حکمرانوں نے کمیوزم کوانیانیت کیلئے ایک بوے خطرے کے طور پر پیش کیا اوراس كالفظادنياكي دوسرى يدى طاقت سوويت روس كفاف سردجنك كاآغاز كرديا كيونزم كاثرات كاربود بكيرنے كے لئے نصف صدى تك امريكى سرد جنگ كالاؤ بيركاتے رہے ليكن جب کیوزم اپی جم جنوی میں دم تو ڈ گیا۔ تو امریکیوں نے دہشت گردی اور انتہا پندی کا لیبل روح عسکریت ے مرشاران تمام مسلم شہریوں اور ممالک پر چیاں کردیا جنہوں نے سوویت روس کے انتہا پندا نداور وسع پندانداستعاری عزائم کی بساط لیشنے میں کلیدی کردارادا کیا تھا۔ جب بیسلم مما لک اوران کے خری سوویت روس کے توسیع پندسوشل سا مراج کے رائے میں سیسہ پلائی دیوار ہے گھڑے تھے تو اریکی ومغربی میڈیا انہیں تو قیرو تکریم کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور عالمی برادری کے سامنے انہیں مجاہدین کے اب میں پی کرد ہاتھا۔ حقیقت یہ ہے کدامریکہ کی مجڑ کائی ہوئی اس سرد جنگ میں اگر سلم شہر یوں کا فن كرم شامل نه موتا تو سوويت روس آج بهي ايك بدي طاقت كي حيثيت عام يكد كمد مقابل سيند تانے کھڑا ہوتا۔ عالمی برادری اس پر جران ہے کہ اتناعظیم کارنامہ انجام دینے والے مجاہدین کو عالمی ایروز کے طور پر پیش کرنے کی بجائے امریکی ومغربی میڈیانے انہیں" نہ ہی جنو بی "،" انتہا پند" اور ناشت کردقر اردے کران کے خلاف بدترین فتم کا میڈیا ٹرائل اور میڈیا وارشروع کردی ۔ کویا امریکیوں نے طے کرلیا کہ 1990 کے بعد سے ان کا حریف صرف اور صرف عالم اسلام ہے۔ کمیوٹٹ حریف كے فلاف تواس نے محض سرو جنگ شروع كى تھى جبكہ عالم اسلام كے فلاف ہمہ جبتى گرم جنگ كا آغاز كر الا کیا ہے۔مغربی میڈیانے اسلام، بانی اسلام، شعار اسلامی اور مسلم اقد اروروایات کےخلاف بد بودار پاپیگنٹرہ کا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا حالیہ دنوں میں ڈنمارک اور کئی دیگر بور ہی ممالک کے اخبارات میں بتکر اروبا صرار شائع ہونے والے خاک ایک تو مغربی اخبار نویسوں کی اسلامی سے اعلمی کا میاجا کا جوت ہیں اور دوسرایان کے خبث باطن کوظا مرکرتے ہیں۔

كے اخبار كا زخم تازه بى تھا كەپيرى سے شائع ہونے والے اخبار " فرانسواسواغ" نے اس كارٹون كو ووبارہ شائع کیا۔اخبار کے مالک نے کارٹون شائع کرنے والے ایڈیٹرکو برطرف کردیا اورمسلمانوں اور ان تمام لوگوں سے معذرت کی کارٹون کی اشاعت ہے جنہیں صدمہ پہنچا تھا۔فرانسواسوغ کے علاوہ جرمنی کے ''وَاکَی ویائے''،اٹلی کے ''لاس ٹیمیا''اورسیش کا''ایل پیریڈیکو'' بھی اس خدموم مہم میں شامل ہو گئے۔اس کے بعد بیسوال اٹھایا گیا کہ ان کارٹوٹوں کی اشاعت کیا دافعی آزادی اظہار سے تعلق رکھتی ہے۔ کا این این بی بی می اور اس طرح کے دیگر مغربی نشریاتی اداروں نے مسلمانوں کوایے تین سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ان کارٹونوں پر برا فروختہ ہونے کی بجائے میہ بچھنے کی کوشش کریں کہ کارٹون کیا ہوتا ہے۔وہ اس پرزورویتے رہے کہ عالم اسلام کے شہر یوں کومغر بی حکومتوں کے موقف کو بیجھنے کی کوشش کرنا چاہے اور ساتھ ہی مسخرا ڑاتے ہوئے صحافیا نہ آزادی کا استعال اس رائے کو پلانٹ کرنے کیلیے کیا کہ چونکہ مسلمان ملکوں میں شہر یوں کو اظہاری اور سحافتی آ زادی اس حد تک حاصل نہیں جتنا کہ یورپ اورمغربی مما لک کے شہری اس سے محفوظ ہور ہے ہیں۔ جن اخبارات کے ایڈ یٹروں نے معذرت کی ان کی زہبی انتہا پیندی کا بھی عالم بیقا کہ معذرت کرتے ہوئے بھی وہ کہتے رہے'' ہم اس بات پر پشیمان نبیں کہ ہم نے کارٹوں کیوں ہوائے اور شائع کے لیکن ہم صرف اس پر معذرت کررہے ہیں کداس سے ملمانوں کو تکلیف ہوئی ہے' نظری قیم کی بحش شروع کردی گئیں۔ البتة اس بحثوں کے دوران وہ بھول گئے کہ ہر خص کی آزادی دوسرے کی ٹاک پرختم ہوجاتی ہے۔ مغربی اخبارات میں شائع ہونے والے بیکارٹون بھی یوں محسوس ہوتا ہے کدایک خاص پلانگ کے تحت

البنة اس بحثوں کے دوران دو بھول گئے کہ برخض کی آزادی دوسرے کی ناک پرختم ہوجاتی ہے۔
مغربی اخبارات بیس شائع ہونے والے بیکارٹون بھی ہوں محسوں ہوتا ہے کہ ایک خاص بلانگ کے تحت
یور پی یو نین کے رکن ممالک نے شائع کئے تا کہ جب امر کی صدر بش دنیا کے دورے پر تکلیل تو آنہیں نہ
خوشگوار حالات وواقعات کا سامنا کرنا پڑے ۔ عالم بیہ ہے کہ اس وقت پاکستان سمیت عالم اسلام کے
تمام ممالک بیس یور پی یو نیمن کے اخبارات کے غیر دانشمندا نہ اور غیر ذ مدداراندرو یوں کے خلاف احتجان
تمام ممالک بیس یور پی یو نیمن کے اخبارات کے غیر دانشمندا نہ اور غیر ذ مدداراندرو یوں کے خلاف احتجان
با قاعدہ ایک تحر یک کو روپ بیس ڈھل چکا ہے۔ بیا یک حقیقت ہے کہ ناموس رسالت وہ کے تحفظ کی
اس تحر یک کو رافظی، گولی، کر فیواور ریاستی مشیزی کے کسی بھی ہتم کے نشد دے دبایا نہیں جا سکتا ۔ یوں تو
صدر بش اور ان کا حواری یورپ دنیا بھر کے مسلما توں کو تحل، دواداری اور برداشت کے 'سرس'' دیے
نہیں تھکتے لیکن وہ آزادی اظہار کو انتہا پیندا نہ نظریات کے فروغ کے لئے استعمال کر نیوا لے مغرب کے
کہ صدر بش ہوں یا مغربی ممالک کے ان کے حواری حکمران، دونوں مغربی مسلمی انتہا پیندوں سے
کہ صدر بش ہوں یا مغربی ممالک کے ان کے حواری حکمران، دونوں مغربی مسلمی انتہا پیندوں سے
خاکف اور ہراساں ہیں۔ اخباری اطلاعات کے مطابق ہندوستان چہنچنے سے قبل امر کی صدر بش نے مسلمی انتہا پیندوں سے
خاکف اور ہراساں ہیں۔ اخباری اطلاعات کے مطابق ہندوستان چہنچنے سے قبل امر کی صدر بش نے

ان کارٹونوں کی اشاعت یقینا سہوا نہیں ہوئی بلکہ انہیں عمداً بار بارشائع کیا گیا۔اس برآزادی اظہار، رواداری، بین المذاہب ہم آجگی، تہذیبوں کے مابین مکالے اور برداشت کے چھمپین مغربوں معذرت تک کرنا بھی گوارانہیں کیا۔ کیم فروری 2006ء کوان کارٹونوں کو ڈنمارک کے علاوہ ناروے، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپیش، نیوزی لینڈ اور آئر لینڈ کے اخبارات نے بھی شاک کیا۔ اپنی اس شریانداد مفیدانہ اشتعال آنگیزی کی وکالت کرتے ہوئے الٹاچورکوڈال کوڈانے کے مصداق ان اخبارات کے و مدداران نے بیموقف اینایا که 'ان کارٹونوں کی اشاعت کا مقصد بدد کھانا ہے کدایک بیکولرمعاش میں زہی کٹرین کی گنجائش نہیں ہے۔سب سے پہلے میکارٹون ڈنمارک کے ایک کثیر الا شاعت اخبار نے کارٹون سازی کے مقاملے کا با قاعدہ انعقاد کروا کرتیار کروا نیں۔اس مقالعے میں اخبار کوسوے ذائد کارٹون موصول ہوئے اوران میں سے اخبار نے 12 کارٹون شائع کئے۔ یکٹی شرمناک حرکت تھی کہ اخبار نے اسلام بیزاری اورسلم دشن کے کڑھلیسی جنگی جنونی جذبات سے مغلوب موکرایک ایسا کارٹون شائع کیا جس میں نبی رحمت بحس انسانیت کوایک ایسا عمامہ پہنے ہوئے دکھایا گیا جو بموں اور میزائلول ے جراہوا تھا۔ اس پرابتداء میں ڈنمارک کے اسلامی مراکز کے عبد بداران نے احتیاج کیا۔اخبارک ایڈر نے صافتی اخلاقیات سے انحاف کرتے ہوئے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اس احتجاج کومسر دکردیا ای بربس نہیں بلکہ جب ڈتمارک کے مسلمانوں نے اخبار کے ایڈیٹر سے ملاقات کرنا جا ہی تواس نے ملاقات ہے بھی اٹکار کردیا۔ شروع میں ڈنمارک کی حکومت کارور بھی انتہائی ناشائستہ اور ناپسندیدہ دہا۔ حکومت نے مسلمانوں کی تالیف قلب کرنے کی بجائے اخیار کی عمل جمایت اوراس کے عملے کو تحفظ دیے كرم كاعاده كيا\_ وتمارك كروز يراعظم ايندرس في 3 فرورى 2006 وكوسفارتكارول كايك اجماع ےخطاب کرتے ہوئے انتہائی بھوٹھ ہے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہاڈ تمارک کی حکومت نے جس صدتک ہوسکا تھا آزادی رائے اور آزادی اظہار کے بارے میں اپناموقف واضح کردیا ہاد وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہاہے ملک کے اخبارات کووارنگ و سیکس تا ہم انہوں نے کہا کہ ووال پرمطمئن بیں کداخبار نے معذرت کر لی ہے خبرونظر کی دنیا ہے تعلق رکھنے والے ارباب بصیرت جانے ہیں کہ مذکورہ اخبار کے مدمر کی معذرت انتہائی ڈھیلی ڈھالی اور گول مول تھی بعد از اں اس اخبارات کے ساتھ يور ني يونين كے ديكرركن ممالك نے عجيب وغريب اور نا قابل فيم تم كا اظهار يجيتى كيا۔ آزادكا رائے کے ساتھاس اظہار بجبی نے عالم اسلام کے شہر یوں کو باور کروادیا کرمخرب میں آزادی اظہار ک سہولت کو وہاں کاصلیبی وصیہونی دانشور اور صحافی انتہا پیندی کے جذبات سے سرشار ہو کر صرف اور صرف اسلام کی تذلیل اورمسلمانوں کی اہانت کے لئے بطورایک جھیار کے استعمال کررہا ہے۔ ابھی وفرارک

#### توہین آمیز خاکوں کےخلاف شدیدرومل

صدر جزل برویز مشرف نے ڈنمارک اور بعض دوسرے پور فی ملکوں کے اخبارات میں تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کی ندمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے تہذیبوں کے تصادم کوتقویت ملے گ۔وزیراعظم شوکت عزیز نے بھی گتا خانہ خاکوں کی اشاعت کی شدید ندمت کرتے ہوئے کہاہے کہ اس عسلمانان عالم كے جذبات مجروح موس ميں قومي اسبلي اور بينث نے بھي انفاق رائے سے ان خاکوں کےخلاف ذمتی قراردیں منظور کی ہیں۔سندھ اسبلی نے اپنی متفقد قرارداد میں ان تمام پورپی ملوں پر جہاں اخبارات نے خاکے چھائے ہیں زور دیا ہے کہ وہ عالم اسلام سے معانی مانلیں۔ یا کتان فے اقوام متحدہ میں بھی شدیداحتیاج کیا ہاور ہارے سفیر منیرا کرم نے مطالبہ کیا ہے کہ جزل اسمبلی تی بیومن رائش کونسل کوایسے اقدامات کے خاتمے کا اختیار دے۔ گذشتہ جعد کے روز یا کستان کے تمام بڑے شہروں میں تو بین آمیز خاکوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کئے گئے ہیں جن میں قرار دادوں کے وریع مطالبہ کیا گیا ہے کہ تو بین کے مرتکب ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کئے جا کیں ان مغربی ملکوں کی مصنوعات کا با بیکاٹ کیا جائے اور گتاخان رسول ﷺ کو یا کتائی عدالتوں میں مقدمہ چلا کرمزا دی جائے۔ایک قرار داد کے ذریعے اسلامی مما لک پرزور دیا گیا کہ وہ مغرب کے ان ہتھکنڈوں کا مقابلہ كرنے كيلئے اپناا يك مشتر كه ميڈيا چيتل قائم كريں۔ امر واقع بہ ہے كہ يورے عالم اسلامي ميں تو بين آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف رومکل ظاہر کیا گیا ہے۔ ڈنمارک جہاں سب سے مہلے گذشتہ تتمبر میں ایک اخبار نے 12 خاکے شائع کئے تھے جن کو بعد از ال فرانس ، ہالینڈ، ٹاروے، جرمنی اور دوسرے یور لی ملکوں نے دوبارہ شائع کیا چنانجدان کی اشاعت کے خلاف دنیا بھر میں مسلمانوں نے زبر دست احتجاج کیا۔معودی عرب نے ڈنمارک سے اپناسفیروالی بلالیا ہے اوراس کی سب سے بوی انڈسٹری کی مصنوعات کا با بیکاٹ کر دیا ہے جس کے نتیج میں متعلقہ صنعت سے کارکٹوں کی بڑی تعداد کوملازمت ے نکال دیا گیا ہے۔ انڈ و نیٹیا کے دارالحکومت جکارتہ، ملائشیا کے دارالحکومت کوالمپوراور ڈھا کہ میں زبردست ردعمل کا ظہار کیا گیا ہے اورلوگوں نے ڈنمارک کے سفارتی دفاتر پر جگہ جگہ خشت باری کی ہے اور یور پی ملکوں کےخلا ف نعرہ زنی کی گئی ہے۔ بعض برطانوی اورامر کی اخبارات نے بھی ان خاکوں کی اشاعت پر رقمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں انصاف، ذوق سلیم اوراصولوں کی حدیں پھلا تکنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ عرب مما لک کےعلاوہ ایران ء تر کی ، ایشیائی اور افریقی ملکوں میں بھی ان کےخلاف مظاہرہ مخلف ٹی وی چینلز کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر حکومت پاکستان کو انتہا پندی اور وہشت گردی کے خاتمے کیلئے جملہ تو انائیاں بروئے کارلانے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے بھارتی لا پیوں کوخوش کرنے کیلئے یا کتان میں دہشت گردوں کے گرین کیمپوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جبکہ حقیقت ہے ے کہ پاکستان میں ایک بھی ایا کیمی موجود نہیں صدر بش کے اس بیان سے بیآ شکار ہوجاتا ہے کہ پاکستانی وزارت خارجهاور دیگر حکومتی ارباب حل وعقدام کی حکام کود ہشت گردی کےخلاف جڑی اپنی سرگرمیوں سے بکمال وتمام آگاہ کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ دہشت گردی کیوں جنم لیتی ہے؟ انتہا پندی کو پال و پر پھیلانے کے مواقع کیوں ارزاں ہوتے ہیں۔اس کا جواب صدر مملکت جزل پرویز مشرف نے ایک امریکی اخبار واشکشن پوسٹ اور امریکی جریدے نیوز ویک کوانٹر و بودیتے ہوئے بخولی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ''اسلام امن پینداور انسانیت کی ترقی اور خوشحالی کا داعی دین ہے، اسلام کا جددیت ہے کوئی تصاوم نہیں مغرب تک اسلام کی حقیقی تصویران کی عدم مساعی اور لاعلمی کے باعث نہیں پیچی'' کچ تو یہ ہے کہ امریکی حکام، عوام اور اس کے حلیف مغربی ممالک کے مقتر رطبقات اور شہریوں کو ا پٹی سوچ اوررویوں میں تبدیلی پیدا کرنا جا ہیں۔ان کے تعنک ٹینٹس اپنے عوام کے سامنے اسلام کی حقیقی تصور پیش نہیں کررہے۔اسلام ترقی ، جدید سائنس اور نے علوم کا کسی طور بھی مخالف نہیں۔امریکہ اور مغرب کے ذمہ داران کو بھی میں بھتے کی کوشش کرنا جا ہے کہ عالم اسلام کے شہر یوں کی اکثریت جنگ ہے نفرت كرتى اورامن سے محبت كرتى بے ليكن جب كوئى عالمي طافت پيڭلى حمله كى ۋاكثرائن كے تحت افغانستان اورعراق ایے مسلم ممالک کے نہتے اور معصوم شہریوں پر وسیع پیانے پر تباہی پھیلانے والا بمول اورمیز انکوں کی بارش کر کے ان کے گھروں اور شہروں کو را کھ کا ڈھیر بنا دیں گے تو ردعمل میں وہ چینے ،رونے اور چلانے کاحق تو رکھتے ہیں۔امریکہ ومغرب کے ذمہ داران کو بھی تنگ نظری چھوڑنا ہو گ -ان ك ميڈيا كواسلام مخالف انتها پندان نظريات ترك كرنا مو يك اوريه ياوركرنا موكا كدان ك اس عمل کی وجہ سے دنیا میں انتہا پندی جنم لے ربی ہے۔ یہی انتہا پندی بقول صدر مملکت بعد از ال دہشت گردی کوجم دی ہے۔

(ادارىيە ـ دوز نامىدن، 27 فرورى، 2006ء)

94119

# پاکستان بحرمیں ممل ہڑتال اوراحتجاجی مظاہرے

صوبائی دارالکومت لا بوراوراسلام آباوسمیت ملک کے بیشتر برے شہروں میں گذشتہ روز ممل ہڑتال کی گئی اورشر ڈاؤن رہا۔اسلام آباد میں قوی آئی اور بینٹ کے اراکین نے بھی خاموش مارچ كيا \_طلبة تظيمول نے ريلياں تكاليس اور ذنمارك اور دوسر معرفي ملكوں ميں تو بين آميز خاكوں كے خلاف زبروست مظاہرہ کیا۔مظاہرہ نے ڈنمارک کی ادویات کے بائیکاٹ اور تجارتی روالط منقطع کرنے كامطالبه كياب يبير برتال تحفظ تاموس رسالت على محاذ اوروفاق المدارس اوردين تظيمون كي ايل يرجوني جس شی تاج برادری نے بھر پورشرکت کی اور چھ سوے زائد تاج تظیموں نے ناموی رسالت اللے کے تحفظ کے لئے ہر قربانی دینے کا اعلان کیا۔ ملک کے بعض قصبوں اور چھوٹے شہروں سے ملنے والی اطلاعات كے مطابق وہاں بھی ہڑتال كى گئى اور قرية قريكى گئى بداحتجاجى نعرے لگائے گئے۔خواتین كى بری تعداد نے بھی مظاہروں میں شرکت کی صوبائی دارالکومت میں مکمل شفر ڈاؤن رہا۔ بردی اور چھوٹی ماركيفين بندر بين منصوراور پنجاب يونيورش نيوكيپس مين ناز جلا كرطلباء نے مظاہروں كا آغاز كيا۔اس مكل برتال كالكابم رين بهويه كاس يس حكومت كما يعناصراركان المبلى ساي كاركون، طلباء، ڈاکٹروں، انجیشروں، تاجروں غرض کہ زندگی کے تمام شعبوں کے افراد نے حصہ لیا اور جرحف نے عبدكيا كدوه ناموس رسالت كي حفاظت كيليح برقرباني دے گا۔ امرواقع بيه بحر مسلمانان عالم نے تاریخ میں بھی بھی کسی کوشبیدرسالت مآب چھاپنے کی اجازت نہیں دی لیکن انتہائی افسوسناک بات بیہ کہ ڈنمارک کے ایک اخبار نے ایے خاکے ٹاکنے کئے ہیں جن سے ند صرف سرور کا کنات بھا گی تو ہیں کا پہلو لكا بلك يتاثروي كى فدموم كوشش كى كى ب كدوه جارحيت بند تصحالا تكمتاريخ كواه بكر كركار دو عالم رسول كريم رحت اللحالمين في بين-آپ فلاانمانون مين بحائي جاره ، محبت اور يبارك علمبردار ہیں۔آپ ﷺ نے رنگ وسل اور ذات پات کے اخبیازات کو فتم کر کے نسل انسانی کی وحدت کا درس دیا ہے ادر جارحیت کے تصورات کوختم کر کے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے حق ك دفاع كى تدبير يرز ورديا بي كين مي تني سم ظريفي ب كدمغر في مما لك كدانشور، الل علم، صحافى اور حكران امت مسلمه كے خلاف بغض وعنادر كھتے ہيں اور اس ملسلے ميں كوئي موقع ہاتھ سے جائے نہيں دیے اور تو بین آمیز خاکول کی مسلسل مغربی ملکول کے اخبارات میں اشاعت وہاں کے الل علم کی اسی کج روی کی غمازی کرتی ہے۔حدالویہ ہے کہ صدر بی اوروز راعظم ٹونی بلیئر نے وز راعظم ڈنمارک و تھی دی

کئے گئے ہیںاورتو قع ہے کہ جب تک ان اخبارات کے مدیران و ما لکان کے علاوہ متعلقہ ملکوں کی حکومت نے اس سلسلے میں مسلمانان عالم کے جذبات کواہمیت نہ دی۔اس وقت تک پیا احتجاجی سلسلہ جاری و ساری رہے گا اورمغربی اور اسلامی ملکول کے درمیان غلیج وسیع ہوجا ئیگی ۔ تو ہین آ میز خاکول کی اشاعت کا یہ پہلوا نتبائی افسوسناک ہے کہ فرانس اور بعض دوسرے بور بی ملکوں نے اے پرلیس کی آزادی قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے احتجاج کا نوش نہیں لیا۔ ان کابیموقف کہ پور بی ملکوں میں پرلیس آزادہے اورکوئی حکومت ان کی آ زادی میں مداخلت نہیں کر سکتی ایک کمز وراور ناقص دلیل اور توجہ طلب مسئلہ ہے یہ ایک طےشدہ نظر رہے کدایک فرد کی آزادی کی حداس وقت ختم ہوجاتی ہے جب دوسر فرد کی آزادی اس ے متاثر ہو۔ اگر بور پی پریس کی آزادی کا بیمطلب ہے کہ دنیا جر میں ایک ارب ے ذاکد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں تو اے اظہار کی آزادی ہے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اسلامیان عالم کادینی اور فدہبی معاشرہ کی قتم کے تو بین آمیزمواد کی اشاعت کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ مسلمان نهصرف سرور کا تنات حضور یاک ﷺ کواپٹی عقیدت کا مرکز بچھتے ہیں اور ان سے عشق اور مجت کو ا بناایمان قرار دیے ہیں ووکسی طرح بھی حضور پاک ﷺ کے خلاف گتا خانہ خاکوں کو برواشت نیس کرتے۔خودملمان حضرت مویٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگرتمام انبیاء علیم السلام اجتعین کو ول سے تسلیم كرتے ہيں اور ديگر مذاہب كے بانيوں كوعقيدت واحر ام ے ديكھتے ہيں۔اى طرح وہ يہ تو قع ركتے ہیں کہ مذہبی ملکوں کے دانشور ، قلم کار ، فزکار اور اخبارات حضور اکرم ﷺ کے بارے میں اشاعت ے تہذیبوں کے تصادم کوتقویت طے گی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مغربی ممالک مسلمانوں کے جذبات کو بجرور ک كرك انتها بينداندسوج كوآ كے برهانے كاسب بن رہے ہيں۔ جہاں تك پاكستان كالعلق بود وہشت گردی اورائتہا پیندی کے خلاف سرگرم کرداردا کرد ہا ہے لیکن پاکستان کابداصولی موقف بھی وانگ ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پیندی کے اسباب وعلل ختم کئے جائیں جس کے بغیران پر مکمل طور پر قابوئیس بإياجا سكتا ليكن بدقتمتي مع مغربي ملكون بين بعض عناصر بإكتنان اوراسلامي مما لك كوائتها بيندى كابردا ذريعه قرار ویتے ہیں اور مغربی ملکوں میں اس وہنی رجحان کے فروغ پانے ہے مسلمانان عالم اور مغرب کے درمیان فاصلے بردھ رہے ہیں۔جس کے نتیج میں یائدارعالمی امن کے قیام کی مساعی کامیابی سے مکنار نہیں ہوعیں گی جمیں توقع ہے کی بور پی ممالک جوابے ماضی میں باہمی تصادم کے تجربات سے گزر ع ہیں، وہ اس صورتحال کا اوراک کرتے ہوئے مسلمانان عالم کے جذبات کو بحروح کرنے کی منفی کوششوں اوراقد امات کورو کنے کی کوشش کریں گے تا کہ باہمی غلط فہمیاں دور ہوں اور عالمی امن کے نقاضوں کو پورا كرنے كيليے فلسطين ، شميراور ديگر تناز عات كوحل كيا جائے تا كدانتها پيندي كے اسباب ختم ہوں اور دنيا كول جل كركبواره امن بنايا جاسكے۔ (ادار بيدروز نامة محافت، 5 فروري 2006ء)

#### تو ہین آمیز خاکے، پاکستانی تجاویز اور اسلامی کانفرنس کا کردار

وزيراعظم شوكت عزيز نے قوى اسبلى سے خطاب كرتے ہوئے الكشاف كيا ب كداسلاى كانفرنس نے تو بین رسالت ﷺ كے واقعات كورو كئے كيليج يا كتاني تجاويز منظوركر لي بيں جن يرعملدرآيد ے دنیا میں آئندہ تو بین آمیز مواد کسی ملک میں شائع نہیں ہو سکے گا انہوں نے واضح کیا کہ ہم اپنے دین کے بارے میں معذرت خواہا شدرو پہلیں اپنائیں گے۔اس لئے ہم نے ڈنمارک سمیت بورپ کے دیگر ملوں کے سفار تکاروں کو بلا کرا حتیاج کیا اور ان ملکوں کے سفار تکاروں کی واپسی کے فیصلے کا جہاں تک تعلق بوه اسلامی کانفرنس کی تظیم کے بلیث فارم سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن پرزوردیا كدوه سياست بازى ندكر بلكه حكومت كرساته بات چيت كے در ايد منظے كاحل تلاش كرے كونك توڑیھوڑ اور تخ یب کاری ہے یا کستان کا تشخص مجرون ہوگا۔ انہوں نے دوٹوک انداز میں اعلان کیا کہ حومت تو ڑ چھوڑ کرنے والوں کو کیفر کروارتک پہنچائے گی۔ یا کتان نے جو تجاویز چیش کی بیں ان کے مطابق يور في يونين يارليمن پرزورويا جائے گا كدوه ايسا قانون منظوركرے جس ملمانول كى دل آ زاری کا واقعہ کو دہرایا نہ جا سکے۔ یور بی یونین اوراسلامی کا نفرنس تو ہین رسالت کی روک تھام اور بین المذابب احرّام كے لئے اقوام متحدہ ہے آراد دادمنظور كرائيں تاكرتو بين رسالت كے مرتكب ملك كے خلاف اقوام متحده كارروائي كر \_\_ ياكتان اگرچة زادى اظهار بريقين ركهتا به يكن ايساضا بطراخلاق تیار ہونا جا ہے کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو تھیں نہ پہنچائی جا سکے۔اقوام متحدہ انٹرنیشنل کمیونیلیشن آرڈر جاری کرے تا کہ زہری عقائد کے خلاف خبروں کو کنٹرول کیا جاسکے حقیقت میرے کہ گذشتہ منگل کے دوز لا ہوراوربعض دوسر ہےشہروں میں تو ہیں آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کے دوران تو ڑپھوڑ صوبائی اسمبلی اوربعض دوسری عمارتوں کونذرا تش کرنے کی کوششیں،سرکاری اور یکی املاک کوجلانے کی کارروائیوں کے لی منظر میں وزیر اعظم کے اعلان کا اگر جائزہ لیا جائے توبیہ بات واضح موجاتی ہے کہ تمام مسلمان توہین ساات کاارتکاب کر نیوالوں کے خلاف متحد ہیں۔اوراس سلسلے میں صدریا کتان اور حکومت نے جلوس کی جمایت کی ہے لیکن اپنی ہی عوام اور حکومت کی املاک کو نقصان پہنچانا کسی طرح بھی

ہے اور ان کے ساتھ اغبار بیجیتی کیا ہے اور ان خاکوں کی اشاعت کو اظہار رائے کی آزادی ہے تعبیر کیا ہے حالاتکہ اظہار رائے کی آزادی کی حدوہاں ختم ہوجاتی ہے جہاں دوسروں کیلئے وہ رائے ایذاء رسانی اوراشتعال کا سبب بن نجائے اور بیہ بات خاکول کی اشاعت کے ذمہ دارتمام جمہوری ملکوں کے آئین میں بھی شامل ہے جس کی بور بی مما لک کھلے بندوں خلاف درزی کررہے ہیں اورآ کینی ، روحانی ، ندہب تقاضوں کو پس پشت ڈال کرملت اسلامی کے جذبات کو بحروح کرنے کیلے پیش پیش ہیں۔شایدمخرلی حكرانوں كامقصوديہ بكروه مسلمانوں كے جذبات سے كھيل كرانبيں مزيد كمزوركرنا جاہے ہوں ليكن عملاً صورتحال مدے کہ دنیا بھر کے مسلمان جاگ اٹھے ہیں اور ہراسلامی ملک بیں ان فقنہ انگیز خاکوں كے خلاف مظاہروں كاسلسلہ جارى ہے۔ مراكش معودى عرب اور افريقہ كے اسلامي مما لك ہے لے كر یا کستان، بنگله دلیش، طابیشیا، ایز و نیشیا تک بلکه بھارت ار دوسرے ملکوں میں بھی جہاں مسلمانوں کی یزی تعداد موجود ہان تو بین آمیز خاکوں کے خلاف کطے بندوں ردعمل کا اظہار ہوا ہے۔اگر چہ بعض اسلام ملکوں میں پر جوش مسلم مظاہرین نے بور بی ملکوں کے سفار تخانوں پر دھاوا بولا، توڑ چھوڑ کی اور بعض کوئذرآتش کردیاتا ہم ہم پرامن احتیاج کے حامی ہیں اور پاکتان میں مظاہرین نے مغربی سامان، ادویات کا مقاطعہ اوران کے معاشی بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے احتجاج کے ذریعے مغربی ملکوں کو اسي جذبات ے آگاه كيا ہے۔ اس مليلے ميں ياكتان كے فتلف شهرول ميں انتظاميہ نے بھى مظاہرين کو حدے باہر جانے کی اجازت نہیں دی اور پشاور اور دوسرے علاقوں میں مظاہرین پر لاتھی جارج کیا مل ہے۔ بہر حال اس سانح سے بیتا ثر ضرور ماتا ہے کہ مغربی مما لک کے مفکر مسلمانان عالم کوشایدجوم معنى كى سزادينا چاہے بيں يا پھرا بي كلچركوز بردى مسلمانوں پرمسلط كرنا جاہے بيں يا پھرمسلمانوںكو دہشت گردقر اردے کر تبذیبوں کے تصادم کو ہوادینے کی کوشش کی جارہی ہیں۔ بہر حال اہل مخرب کا مقصود کچھ بھی ہومسلمان امن پیند ہیں لیکن اس المناک سانحہ سے عالم اسلام جاگ پڑا ہے۔اور سے ثابت ہوگیا ہے کہ سلمانوں پراگر کوئی افتاد پڑے تو اس کا مدافعا ندر قمل یقیناً ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں تو قع ہے کہ مغربی ملکوں کے مدیرین ،سیاسدان اور دانشور صحافی عالم اسلام کے اس روعمل کا مثبت انداز میں جائزه لیتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے سے اجتناب کریں گے تاکہ کچھافراد کی غیر ذمہ داران حركتول عالمي امن درجم برجم بونے نه پائے اور تہذيوں من تصادم كاخواب شرمند وتعير نه بو اوراسلام کے سنبری اصولوں کی روشن میں تمام عالم کے باشندے اولا دآ دم کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کررہنا سیکھیں اور باہمی احرّ ام اور محبت کوفروغ ویں۔

(ادارىيدروزنامە محافت، 15 فرورى 2006ء)

#### اقوام متحده مين توبين آميز خاكون كامعامله

صدر جزل پرویز مشرف نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تو ہین آمیز خاکوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اللهائے گااورعالمی برادری پرزوردے گا کہوئی ایسا قانون اورضابطہ تیار کیاجائے جس کے تحت انبیاعلیم السلام اجمعین کی تکریم اور ناموس کے منافی مواد کی اشاعت کی اجازت ندہو۔انہوں نے کہا کہ صدر بش جب آئدہ ہفتے پاکستان کے دور پراسلام آباد آئیں گے تو میں ذاتی طور پر بھی ان سے اس سئلے پر بات كرول كاكيونك آزادى صحافت كى آئر ميس تويين آميز خاكول كى اشاعت كاكونى جوازنييس ب-اس لئے یں صدر بش کی اس معالمے میں تائید و تمایت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔انہوں نے بین المذاہب ہم آ جنگی کی ضرورت بربھی زور دیا تا کہ یا ئیدار عالمی امن کے قیام میں مدد ملے۔انہوں نے کہا کہ بیا کا بیری امت مسلمہ کا مسئلہ ہا اور ہم سب ان کی فدمت کرتے ہیں۔اس لئے ہماری حکومت اس سلسلے میں برامن احتجاج کونہیں رو کے گی البتہ تو ڑپھوڑ اور کھیراؤ جلاؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔صدر مملکت نے بیر فضکوعلائے کرام کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کمی اوران پرزور دیا كدوه مدارس كوقوى دائرے ميں لائيس كيونكدر جشريشن كاصرف يهى ايك مقصد ب-حقيقت بيرے كم ڈ نمارک کے ایک اخبار میں گذشتہ سال 8 ستمبر کو 12 تو بین آمیز خاکے شائع کئے گئے اور پھھ ہی عرصہ بعد پورپ کے مختلف اخبارات نے بھی انہیں شائع کیا جس پر پوری امت مسلمہ نے شدیدروممل ظاہر کیا۔ سعودی عرب اور متعدد دوسرے عرب مما لک نے بھی ڈنمارک سے تجارتی مقاطعہ کیا اور سفارتی تعلقات تو ڑ لئے۔ یا کتان نے بھی ایے سفیر کو وہاں ہے واپس بلالیا اور یا کتان سمیت تمام اسلامی ملکوں میں خاکوں کےخلاف عوامی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بڑی بڑی ریلیاں نکالی کنٹیں۔، بھارت میں بھی مسلمانوں نے ان کے خلاف زبردست احتماج کیا۔ یا کستان کا جہاں تک تعلق ہے یہاں ہماری ویی تظیموں، ساسی جماعتوں اور ساجی اواروں نے نه صرف احتجاجی ریلیاں تکالیس بلکہ ہزتالیس بھی کیں \_ حکومتی کولیشن میں شامل یار ٹیول کے اراکین نے بھی ان احتجاجی جلوسول میں شرکت کی لیکن گذشته منگل کولا ہوراور بشاور میں نگلنے والے احتیاجی جلوسوں میں شامل بعض عناصر نے زبر دست توڑ پھوڑ کی، سرکاری اور تجی املاک کونقصان بنجایا، پنجاب اسبلی کوآگ لگانے کی کوشش کی گئی، ایک وہ ریستوران نذراتش کردیئے گئے۔متعدد کاروں اورموٹر سائیکلوں کوآگ لگا دی گئی۔سرکاری عمارتوں

پندیدہ اقد ام قر ارئیس دیا جا سکتا۔ اس سلط میں جہاں صوبائی حکومت نے علائے کرام کی تظیموں ہے بات چیت کی ہے وہاں وفاقی حکومت کی طرف ہے تخریب کا روں اور بدائمنی پھیلانے والوں کی خلاف سخت کا روائی کرنے کا فیصلہ ناگزیہ ہے جمیں توقع ہے کہ ملک کے تمام سیاسی ذھا، علمائے کرام اور سابی تنظیمیں اتفاق رائے ہے پرائمن احتجاج کی جمایت کریں گی اور تو ٹر بچوٹر کر نیوا لے تخریب کا روں پر قالا پانے کی کوششوں کی جمایت کریں گی۔ اس سلطے میں حکومت سے بید گذارش ضروری ہے کہ جہاں وہ بالسلامی کا نفرنس کے ذریعے اس مسئلہ پر قالو پانے کی قائل قدر کوشش کر رہی ہے وہاں ملک کے اندر اصلامی کا نفرنس کے ذریعے اس مسئلہ پر قالو پانے کی قائل قدر کوشش کر رہی ہے وہاں ملک کے اندر اصلامی کا نفرنس کے ذریعے اس مسئلہ پر قالو پانے کی قائل قدر رکوشش کر رہی ہے وہاں ملک کے اندر اصلاح احوال کیلیے ایسے اقد امات نہ کر ہے جس سے بعض حلقوں کو اشتعال پھیلانے کا موقع ملے۔ بہر حال جسمیں بیش آئندہ مسائل کوشن تذہیر سے طل کر آئی راہ جوار کی جائے۔

(ادارىيدروزنامە سحافت، 17 فرورى، 2006ء)



دینی جماعتیں تو بین آمیز خاکوں کے خلاف صدر جزل پرویز مشرف کی قیادت میں حکومت کی مساعی کو سامنے کو سامنے کو سامنے کو کہتے ہوئے اس بات کا اہتمام کریں گی کہ خاکوں کے خلاف احتجاج پرائن ہواور تو ٹر پھوڑ کی کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔اس سے ٹابت ہوگا کہ اسلام امن کا واق ہے ، محبت اور یگا نگت کوفروغ دیتا ہاور عالمی براوری کے اتحاد کا حامی ہے۔اس سے پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور عالمی سطح پر پاکستان بین العقیدہ ہم آہنگی کی جوکوششیں کرر ہا ہے وہ کامیا بی ہے ہمکنار ہوں گی۔

(اداريد\_روز نامه محافت، 27 فروى 2006ء)

يعدالك غيراهناالصلط بالته الحمرانجية الحكام المحالة

يرسنگ باري كي گني۔ ايك بينك ير دهاوا بولا كيا جس ميس دوافراد جال بحق ہو گئے۔ پشاور ميں بھي صورتحال اعدو ہناک رہی جس پرصوبائی حکومت نے سخت نوٹس لیا۔خاص طور پر حکومت پنجاب نے شاہرہ قائد اعظم پرجلوں تکالنے پر پابندی عائد کردی اور پرامن احتجاجی ریلیوں کے لئے طے مایا کہ ڈسٹر کٹ ناظم لا ہور کی اجازت ہے مینار یا کسّان میں احتجا جی جلوس لکا لے جا سکتے ہیں لیکن بعض دین جماعتوں نے حکومتی یا بندیوں کو قبول کرنے ہے انکار کیا اور ان جلوسوں کو غد بب کی آڑ میں اسے سامی الجنذ كيلي استعال كرتا شروع كرديا-اس تمام ترصور تحال كانونس ليته بوع صدر مملكت كاليه فيعله يقينالا أن تحسين ب كريدمعالمداقوام متحده مين الحمايا جائے گا اور اس مقصد كيلي اسلامي كانفرنس كا تعاون حاصل کیا جائے گا۔صدر مملکت کی ایک عرصے سے بیکوشش ہے کہ اسلامی کا نفرنس کی تشکیل جدید کی جائے اے موثر ، فعال اور متحرک تنظیم بنایا جائے جونه صرف اسلامیان عالم کے مسائل حل کرے اور مسلم ممالک کے درمیان تنازعات کے تصفیے میں کرداراداکرے بلکہ اجماعی طور پر امد کے معاملات کوائے ہاتھ میں لے کر اقوام عالم سے بین المذاہب ڈائیلاگ کر کے مغرب اور عالم اسلام کے درمیان حائل خلیج کو یا شنے کی کوشش کرے اور اب خاکوں کی اشاعت ہے اسلامیان عالم کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کے پیش نظر اسلامی کانفرنس اقوام متحدہ ہے تعاون کرے اور اس عالمی تنظیم کی مدوے مستقبل میں ان تمام اقد امات کورد کئے کا لائح عمل تیار کرے جس ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔اس سلسلے میں حکومت یا کتان کی طرف ہے اقوام متحدہ میں اپنے سفیر کو بعض ہدایات بھی دے دی گئ ہیں اور امکان موجود ہے کہ اقوام متحدہ موجودہ معاملات پر قابو یائے کیلئے کوئی ضابطہ اخلاق تیار کرے گ۔ جہاں تک سیکرٹری جز ل کونی عنان کاتعلق ہے وہ پہلے ہی ان ڈاکوں کی اشاعت کی مذمت کر کچھے ہیں۔خوش قسمتی سے صدر بش آئندہ 3 مارچ کو بھارت کا دورہ کھل کرنے کے بعد اسلام آباد آئیں گے جہاں وہ باک بھارت تعلقات کومتحکم بنانے ، دونو ں ملکوں کے درمیان امن عمل کوآگے بڑھانے اور کلیدی مئلہ کشمیر کے تصفیے کے سلسلے میں اپنا کرداراوا کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور پاکتان کے ساتھ سٹر ٹیجک تعلقات کومزیدمضوط بنانے کے علاوہ اقتصادی رابطوں کوفروغ دینے کی تجاویز بھی ساتھ لا رہے ہیں وہاں صدر مملکت موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے تو ہین آمیز خاکوں کا معاملہ بھی ان کے سامنے اٹھا ئیں گے تا کہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام کیا جائے۔ دنیا کی واحد سپریاور کے سربراہ کی حیثیت سے صدر بش نے اگر اس معاملے میں دلچین کا اظہار کیا تو یقیناً مغربی اخبار آئندہ الی حرکت نہیں کریا ئیں گے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ مزید برآں صدر بش کے تعاون سے بین المذاهب بم آجكي كا يجند عكوآ ك برهاني مين بحى مدول عتى بي ميس يقين برك ياكتان كى

### احتجابى تحريك يالبوزيش كاسياى ايجندا؟

پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں گذشتہ ہفتوں کے دوران تو بین آمیز خاکوں کے خلاف زبردست احتجابی تحریک چلائی دبردست احتجابی تحریک چلائی ہے۔ تو بین رسالت کے اس واقعہ سے پورے عالم اسلام میں غم وضعہ کی لہر دوڑ گئی ہے کے فلک کو کر داشت نہیں کر سکتا۔

کی لہر دوڑ گئی ہے کے فلکہ کوئی مسلمان بھی سرور مکا نکات ہی کے خلاف گستاخی کو پر داشت نہیں کر سکتا۔

چنا نچے متعدد اسلامی ملکوں نے ڈٹمارک کے ساتھ اپنے سفارتی اور اقتصادی را بطختم کردیے ہیں۔

پاکستان نے بھی اپنا سفیر واپس بلالیا ہے اور ملک بھر میں شروع ہونے والی احتجابی تحریک میں اپوزیش کے ساتھ حکومتی پارٹیوں نے بھی شرکت کی۔ صدر جنزل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے خاکوں کی اشاعت کی زبر دست مذمت کی اور دنیا کی ہمرفورم میں اس مسئلے کوا شایا۔

اسلامی کا نفرنس کی تنظیم نے اس سلیے بیل فعال کردارادا کرنے کی اپیل کی اور فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ
اقوام تحدہ بیل چیش کیا جائے گاتا کہ عالمی سطح پر کوئی ایسا ضابطہ اخلاق تیار کیا جا سکے جس کے تحت کوئی بد
بخت رسالت مآب اوردوسر سے انہیا علیہ مالسلام اجھین کے خلاف اہانت انگیز موادشا کئع نہ کر سکے لیکن
برضمتی سے گذشتہ 14 فروری کوائے آرڈی کے تعاون اور شخدہ جمل عمل کے اعلان پر لا ہوراور پھاور بیل
جواحتی تی ریلی نکالی گئی اس بیس شرکاء نے مصرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ سرکاری اور تجی اہلاک کی
جواحتی تی ریلی نکالی گئی اس بیس شرکاء نے مصرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ سرکاری اور تجی اہلاک کی
تو ٹر چھوڑ اور گھیرا و جلاؤ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہنجاب اسمبلی کی عمارت کو آگ دگانے کی کوشش کی گئی۔
ایک جینک دھاوا ابولا گیا ، متحد دریستورا توں اور پرائیو بٹ دفاتر کونڈ راآتش کیا گیا۔ دکا توں کو نقصان
بہنچایا گیا ، متحد دموٹر سائیکلوں اور کاروں کوجلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر فائز نگ بھی ہوئی جس کے بیتیج بیل
دوافراد جاں بحق ہوئے۔

پشاور میں بھی صورتحال تعین رہی۔ حکومت پنجاب نے تو لا ہور میں بگڑتے ہوئے حالات کو سنجا لئے کیلئے رینجرز کوطلب کرلیا اور جن لوگوں کو نقصان پہنچا تھا ان کومعا وضا داکر نے کا فیصلہ کیا گیا اور صوبائی حکومت نے بھی طے کیا گہ آئندہ شاہرہ قائد اعظم پر جلوس انکلانے کی پابندی عائد ہوگہ البتہ پر امن احتجاج کیا گیا کہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی جس کیلئے ڈسٹر کٹ ناظم لا ہوں امن احتجاج کی اجازت دی گئی جس کیلئے ڈسٹر کٹ ناظم لا ہوں سے قبل از وقت اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہر حال لا ہور، پشاور اور ابعض دوسر سے شہروں میں احتجاجی ریلیاں اتنی زور دار تھیں کہ پوری و نیانے ان کا نوٹس لیا۔ بالحضوص مغربی ملکوں کے سفار جخانوں احتجاجی ریلیاں اتنی زور دار تھیں کہ پوری و نیانے ان کا نوٹس لیا۔ بالحضوص مغربی ملکوں کے سفار سخانوں

نان کے بارے میں اپنی حکومتوں کو تفصیلی رپورٹ بھیجی جس سے واضح ہوگیا کہ دنیائے اسلام کے ماتھ ساتھ پاکتان کے عوام کمی صورت میں بھی رسالت آب اللہ کے خلاف گتا خی کو برداشت نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہماری قوئی اسبلی اور بینٹ نے بھی زیروست قراردادی منظور کیں جن کے نتیج میں پاکتان نے ڈنمارک سے تعلقات منقطع کر لئے۔ اس صورتحال پرڈنمارک حکومت نے سعودی عرب کے اخبار میں معذرت نامہ شائع کرایا جو پاکتانی اخبارات میں بھی نقل کیا گیا۔

صدربش اور دنیا کے دوسرے محاکدین اور حکمرانوں نے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے گتاخ خاکوں کی اشاعت کو ناپندیدہ قرار دیالیکن حاری اپوزیش نے اس کامیابی کو کافی نہ مجما ادر لا ہورسمیت یا کتان کے دوسرے شہروں میں احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ لا ہور میں تحفظ باموں رسالت اللحاذ نے ہردوسرے تیسر بےروزاحتجاج کی" کال" دیناشروع کردی۔ متحدہ مجلس عمل نے بھی کیے بعد دیگرے احتیابی ریلیاں منعقد کیں اور گذشتہ 26 فروری کولا ہور میں زبروست مظاہرہ كرنے كا فيصله كياليكن حكومت كى بروقت مساعى سے لا بوركى ناكه بندى كى كئى اور متحدہ مجلس عمل كے مربراه قاضى حسين احداور تحريك انصاف كے صدر عمران خان كو گرفتاركرليا كيا اور ناصر باغ تك ايم ايم اے کے کارکنوں کو پہنچنے سے روکا گیا۔ تاہم شہر میں ایک الی صور تحال تھی کہ عام لوگ اپنی دکا نوں اور كاروبارى اووں يرند كافئ سكے يوميداجرت يركام كرنے والے مردور بردوزگارى كا شكارر ب-سرکاری دفاتر میں چھٹی کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نظلے اور بعض افراد نے پٹنگ بازی کا حفل اختیار کئے رکھا۔ سرکوں پرویکنیں اگر چہ چل رہی تھیں لیکن جگہ بولیس ناکوں کی وجہ سےٹریفک كمائل بيدا موع اور بيدل سفركر في والول كيليخ مشكلات بيدا موسس اس طرح عام شهرى روزمره کی ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں سے تنگ آ گئے ہیں۔لیکن تحدہ مجل عمل نے گرفتاریوں کے خلاف الكلےروز بھى يوم احتجاج منانے كا علان كيا اور 3 مارچ كو بڑتال كرنے كا اعلان كياليكن اسسلمدين متحدہ مجلس عمل کے سربراہ قاضی حسین احمد کی تقریر کا یہ پہلوانتہائی اہمیت کا حامل اور پاکستانی عوام کیلئے ایک لحد فکریہ ہے کہ" تحفظ ناموں رسالت کی تحریک امریکی غلاموں سے نجات تک جاری رہے گ"اس طرح قاضی حسین احد نے تحریک کے ذریعے اپنے سام ایجنڈے کا اعلان کردیا ہے۔ انہوں نے سے بات منكشف كردى بكرابوزيش تحفظ ناموس رسالت كيليخ احتجاجي تحريك كي آثر من هكومت كے خلاف رائے عامد کومنظم کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اس طرح اب وہ اے حکومت مخالف تحریک چلانا جا ہے

قبل ازیں بھی انہوں نے اپ ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر مملکت کو 23 مارچ کی سلامی لینے کا

### ڈنمارک اور دیگر پورپی ممالک مسلمانوں سے معافی مانگیں

خررساں ایجنسیوں کی اطلاع کے مطابق سب سے پہلے تو ہین آمیز خاکے شائع کرنے والے انمارک کے اخبار نے مسلمانوں سے معافی ما تک لی ہے۔ اخبار نے اپنی ویب سائٹ پرایک پیغام نشر كيا ہے جس ميں كہا گيا ہے كدان خاكوں سے بظاہر دنيا بحر كے لا كھوں مسلمانوں كے جذبات بحروح ہوئے جس پر ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ جو کھے ہواا خبار نہیں چاہتا تھا۔ ادھر صدر جزل پرویز مشرف اور وزیاعظم شوکت عزیز نے دولت مشتر کہ کے سیرٹری جزل ڈان میکنن پرواضح کیا ہے کہ تو بین رسالت ابنی ناپاک جمارت سے تہذیبوں کے درمیان تصادم کا خطرہ پڑھ رہا ہے جے رو کئے کیلیے واضح حکمت ملی ابنائی جائے۔ دولت مشتر کہ کے سیکرٹری جزل ڈان میکھن نے کہا کہ میں تو بین آمیز خاکوں کی اٹناعت پر سخت شرمندہ ہوں تاہم اس سلے کاحل غدا کرات کے ذریعے نکالا جانا جا ہے دریں اثناء پاکتان سمیت سارے عالم اسلام میں سیمطالبہ زور پکڑتا جار ہا ہے کہ ڈینش وزیر اعظم اور دیگر پور پی اللك كى معانى تك احتجاج جارى رج كا- و نمارك كايك اخبار مين شائع مونے والے تو مين آميز فاكول نے پورے عالم اسلام میں عم وغصه كى امر دوڑادى ہے۔ پاكتان سميت تمام اسلامي مما لك ميں ڈیش اخبار کی اس جسارت کے خلاف زبروست احتجاجی مظاہر ہے ہورہے ہیں۔مظاہروں کی شدت مى روز بروزاضا فد بهور ما ب- ياكتان ك مختلف شهرون مين متعددا فراد جال بحق موسيكم بين -ايران، لبياءاورنا تجيريا من پرتشدد مظاہرے ہوئے ہيں جن ميں درجنوں جانيں ضائع ہوئى ہيں۔ ليبيا ميں مظاہرین نے اٹلی کے قونصلیٹ آفس کوآگ لگا دی۔اس مظاہرے میں بیندرہ افراد جال بحق ہوئے۔ الظيروزافريقي ملك ناليجريا مين مسلمانول نے شديداحتجاج كيا۔معاملات اس وقت زياد وخراب ہو کے جب بیمظاہرے مسلم عیسائی فسادات میں تبدیل ہو گئے۔اس دوران کئی عبادت گاہوں کونذ رآتش كرديا كيا\_ايك دوسركى الماك بربعى حمل كئے گئے۔ بى بى ى كے مطابق نامجيريا كے شالى شير میدوغری میں پولیس فائرنگ ہے 16 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔افغانستان اور صوماليه بين چيمافراد بلاك ہو چكے بيں۔اس سارے معاطع كا افسوسناك پہلوبيہ كدو نمارك نے

موقع نبیں ملے گا۔اس سے ایوزیشن کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے سامی ایجنڈے پر كام كرنا جائية بين - الوزيش كي اس سلسله مين حكمت عملي اور لا تحمل اگر چه منظر عام پرنبين آيا ليكن مسلسل احجاجی ریلیوں کے پیش نظریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ مجلس عمل اورائے آرڈی عوام برا پناسای ا بجنڈ اواضح کریں اس سے عام لوگوں کا بھلا ہوگا اور وہ شعوری طور پراس بات کا جائزہ لیس مے کہ کیادہ تحفظ ناموس رسالت کیلئے احتجابی تح یک میں حصہ لےرہے ہیں یاوہ الوزیش کے سیائی مقاصد کی تھیل کیلئے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔حقیقت بھی یہ ہے کہ 14 فروری اور اس کے بعد مختلف شمروں میں احتجابی رملیوں کی وجہ ہے اسلامیان یا کتان کے جذبات کا کھل کھلا کرا ظہار ہو چکا ہے اور پوری دنام والمح ہوگیا ہے کہ یا کتان کے عوام تو بین رسالت کو کس صورت برداشت نبیس کرتے اب اگر دیلیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اپوزیش اپنے مخصوص سیاسی زاویے کے تحت کام کرنا جا ہتی ہے توا کے کمل کر اس کا اظہار کرنا ہوگا تا کہ عوام پوری طرح سوچنے بحصے کے بعد اپوزیش کے ساتھ تعاون یا عدم تعاون کا فيمله كرميس عام لوگول كويدموقع ملناحات كده موجوده حكومت كى ترقياتى كوششول، بھارت كےساتھ امن عمل جاری رکھنے کی مسائل اور کلیدی مسئلہ مشیر سمیت تمام تناز عات کے تصغیر کیلئے عالمی رائے عامہ کی تائيد حاصل كرنے كى جدوجہد كوسامنے ركھ كركوئى فيصله كرعيس اس وقت صدر بش كى ياكستان ثاب آمد ا یک تاریخی واقعہ ہے اوران کے بیانات ہے بدامکان روش ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ بھارت پرمسکہ محیرکو حل كرنے كيلئے دباؤ بڑھ جائے گا اوراس ننازع كے تصفيے ہے جنولي ايشيا كے مما لك امن كا كبوارہ بن جائیں گے اور اقتصادی ترتی کی راہ پر گامزن ہوجائیں گے بالخصوص یا کستان ایے جغرافیا کی محل وقوتا کے نتیج میں جنوبی ایشیاء، وسطی ایشیا اور مشرقی بعید کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گااور تیزی سے رق کرنے والا ملک ثابت ہوگا۔ جہاں تک ناموں رسالت کے تحفظ کا سئلہ ہا اللہ اسلامیان عالم اور یا کتان کے وام نے کھل کرا حتیاج کیا ہے لیکن اس احتیاج کی آڑ میں اگر اپوزیش اینے سای ایجنڈے پڑمل کر لیتی ہے تو اپوزیش لیڈروں کی طرف ہے اس کی وضاحت ہونی جاہے تا کہ پاکتان کے لوگ تمام ساسی پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال کے حسن و فتح کا جائزہ لینے کے بعد آئدہ اقد امات کے بارے میں کوئی تھویں موقف اختیار کر عمیں۔

(ادارىيە\_روز نامە سحافت، 28 فرورى، 2006ء)

# تو بین مذاجب کیخلاف عالمی معامده، وقت کی اہم ضرورت

وزيراعظم ياكتان شوكت عزيز في تجويز بيش كى بكدندا بب كى تو بين روك كيلي عالمي معابده کیا جائے اور ونیا بھر میں متعقبل میں تو بین رسالت کے واقعات کورو کئے کیلیے مشتر کدلائح ممل طے كرنے كى غرض سے اوآئى مى وزرائے خارجہ كا ہنگا مى اجلاس بلايا جائے۔وزيراعظم شوكت عزيزاوآئى مى كے سكروى جزل المل الدين مشتركه بايس كانفرنس سے خطاب كرد ہے تھے دري اثناء ياكتان ميں سودی سفیرعلی ایس عواض العسیر نے تو بین ندا ب کے خلاف عالمی معاہدہ کیلیے پاکستانی حجویز ک فایت کا اعلان کی ہے۔ اخبار تو یموں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعود کی عرب توجین نداہب کیخلاف اقوام متحدہ کے ذریعے قرار دادمنظور کرانے کی پاکستانی تجویز کی صابت کرے گا اوراس مسطے پر انفرادی اور اجماعی سطح پر سعودی عرب یا کستان اور ساری اسلامی امساکا ساتھ دے گا ادھر میرٹری جزل اوآئی سے وزیر خارجہ خورشد محمود قصوری کے ساتھ پریس کا نفرنس میں کہا کہ پور یی ممالك كوبجوائي عى يا في تنجاوية كاجواب ملنه براوآ في كابيكا ي اجلاس بلان كاحتى فيصله وسيكما فاك بنانے والے کے خلاف فتو کی آل پر انہوں نے کہا کہ بیداسلام کی روح کے مثافی ہے۔آتش زنی کے واقعات کوافسوسناک قراردیے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلمان اپنائی نقصان کردہ جی -اس طرح پیجبراسلام کی خوشنودی حاصل نہیں ہو عتی۔ ڈینش اشیاء کے بائکاٹ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اور في مما لك كى اشياء كا بائيكاث صارف كا فيصله بي سي حقيقت روز روش كى طرح واضح بي كدتو بين آمیزخاکوں کی اشاعت پرعالم اسلام بلکہ ساری دنیا بیں شدیدترین عم وغصہ اور مظاہروں کے باوجودا بھی تک خاکے شائع کرنے والے بعض اخبارات اور ممالک نے معافی نہیں ماتھی اور ندی شراتگیز کارٹون کی ا ثاعت میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے بلکہ افسوس سے کہنا بڑتا ہے کہ ڈنمارک کی عومت کے وزیر اعظم نے اس معاملہ پرجس قسم کے رویے کا مظاہرہ کیا اس مصورتحال میں بگاڑ ہی پیدا ہوا جبکہ بور نی یونین کی طرف ہے تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف مناسب اقدام ند کرنے کی وجہ سے پورپ اور اسلامی ممالک کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا ہے ایسے حالات میں ضرورت اس امرکی

ابھی تک ملمانوں سے اظہار تدامت نہیں کیا۔ آزادی اظہار کے نام پر جس دیدہ ولیری کے ساتھ بورے عالم اسلام کی تو بین کرنے کی کوشش کی گئی اے کسی طرح بھی درست قر ارٹیس دیا جاسکتا۔ آزادی اظهار كامطلب تويي كراس جابراوراسخصالي قوتول كے خلاف استعال كيا جائے ندكرلوكوں كى دل آزاری کیلئے ڈنمارک کے علاوہ دوسری بور بی حکومتوں کے طرز عمل کو بھی افسوستاک ہی قرار دیا جاسکا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پین جیسے بااثر اور مہذب ملکوں نے بھی مسلمانوں کے مطتعل جذبات کو مختذا کرنے کی کوئی صورت نہیں تکالی بلکدان مما لک کے دانشور سلمانوں کے رومل کو تبذیوں کے درمیان تصادم ہے تعبیر کررہے ہیں۔ ڈنمارک اور پورٹی مما لک کی قیادت ہوش مندی کا مظاہرہ کرتی تو یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہوسکتا تھا۔ اگر ڈنمارک کے وزیر اعظم اس جمارت پرامت مسلمہ معانی ما تک لیتے تو اس سے ان کا اور ان کے ملک کا وقار بلند ہوتا۔ اس سے ڈنمارک کی "سوشل دیمو كرين ' كويھى نقصان نەپىنچا۔ ۋنمارك اور يورپ كى ضد كے باعث معاملات مسلم مما لك كى كومتوں کے کنٹرول ہے بھی باہر جاتے رہے ہیں۔ یا کتان، ایران، افغانستان، لیبیاء، انڈونیشیا، ملایشیا ٹس ہونے والے مظاہروں کی شدت میں اضافہ مور ہا ہے۔ تائجیر یا میں جو پکھ مواء وہ بورپ کی اسمیس کو لئے کیلئے کافی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کانش نے وُتمارک کے اخبارات کی جارت ب افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی ذمت کی ہے۔صدر بش بھی اے تابند کر کھے ہیں۔اب ڈال میکنن بھی اس حرکت پرشرمندہ ہیں ۔اصل سوال بیہے کہ کیا بید با ار شخصیات ڈنمارک کی حکومت پردباؤ نہیں ڈال سکتیں ۔صدر مملکت جزل پرویز مشرف کی تجویز انتہائی معقول ہے کہ کرہ ارض کو پرامن بنانے كيليح بين المذاهب بم آجلى ناگزير إورايك ايساعالمي قانون بنتا جا ي جس ك تحت معقبل على مسي تحض يا حكومت يا اداره كوكسي بيهي غذ بب ياعقا ئداورخصوصاً انبياء كرام كي تو بين كي اجازت تهين وولي چاہے ڈان میکنن اور دیگر باا ر شخصیات کو چاہے کہ وہ ڈینش حکومت پر دیا وَ ڈالیس تا کہ وہ مسلمانوں ۔ معانی مانلیں بصورت دیگریہ آگ برگز شفتدی شہونے یائے گی۔

(ادارىيدروزنامدآ قآب، 21 فرورى، 2006ء)

**(**☆ ☆ ☆**)** 

94Z59

توان ملکوں میں پیر جلسہ وجلوس برپا کیا جائے جہاں پیرخا کے شائع ہوئے۔اییا ہوئییں رہااور اییا ممکن بھی خیس کیونکہ وہاں جو پاکستانی روزگار کی خاطر گئے ہوئے ہیں وہ پیرسک لیننے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو پھر اپنے ملک میں گھیرا وَ جلاوَ کی پالیسی اپنانے ہے ہم کس کا نقصان کررہے ہیں؟ خاکے بنانے والوں کیلئے نوئ قتل پرا ظہار خیال کرتے ہوئے اوآئی ہی کے سیرٹری جزل اکمل الدین اوگلونے کہا ہے کہ بیٹو تو گئ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔

ان کے اس بیان ہے ہماری اپنی صفول میں ایک نئی بحث چھیٹرنے کا امکان ہے۔ بحث چھٹر ناشہ چیزنا الگ بات ہے ڈینش وزیراعظم کا بیربیان خاصا اہم ہے کداب بیصرف ڈنمارک اورمسلم دنیا کا مئلنہیں رہا پوری بور نی یونین اور مسلم دنیا کا تنازعہ بن چکا ہے اور میر کفل کی دھمکیاں ملنے کے بعد فا کے بنانے والے بارہ کارٹونسٹوں کو تمل سیکورٹی فراہم کردی گئی ہے۔ہم نے اس کی حفاظت کیلئے تمام خروری اقد امات کر لئے ہیں۔ ہمار فتوی اور جلے جلوسوں اور اپنی بی املاک جلا کررا کھ کرویے کا ان ممالک پر بدائر ہور ہا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا جاہے؟ ظاہر ہے ہمیں اسلامی روایات کے مطابق اس منا کا حل تحل اور بردباری سے ڈھونڈ نا ہوگا۔ کوئی بھی مسلمان پیغیر اسلام کی تو بین برداشت نہیں کر سكتا\_اس سے بور يى دنيا اچھى طرح آگاہ بے۔ انہيں باور كرانا ہوگا كدآئندہ اليى حركت نہيں ہوئى عابدورست كدابهى معاملة تبذي كراؤكى طرف نبيل كياليكن كل كوايدا بهى موسكتاب ايساند مواقع بمى ملم امدکہ تکھیں کھل جانی جا بئیں اوراگرآج مسلم مما لک معاشی طور پر کمز وراور ٹیکنالوجی کے اسلحہ ہے ' لیس نہیں تو انہیں یا ہمی اتحاد قائم کرنے اوراین کمزور یوں کو دور کرنے سے تو کوئی نہیں روک رہا۔ مسلم اتوام کوچاہیے کہ وہ اسے آپ کی عسکری اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط ترکریں اپنا سرماریا اسلامی دنیا کی رِّقَ كيليِّ استعال كرين اور سائنس اورشيكنالوجي مين رقى كيليح شوس عمل اقدام اللها ئين اورايك طاقتور مملم امدے پلیٹ فارم ہے امریکہ اور بورپی اقوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کراپئی بات منوانا زیادہ أسان ہوگامسلم امیذوشتہ دیوار پڑھ کراگرآج بھی اتحاد پھبتی اور یگا تکت کی راہ پرگا مزن نہیں تو پھر تذکیل اورسوائی سے اے کوئی نہیں بچاسکتا کیونکہ خدا بھی اٹنی کی مدد کرتا ہے جواپی مدد آپ کرتے ہیں۔خوش قسمتی ہے اس وقت سعودی عرب اور یا کستان کی قیادت مل کراس مشن کیلیے تھوں لائح عمل بھی چیش کر علتی ہادرا کے عملی جامہ بہنانے کی جرات بھی رکھتی ہے بہر حال اوآئی سی کا پلیٹ فارم اس وقت مضبوط اور نعال کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صبر وحمل اور دانش وحکمت عملی کے ساتھ امریکداورد وسری عالمی تو تو ل کوتو بین ندا ب کے خلاف عالمی معاہدہ پر آمادہ کیا جاسکتا ہے یہی اس مسلط (اداريدروزنار آناب، 24فروري، 2006ء) کا بہترین ال ہے۔

ے کہ دنیا بھر کی حکومتیں ،اقوام متحدہ اور مذاہب عالم کے رہنمامشتر کہ طور پراس اقدام کی مذمت کریں جس کی وجہ سے دنیا میں تہذیبی تصادم کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے ویسے بھی دیکھا جائے تو عالمی اخلاقیات یا صحافتی اصول وضوائط اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کی ول آ زاری کی جائے بلکہ صحافتی اخلا قیات کا بنیا دی نقاضا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب، نظریہ اور عقیدہ کا حرام کیا جائے اور مذہبی شخصیات کے تقدس کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے۔ای بنیاد پر یا کستان اوراوا کی س نے مشتر کہ طور پر مذہب کی تو ہین رو کئے کیلئے عالمی معاہدہ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے تو پہلے بھی نداہب عالم کے احر ام کیلئے اسلامی کانفرنس تنظیم میں چار نکاتی فارمولا پیش کررکھا ہے اور اسلام ممالک کے وزرائے خارجہ کا ہنگای اجلاس بلانے کی تجویز بھی زیرغور ہے تا کہ اس واقعہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پڑھل کیلئے موثر حکمت عملی اختیار کی جاسکے۔ یا کتان اور اوآئی سی کی طرف سے مذاہب عالم کے احر ام کیلئے عالمی محامدہ کا مطالبہ یقینا ایک شبت اور تغیری تجویز ہے جس پر عالمی برادری کوفوری توجدد بنی جا ہے ہم اس بِحملدرآ مدکیلئے ضروری ہے کد دنیا کے 57 اسلامی ممالک اس مسئلہ پر حفقہ لاکھ عمل طے کریں اور اقوام متحدہ سیت تمام عالمی فور مزمیں اس مطالبہ کے حق میں آواز بلند کی جائے ای طرح تو بین آمیز خاکول کی اشاعت پر پرتشد دا حتجاج ، جلاؤ گیرا وَاور تو ژبیوژ کارویه بھی نامنا سب ہے اس کے مقابلہ میں ہونا یہ جا ہے کہ ونیا کی آبادی کے یا نچویں حصہ پرمشمثل اسلامی امدانتہا کی منظم اور پر امن ائداز میں اپنے روعمل کا ظہار کرے اور اتفاق واتحادے دنیا کوقائل کیا جائے کہ عالمی امن وسلامتی كے تحفظ كيلئے تهذيبي تصادم كے نظريات كى حوصلة شكنى كى جائے اور مذاہبت عالم كے درميان ڈائيلاگ كے ذريعے اخلاق ضابط تشكيل ديا جائے \_مسلمان عالم كويہ حقيقت بھى مدنظر ركھنى جاہيے كه عالمي امن كى دغمن قوتیں اور ایسے حالات پیدا کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں کہ غیبی جذبات کو ہوا دے کر دنیا کے متنقبل كوغير محفوظ كياجائي اس ندموم مقصد كيلئ اسلام اورمسلما نول كے احساسات سے كھيلنے كى ندموم کوشش کی گئی ہے جس کوای صورتحال میں نا کام بنایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کےمسلمان محل اور تدبیر جسی اسلامی تعلیمات پڑھل پیرا ہوتے ہوئے اپنے جذبات کا ظہار کریں اور دنیا کو مدل طریقے ہے قائل کیا جائے کہ خداجب کے درمیابن منافرت پیدا کرنے والے لوگوں وقر ارواقعی سزادی جائے تا کہ عالمی امن اورسلامتی کی حقیقی معنوں میں صانت دی جا سکے۔ جہاں تک پرتشد دمظا ہروں اور جلوسوں کا سلسلہ ہے تو اب تک یمی و مکھنے میں آ رہا ہے کہ خاکے شائع کرنے والوں کی حکومتوں کے خلاف جلسہ وجلوس برپا کرنے سے پچھے حاصل نہیں ہوگا۔اس لئے بھی کہ بیاحتیاج ہم اپنے ملکوں میں کررہے ہیں۔اپنی ملک کو غذر آتش کررے ہیں۔ اپنی معیشت کو نقصان پہنچارہے ہیں اور اپنے مسائل ہی میں اضافہ کررہے ہیں یا

جانے والی ریلیوں کے شرکا کا معاملہ عام ونوں کی کارروائیوں سے مختلف ہے لبذا ان کے ساتھ حکومتی المكارول كى بدسلوكى ندصرف قابل جرت و ندمت ب بلكدان كى عاقبت خراب كرنے كا باعث بهى بن عتى بالبداان يرلازم بكر تخت احتياط كري \_ توجين آميز فاكول ير يورى امت مسلم سرايا احجاج في ہوئی ہے لیکن خاکوں کی آڑ میں سیاس مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا کسی جمہوری اور قابل قبول نہیں ند ب کے نام برعوام کواشتعال دلانا قوی الماک کی توڑ چوڑ کرنا، زبردی دکا نیں، مار کیفی بند کرا كے ملك كاار يوں رويے كا نقصان كروانا افسوساك فعل ب-14 فروري كولا بور ميں جو كچھ بوااس كى عوام نے جر بور مذمت کی عوام جہال شر پیندوں کی توڑ چوڑ پر برہم تھے وہاں انہیں صورتحال برقابو یانے میں انتظامید کی تاکای پر بھی تشویش تھی۔اس ملط میں دین طقوں اور علاء کرام کی طرف سے ذمت سب سے پہلے 14 فروری کے جلوس کے معظمین نے جو لا ہور کے اہلسنت کے مداری کے ناظمین اور شخ الحدیث صاحبان برمشمل متے انہوں نے واضح کیا کہ جلوں 2 ہے واتا وربارے روانہ ہونا تھا تا ہم 10 بج دن بی شہر کے فتلف حصول میں شر پندعتا صرفے تو ڑ چھوڑ کی کارروائیاں شروع کر وی سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بولیس کہاں تھی اور اس نے بروقت کارروائی کر کے شر پندعنا صر کو کیوں نہیں روکا۔ اگر پولیس الرث ہوتی تو جلوس سے بل یا جلوس کے دوران شر پندعنا صر کوتخ یب کاری کی جرات ندہوتی ا گلے دن تمام علماء کرام نے وزیراعلی پنجاب کے ساتھ نصف دن گز ارااورال کرصور تحال کا جائزہ لیتے رہےاور ذمددارعناصر کےخلاف بخت کارروائی کامطالبہ بھی کیا گیا۔وزیراعلی پنجاب نے ای وو پہر ملک کے اخبارات کے مالکان ویدیران کوتور پھوڑ کے افسوسناک واقعات کی تفصیلات ہے آگاہ كرتے ہوئے بتايا كمنامعلوم شر پيندعناصر اور حكومت كےسائ مخالفوں نے شرائكيزى كى بجن كا کھوج لگایا جائے گا وزیراعلیٰ نے سریقین دہانی بھی کرائی کہ اس سلسلے میں پولیس ودیگر ایجنسیوں کی کوتا بی کا بھی تختی سے نوٹس لیا جائے گاتا ہم پنجاب حکومت کی انظامی مشینری نے نامعلوم شر پندعتا صر کا کوج لگانے کی زحت ہی گوارانہ کیا اور سارا لمبدد نی مدارس کے درویش صفت علاء کرام ومتطمین پر ڈال کران کے خلاف وہشت گردی کے مقدمات قائم کردیئے۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے اليجنسيوں كى اس اطلاع يركد الل سنت مدارس كے سربراہ نواز شريف كے حامى بيں جس كى بتا پرافسر شاہی نے انہیں سبق کھانے کی شان لی اور دہشت گردی کی سخت ترین دفع کے تحت مقد مات درج کر لے محتاس صورتحال برتشویش کا ظہار کتے ہوئے دین جارس کے ایک نمائندہ نے آفاب کو بتایا کہ ہم نے 14 فروری کے جلوس کیلئے پنجاب کے گورز اور وزیراعلیٰ کو دعوت دی تھی کہ وہ ناموس رسالت ریلی کی قیادت کریں حکومت نے اپنے بدانظامی پریردہ ڈالنے کیلئے علیاء کرام کوجھوٹ مقدمات میں

# ناموس رسالت الله اورسیای مفادات محران جماعت بھی پابندی کرے

صدر جزل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ یا کتان ایک بین الاقوای قانون کے دریے کی بھی خد جب کے خلاف آو بین آمیز مواد کی اشاعت پر یا بندی لگانے کی کوششوں میں پیش پیش ہے تو ی سلامی کونسل کے اجلاس میں صدارتی کلمات کے دوران صدر مملکت نے یقین دلایا کرتو ہین رسالے کے خلاف بین الاقوامی قانون کیلے بش ہے تمایت حاصل کی جائے گی۔ادھرصدر پرویز مشرف نے پچھلے روز خروار کیا کہ فاکوں کے سئلے برکی کوسیای مقاصد حاصل نہیں کرنے دیں مے۔انہوں نے کہا کہ نازیباخاکوں کی اشاعت کے فلاف احتجاج میں حکومت عوام کے ساتھ ہادراس کی خدمت کرنے میں پاکتان عام مسلم مما لک ے آ کے ہے تاہم انہوں نے کہا کہ شروں کی جان ومال کی حفاظت کیلئے تمام اقدام کے جا تی گے۔ اسلام اور دیگر قداہب تو بین آمیر مواد کی اعلاعت پر یابندی کا بین الاقوامی قانون وفت کی اہم ضرورت ہے جس کا صدر بش اگر تمایت کریں گے تو ان کے تن میں بھی بہتر ہوگا بہر حال بداطمینان پخش بات ہے کہ پاکتان تو ہین رسالت پڑی خاکوں کےخلاف بقول صدر پرویز مشرف سب ہے آ گے ہے اور ایسے واقعات کورو کئے کیلئے بین الاقوامی قانون کی تجویز بھی پاکستان کی طرف ے چین کی گئی ہے صدر مشرف این اس موقف میں بھی تی جانب ہیں کہ عظمت مصطفے اللہ کے نام پر كى كوسياست تيس كرنى جابياس طرح توجين وسالت كے خلاف احتجاج وحرنوں اور ديليوں كے دوران ثريقك مين ركاوث ذالنا، كاروباركو بتدكرانا اورعام شهريول كومشكلات مين اضافه كرنا، جهال أي کریم کی تعلیمات کے سراسرمنافی ہے وہیں بیرحمقیں ہماری جگ ہنائی کا سبب بھی بن رہی ہیں۔اس سلسلے میں حکومت کی غفلت یا تا ہلی کی سزاعوام کودینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ حب رسول 🐞 کا تو اولین تقاضا بی بیے کدان کے امتی کی زبان، ہاتھ یا کسی اور عمل سے دوسرے انسانوں کو معمولی تكليف بهى ندينج يحكومتى المكارول كوايخ روايق بتفكند عافقيار كركان لوگول كوگرفآار كرنا جواپخ پیارے رسول ﷺ کی محبت میں سڑکوں پرنکل آئے ہیں انہیں مختصل اور حالات کوزیادہ خراب کرنے کا سبب بنا ہے۔ سرکار دوعالم عللے عاموی مبارک کے تحفظ میں کئے جانے والے مظاہروں اور نکال ملك محبوب الرسول قاوري

# اسيران تحفظ ناموس رسالت

ڈ نمارک اور دیگر پور پین ممالک میں حضور نمی کریم کی کے گئتا خانہ خاکوں کی اشاعت پر پوراعا کم
اسلام سرایا احتجاج بن گیا عرب و تجم میں اس سانحہ فاجعہ پرصدائے احتجاج بلند ہوئی ۔ المحمد لللہ پوری است
نے بیداری کا عملی مظاہرہ کیا۔ اہل وطن جہاں کہیں بھی تصانبوں نے اپنے قلبی رخج اور دلی دکھ کا اظہار
کیا۔ لا ہور میں 14 فروری 2006ء کو اس سلسلہ میں تاریخ ساز پر امن احتجاجی مظاہرہ تحفظ تامویں
رسالت محاذ کے زیر اہتمام ہوا ارباب افتد ارنے اس سلسلہ میں گرفتاریاں، چھاپوں اور مقدمہ بازی
شروع کی ۔ اسیران تحفظ ناموں رسالت کی تفصیل آپ بھی پڑھئے۔

ڈاکٹر سرفراز تعیمی ، مولا نا احمد علی قصوری ، اشرف مصطفی ، محمہ طاہر رضوی ، مولا نا منظور احمد جماعتی ، مولا نا عابد جلالی ، مفتی محمہ خان قادری ، حفیظ التد سہروردی ، قاری مشتاق قادری ، مولا تا تعیم نوری اور قاری کمھ خان کے خلاف تھا نہ سوک الائن ، تھا نہ گڑھی شاہواور تھا نہ لوئر مال میں مقد مات درج ہوئے ۔ اکثر پر بیک وقت دو دو تھا نوں میں مقد مات درج ہوئے لیکن ان میں ہے کی کی گرفتاری عمل میں نہ آسکی ۔ مولا نا ارشد حسین گردیزی اور ڈاکٹر سرفراز تعیمی نے قیدو بندکی صعوبتیں برداشت کیا واضح رہے کہ مختلف تھا نوں میں درج کرائی جانے والی ایف آئی آر میں ان حضرات کے نام ای انداز میں تکھے گئے ہیں ۔ لہذا ہم ریکارڈ کی در تکلی کے لئے من وئن چھاپ رہے ہیں ۔

عافظ محدرياض مكان نبر 6-E من رود قاسم بوره لا بور كيت فون نبر E-6663692

تحفظ ناموں رسالت کے لئے جدو جد کرنے کے جرم میں سنتیں 7 ون جیل میں رہا ہے۔

پولیس نے کچھا ہے افراد کو بھی گرفتار کرنے پابند سلاسل کر دیا جن کے تام کسی بھی تھانے میں درج ہونے والی کسی بھی ایف آئی آر میں شامل نہیں تھے۔ان میں مجمد تا جورتعیی ولد مفتی مجرحسین نعیمی ، خرم یونس ولد خالد شیم ،سید ذوالفقار علی شاہ عرف گڈولد ابن علی شاہ ، راشد محفوظ ولد محفوظ الرحمٰن نعیمی ، عاصم محفوظ ولد محفوظ الرحمٰن تھی بھیدالجمید راہی ولد عبدالوحید خان ، اقبال احمد ولد فضل دین ، مجاہد عبدالرحول ، امانت ولد سلیمان ،شمعون ولد بشیر ، حافظ ندیم ولد شوکت علی ،محمد فاردق ولد امان اللہ شاہ ،محمد عبداللہ جان ،محمد فرقان ، پھنسانے کی کارروائی کی ہاں کے باوجودعلاء کرام صبر وقتل سے کام لےرہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اگر وہ گرفتاریاں پیش کردیں توعوامی ردمل حکومت کے خلاف تحریک کی صورت اختیار کرسکتا ہے تاہم ہمارا ہقصد ناموس رسالت کی حفاظت اوراس کے دشمنوں کے خلاف احتجاج کے سوا پچھٹیس۔

جیرت کی بات ہے کہ ایک طرف سندھ کے در براعلی ،علاء کرام اورار کان اسمبلی کی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور علاء اور حکومت کے در میان احترام اور اعتماد کا رشتہ مضبوط ہور ہا ہے دوسری طرف پنجاب میں جید علاء کرام ، شخ الحدیث اور قرآن وسنت کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے خلاف وہشت گردی کے مقدے درن ہورہ ہیں۔ اس میں اب کوئی شک باتی نہیں رہا کہ کوئی خفیہ ہاتھ موجودہ صوبائی حکومت کو کمزود کرنے کے دربے ہادر علاء کرام اور حکومت میں تناز عدکھ اگر کے حوام کو مرکوں پر لانا چاہتا ہے وزیر اعلی صاحب! کائی مجھدار اور ختاج ہوئے ہوئے سیاست وان ہیں انہیں مرکوں پر لانا چاہتا ہے وزیر اعلی صاحب! کائی مجھدار اور ختاج ہوئے ہوئے سیاست وان ہیں انہیں احترام کے ساتھ رفتی کاربیانا چاہیے اور علاء کرام اور طالب علموں کے خلاف مقد مات ختم کر کے انہیں احترام کے ساتھ رفتی کاربیانا چاہیے۔ صدر مشرف اگریہ کہدر ہے ہیں کہنا موں رسالت پر کی کوسیای منا دحاصل نہیں کرنے ویا جائے گا تو اس سلوگن کی زد ہیں حکر ان جماعت بھی آتی ہے مسلم لیگ کو بھی وسیح النہیں کرنے ویا جائے گا تو اس سلوگن کی زد ہیں حکر ان جماعت بھی آتی ہے مسلم لیگ کو بھی وسیح النہی ہوئے اپنے ہوئے اپنے سیاسی مخالفوں کو کم از کم ناموں رسالت ربیلی کے نام پر گرفار نہیں وسیح النہا جائے۔

(ادارىيدروزنامة فآب، 3مارچ، 2006ء)



فضل الهي ولدعارف ..... حيدري ريستورن چوك يتيم خانه لا مور، حافظ ساجد ولدمنيراحمر ..... تهانه ويكن رود كوث بخش مخصيل وضلع حافظ، امانت على ولد سجان ..... چك نمبر 30 فارم مخصيل ريناله خوروضلع اوكاره، بلال على ولد بدايت على ..... 8 9 2 نيومسلم ثاؤن وحدت رودُ لا مور، عبدالرسول ولد عبدالرزاق ..... مكان نمبر 21 يبيلز كالوني گوجرانواله، محد نديم ولد شوكت ..... محلّه اسلام آباد كلهود مررود بإغبانيوره لا بهور، محمد شمعون ولد حاجي بشير..... كموث كرجا مومل نكانه ضلع اوكاژه، كامران مسعود ولد اكرم .....اندرون لو بارى گيث نيوا تاريكي لا بهور، عمر فاروق ولد صغيرا حمد ..... چوك مدنى با داى باغ لا مور، كليم الله ولد جراغ دين ..... شن باز اركريم يارك مالي يوره لا مور،سيد ارشد حسين ولد طالب حسين .....كل نمبر 15 مكان نمبر 48 كنيج مغل يوره لا بور، فيصل منظور ولد منظور احمد ..... مكان نمبر 64 ستريث نمبر 141 اسلام يوره من آباد ، فرحان ولد نثار احد .... كلي نمبر 11 مكان نمبر 136 امير رودُ بلال تمنح لا بهور، شامداختر ولداختر حسين ..... 47 ماظم آباوشاد باغ لا مور، غلام شهباز ولد رفيق ..... بلال حمنج سردار چپل لا بور، تاجور تعبى ولد مفتى محمد حسين تعبى ..... 140 يميريس رود شمله بهارى لا بور، محمد سليم ولد محمد رمضان .... مولا بخش چوك بلال من لا مور، محر جشد ولد حاجي شرافت .... مكان نمبر 166، كل نمبر 3 صديق كالوني، حافظ غلام على ولد الله ويه ..... چك نمبر 44 فوجيال والاضلع سابيوال، جمه على ولد بشير احمد ..... شا مح تفانه مندى لا بور، حافظ جهانزيب ولد كلبهارشاه ..... مخصيل وضلع ذيره اساعيل خان، شهباز ولدشريف .... جندركالوني بركي لا مور مزير احدولدعباس على .... اندرون لو باري كيث لا مور، صديق ولد رفيق .... مولا البخش جوك بلال تنج لا بهور، افضال ولد فيروز وين ..... مكان نمبر A-13 كلى نمبر 15 مين بإزار كلحن يوره ،مظهر فريد ولدنذ براحد .... كلي نمبر 171 مدينه كالوني عقب شالا مار باغ لا مور، محمووسحاني ولدسليم ..... ايم رود مزعك لا بهور، ذيشان ولد سيخ الله ..... كلى نمبر 24 مكان نمبر 24 كرهمي شا بهولا بهور، عرفان ولد بوستان ..... محكه وشائيس مكان نمبر 6 كلى نمبر 66 مسلم كالوني نز داندرون متجد شابدره لا مور، شنراد ولد حبيب ..... مكان نمبر 38 كلى نمبر 8 سردار چپل چوك بلال بخ لا مور، سلامت على ولد فضل دين ..... مخصيل پسرورضلع سالكوث، كريم خان ولدخوشي ..... گاؤل قلعه همبل مخصيل وضلع آزاد تشمير، طارق ولد افضال ..... مكان نمبر 2، كلى نمبر 21 جيمونا سائده لا مور، خرم شنراد ولدعباس ..... مكان نمبر 13-A كلى نبر 15 شن بازار ملحن يوره لا مور، اشفاق ولد مشاق ..... 163 كلى نبر 12 صداقت پارك سائده لا جور،عبرالشكور ولدمهر دين .....صديقيه كالوني كهوكهر رود باداى باغ لا جور، حافظ رياض ولدامين .... E -16 قاسم يوره تقانه غالب ماركيث لا مور، سجاد ولد سكندر .... كلى نمبر 9 مكان نمبر 26 مسلم يوره سائده كلال لا جور سهيل خان ولدجلال خان ..... مكان نمبر 3986 چوك سوتر منذى اندرون

عبد الرحن ، محد ارشد ، سبحان ساجد ، محد شابد صديق ولد محد مين انصارى ، عثمان ولد عبد الرزاق ، محد افضال ولد فيروز دين -..

مختلف تفانوں میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں نا مزد 25 افراد جو گرفتار ہوئے ان میں نذیر احمد احمد عباسی ولد محمد عباسی ، کامران مسعود ولد محمد آکرم ،گل احمد ولد شخ احمد سعید ، حافظ ساجد عمران ولد منیراحمد حافظ جہا تگیر ولدگل بادشاہ ، حافظ محمد ریاض ولد محمد المین ، حافظ جہا تگیر ولدگل بادشاہ ، حافظ محمد ریاض ولد محمد المین محمد فلا عاطف ولد فیروز ، ارشا واحمد ولد محمد لطیف ، (حزدہ ثرک ڈرائیور محمد ترک ) وقاص ولد ارشاہ ، محمد یوسف ولد اقبال ، غلام شہباز ولد محمد رفیق ، محمد میں ولد محمد رفیق ، فضل المحل ولد خارف ، خارف ، محمد اور محمد ولد محمد رفیق ، المطاف صنین ، محمد عام مرد ، محمد اور محمد ولد محمد المان الله ، محمد ارشاد علی ، ولد مدایت علی ، المطاف صنین ، محمد عاصم ولد غلام سرور ، محمد اولیں ولد عبد العزیاد علی مدر ولد شاہ محمد شامل ہیں ۔

14 فروری کی تحفظ ناموں رسالت کی ریلی شن شرکت کے جرم ش گرفتار ہونے والے 88 ب گناہ اسپروں کے اسائے گرامی اور ایڈرلیس بھی ملاحظہ ہوں۔تعیم عباس ولد مجمہ عارف.... علی نمبر 7 مكان نمبر 7 ملت يارك خدا بخش روز، لا مور، فاروق ملك ولدغلام حيدر..... A-316 كلشن راوي لا بهور، مجمد احمد ولدا كبر على ..... مكان نمبر 27 دهني رام رودُ نيوانا ركلي لا بهور، ارشد على ولدجميل احمد ..... بإ دا ي باغ لا ہور، قرم یونس ولدخالد .....ممتازسٹریٹ حبیب اللہ گڑھی شاہولا ہور، کا شف بشیر ولد بشیر خالد ... خالد بن وليد كبر بال نمبر 106 بنجاب يو نيورخي اولد كيميس لا مور، شبها زحسين ولد محمد خان ..... مدرسه انور المصطفى كلي نمبر 35 ملتان رودُ شاه نور سنودُ يو، ثناء الله ولد فيض احمد ، فاروق احمد كالوني ضلع سركودها ، غلام دهكير ولدنواز ، ناصر باغ تخصيل شاه يورضلع سركودها ، آصف كريم ولدعبد الكريم ..... فيروز سرعث مزد مبحد سیای گو ہرنی آبادی گڑھی شاہو،عبدالباسط ولد محر خلیل ..... 109 ڈی گلشن راوی لا ہور،خرم اعجاز ولدا عياز .... كلي نمبر 19 مكان نمبر 348 عثمان كالوني دهرم يوره بحمد ادريس ولدمحمد ا قبال .... مكان نمبر 8 كلى نمبر 3 با موسريث الحمد كالوني اقبال ثاؤن، راشد ولد غلام مرتضى ..... جو بان يارك جوك صاير جزل سنورسائده لا جور، طاكف افتخار ولدمجمه افتخار ..... مكان نمبر 89 كلى نمبر 21 انورسريك راج كره لا بور على كو بر ولدايوب كو بر ..... جناح يارك كلبرك الا بور، عثمان يوسف ولدمجر يوسف ..... مكان نمبر 221/222 مريز حسن راوليندى، احتشام قيوم ولدعبدالقيوم ..... جناح يارك كلبرك ااالا مور، جميل احمد ولد رفيق ..... تحصر وضلع نارووال، حافظ شامد ولد ايوب، يا كتان چوك نز د جنازه گاه مزيك لا بهور، طافظ عرفان ولدصاوق .... الويكرش يك سائده خورد لا بور، سعيد ولدكريم .... داداً كلي نمبر 2 نع جويدري يارك بند رودُ لا مور ، محمد طاهر ولد طارق .... مكان نمبر 25 كلى نمبر 16 حسن سريث ملتان رودُ لا مور،

مفتى محمر عبدالعليم سيالوي

# ناموس رسالت كانحفظ

سرکار دو عالم کی عزت و ناموں کا مسئلہ س قدر اہمیت کا حامل اور کتنا نازک بھی اس کی اہمیت جانے کے لئے ذیل کی عبارت ملاحظ فرمائیں جوآپ کے لئے پچھنہ پچھ مواد ضرور فراہم کرے گی۔ انبیاء کرام اور سل عظام صلوات اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کی اس زین پراس کے ضلیفہ ہیں۔ فرشتوں کو خطاب ''انبی جاعل فی الارض خلیفہ'' (مورہ اِقرہ)

كه مين زهن يراينا خليفه بنات والا مول

امام فخرالدين دازي تفيير كبير جزود م صفحه 165 مطبوعه ايران ير لكهيته إلى -

"انما سماه الله خليفة لا نه يخلف الله في الحكم بين المكلفين

ن خلقه"

الله تعالى في انبياء كرام كوخليفه الله ليح قرارديا كدرس عظام رب تعالى كاحكام اس كے بندوں تك پینچانے میں اس كے نائب ہیں۔

یجی بات حضرت عبدالله بن مسعوداور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهم سے مروی ہے۔خلیفہ کااطلاق واحد وجمع نیز نراور مادہ بھی پر ہوتا ہے۔

> تفيركيرى كي صفحه 166، جزوم مين اس كاتذكره ان الفاظ من كيا كيا-الخليفة اسم يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكووالانشى حضرت علامة محود آلوى خفي تفيرروح المعانى جلااة ل صفحه 22 يرقم طرازين-

" خليفة: انه خليفة الله تعالى في ارضه وكذا كل نبى استخلفهم في عمارة الارض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ امره فيهم لا لحاجته به تعالى"

الله تعالی نے انبیاء کرام کوز مین پراپنا خلیفہ نام زد کیا تا کہ اس کے احکام کوان میں نافذ کر پائیں امور سیاست میں ان کی تربیت کریں اور انسانی قدروں کی پخیل کریں یہ کسی حاجت کے پیش نظر نہیں۔

لو ہاری گیٹ لا ہور، وقاص ولد افتخار.....مکان نمبر 2 گلی نمبر 2 سکیم نمبر 2 شادیاغ لا ہور، طالب ولد جمال دين ..... تيش محل دا تا در بار لا مور، الطاف حسين ولد عالم گير..... فيض آ ياد داليس بلاك نيوملتان كېروژ،على شير ولد محمد خان ..... چك نمبر D-93 نور پورضلع پاكپتن،عمر دراز ولد نواز ..... چكن نمبر 44/15 ميان چوك ضلع خانيوال، خفر عباس ولد غلام ني ..... چيك نمبر 559 مخصيل جز انوال شلع فيصل آباد ، محمد فاروق ولد يعول خان ..... چونی كراجه جنگ ضلع قصور ، ذوالفقار على ولد سعيدا مين على .... م كان تمبر 12 كلي تمبر 12 وا تا تكريا داي باغ لا جور، ساجد على ولد عمر شريف ..... رفا عي وريار جو بان روز لا مور، شنراد ولدغلام نبي ..... مكان نمبر 7 كلي نمبر 8 مغل سريث قلعه كجر سنكه، الله دنة ولدامير .... حيك غبر 23 بري تفانه صدراه كاره ، عاصم ولد محفوظ الرحن تعيى .....محد دالكران چوك 97 ريلو يرود محد بلڈنگ لا ہور،محمد معدیق ولدنڈ براحمد .... مکنہ T-5 شیرر بانی جنز ل سٹورشیل ٹاؤن لا ہور، مدثر رضاولد شاه محمد .... مدرسة في الاسلام H بلاك سبزه زار سميم ملتان رودُ لا بهور، ارشاد احمد ولد لطيف، تريك تخانه غیناں کوٹ ضلع نارووال ،محمدوین ولد محمہ پاسین ..... مکان نمبر 15 منتگری روڈ لا ہور،عثان ولد بارون ..... جامع مجد تكواردى نيوا ناركلى ، آصف عرف چن دلدعبرالله خان ..... D-95 علامه ا قبال رود فضل سرّ يث گرهي شاهولا بهور، بابر جاويدولداسجاق ..... مكان نمبر 1084H چوك وزيرخان اندرون ولى دروازه ، بابر ولدمنظور ..... بكر منذى بندرود لا مور ، تحد ياسر ولد محد اسلم .... مكان تبر 22 كل نبر 16 نكلسن رودٌ لا مور، طارق ولد اكرم ..... مكان نمبر 8 كلى نمبر 20 مكهن يوره مغليوره، طيب ولد

اس رپورٹ کی تیاری میں اسیران ناموس رسالت کے لئے خوردونوش کا انظام کرنے والے اہل سنت کے نہایت مخلص اور بے لوث بزرگ کار کن محتر م مجموصد بی سیکرٹری صاحب حفظ اللہ نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا جس پرہم ان کے شکر گزار ہیں اور دُعا گو بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی سعی کو مشکور فرما کر تو ہے آخرت بنائے ۔ آمین ۔ ثم آمین ۔



ان کی مجلس میں بیٹھنے کے قانون وضع کئے۔

2 ك يا ايهاالذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم (كاولداً ية 11)

1 ﴾ "اے ایمان والورسول اکرم ﷺے ہم کلام ہونے ہے قبل صدقہ ویا کروبہ تمہارے قلوب کی طہارت کا باعث ہوگا۔"

آ داب مجلس كي تعليم مين فرمايا

2﴾ اے ایمان والو! جب تہمیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لئے جگہ کشادہ کرو تو کھل جایا کرواللہ تعالی تمہارے لئے کشاد گی پیدا فرمادے گا۔(الآیت)

سر کاردوجہاں اللہ کا معیت میں چلئے کے آواب ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہوا۔

يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ان الجرات آيت 1)

''اے ایمان والو! کبھی بھی چلنے ٹیں نیز تھم بیان کرنے ٹیں اللہ اور اس کے رسول رآگے آگے نہ چلو''

آ داب مفتلوش الله تعالى كاارشاد ب\_

لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون (الحجرات آيت 2) اسائيان والوا إني آواز كوني كريم الله كي آواز پراو تجاند كرو اورا يك دوسرك كي طرح في كريم الله كومت آواز دو (بازند آية تو) تبها اعمال ضائح كردي جائين كي اورتبهين اس كاشور جمي ندموكا "

احتیاط کے پہلوکواس قدر طحوظ رکھا گیا کہ اگر کی لفظ میں ادنیٰ ی باد بی کا شائبہ بھی لکا یا ہوتو اے آپ کے لئے استعمال مے منع کردیا گیا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكا فرین عذاب الیم (البقره آیـــ 104)

(رسول الله ﷺ وجب بھی كى مسئلہ كے بچھنے كے لئے متوجه كرنا پڑے) تو لفظ راعنا
كااستعال نہ كرو بلك '' انظرنا'' ہے عرض كرواور كافرول كے تكليف د وعذاب ہے۔
يبودكى زبان ميں راعنا اچھنے معنیٰ ميں استعال نہ ہوتا تھا اور وہ اس كا استعال كرك اپنى بد بإطنى كا
ثبوت فرا ہم كرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس لفظ كے استعال ہى ہے تع كرویا۔ اور ير ذكر كی گئ چند آئيش

أمام آلوی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''انسانی خلقت عائیت کدورت اورظلمت جسمانی مین تھی اور قدرت باری تعالی عائیت تقدس میں اور فیزرت باری تعالی عائیت تقدس میں اور فیضان کے لئے مناسبت شرط تا کہ فیضان حاصل ہوا نبیا ہرام کواللہ تعالی نے ذوج تین بنایا تا کہ فیضان باری تعالی کو بندوں تک پہنچا سکیں۔'' آقائے دوج ہاں ﷺ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ولهذا كان صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله تعالىٰ على الاطلاق بل هو الخليفة على الحقيقة في السبع الطباق

(روح المعاني صفحه 220 ، جلداة ل)

انمى اولوالعزم ستيول كاذكركرتي بوع فرمايا

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات

ایعنی بدرس عظام کی جماعت جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر شرف عطا کیا۔ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جن سے کلام قر مایا اور دوسر کے بعض کو در جوں بلندی عطافر مائی۔

الرسل ' سیسے' استغراق کا ہم مراد جہتے رسل عظام ' نگلم اللہ' سے حضرت موئ علی السلام اور سرکار دو جہاں اور حتی اور بھی پر شرف بعضهم علی بعض سے مراد ذات مطفیٰ کی ہیں۔فقیل انب موسیٰ و محمد علیهما الصلوة و السلام رفع بعضهم سے مراد امار فع در جات بعضهم علی کلهم فذالک مختص بنبینا محمد کی۔

یکی وجہ ہے جہاں اللہ تعالی نے دیگر انہاء کرام اکی عزت وتو قیر اور ان کے احکام کی اجاع کا تھم دیا۔و ما ارسلت من رسول الا لیطاع باذن اللہ (القرآن) ہم جس رسول (علیہ السلام) کو بھی جمیجااس کی اطاعت کا فرمان جاری کیا۔

اورآ خریس جب بعثت مصطفوی ہوئی توان سے گفتگو کے آ داب سکھائے

1 ﴾ يا ايهااللدين اصنوا اذا ناجيتم الرسول فقد موا بين يدى نجومكم صدقة ذالك خيرلكم واطهر (كادلآية 12) الدی کے معاملہ کوا پنامعاملہ قرار دیا بھی بات امام فخرالدین رازی علیہ الرحمہ نے تغییر کبیر میں کھی آپ فراتے ہیں۔

وايذائه عليه السلام ايذاء له تعالى لا نه لما قال من يطع الرسول فقد اطاع الله (تغير الره الزاب آيت 52)

تفسير مظهري مين قاضى ثناء الله يانى بي عليه الرحمة تحريفر مات يي-

"من اذي رسول الله لل بطعن في شخصه او دينه او نسبه او صفته من صفاته اوبو جه من وجوه الشين فيه صراحةُ اوكناية اوتعريضاً اواشارة كفر لعنه الله في الدنيا والاخرة واعدله عذاب جهنم وهل يقبل توبته قال ابن همام كل من ابغض رسول الله ﷺ بقلبه كان مرتداً الساب بطريق الاولي ويقتل عندنا حداً ولايقبلُ توبته في اسقاط القتل قالوا هذا مذهب اهل الكوفة ومالك " (تغير مظهري جلد 7 سفي 382 سوره اتزاب) "كوئى بھى جھى جورسول اللہ كاكى ذات عاليہ من طعن كرنے يا آپ كورين يا آپ کے نسب یامن جملہ صفات میں سے کسی صفت میں یا آپ کی طرف کوئی بھی برائی منسوب كرنے كى وجہے آپ كوايذاء كہنجاتا ہے يہ برائى خواہ صراحثا ہوكتابية ہويا اشارة وہ كافر موجائے گا اگر (مسلمان نے ايساكيا تو مرتد كہلائے گا) يدكافر ومرتد پراللہ تعالى دنياو آخرت میں لعنت بھیجا ہے۔اور اللہ تعالی نے اس کے لئے جہنم کاعذاب تیار کرر کھا ہے۔" الياشخص اگراتوبهكر لے تو كيا توبي قبول ہوگى يانه كمال الدين ابن هام رحمه الله تعالى فرماتے ہيں۔ "مركارے دل يل بعض ركھنا ارتداد ب\_ يُرا كہنے والا بدرجداولي مرتد قرار ديا جائے گا۔اس کی سزافل ہے ہمارے ہاں۔اس کی توبہ قبول نہ ہوگی کہ ہم قتل کے ٹالنے ش ويقول كرين يجي غرب الل كوفداورام ما لك كاب-" سورہ توبی بھی ای مضمون کاس طرح بیان کیا گیا ہے۔

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم (موره توبآيت 61) جولوگ رسول الشريكان كرتے بين ان كے لئے دردناك عذاب ہے۔ فتهاء عظام كے اس بارے عزريہ جانئے سے پہلے ایک حدیث انور غنے جاس عرح كے صرف بطور نمونه عرض کی گئیں ور نه در جنول آیات طیبات ای مفہوم و معنی پر دال ہیں۔ انبیاء کرام اور رسل عظام ہی وہ ہز رگ نفوس قد سیہ ہیں جن کی تعظیم و تکریم کواللہ تعالیٰ نے ہرفر دیر فروانسانی پرلازم قرار دیا ہے۔

وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله (القرآن) لينى رسول كى ہر يعثت اى لئے ہے كہاس كى اللہ تعالىٰ كے اذن ہے اطاعت كى جائے اطاعت تھى ہوتى ہے جب مطاع كاوقاراور عزت دل ود ماغ ميں ہوگى۔ علم

و تعزروہ و تو قروہ و تسبّحوہ بکرۃ و اصیلا (سورہ فُح آیت 9)

نی کریم کی تنظیم و تو قیر بجالا دَاوررب تعالیٰ کی شخ وساتشخ بیان کرو۔
امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تغییر کیر صفحہ 86، جر 88 میں زیرآیت فہ کورہ تح یرفر مایا۔
"اتبی بھا یجب من المعظیم و الا جتناب عما یحوج من السوء الفحشآء بالتنزیة
قرآن مجید نے صغیمائے امراستعال کے جس سے تنظیم بجالانے کی واجب ہوتا اور ان امورے جو برے ہول بچنالازم ہے۔

سوره منافقون میں ارشاد باری ہوا۔

انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے تا ب اس لئے ان بھی کی تعظیم و تحریم بجالا تا ہر فردانسانی پرضروری اوران امورے اجتناب کرتا جن کی وجہ سے ان نفوس قدسیہ کی اہانت کا پہلو نکلتا ہولا زم \_اور امام الانبیاء ﷺ کے معاملہ میں تواور بھی چو کتا ہو تا ضروری ہے۔ اب تصویر کا دوسرا زُرخ ملاحظہ ہو۔

ان الذين يؤ ذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة

وہ لوگ جواللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کواذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرما تا ہے۔ ترین کے شریع میں است فرما تا ہے۔

the state of the s

(مبسوط برز 10 منفي 109 ، بيروت لبنان)

النهرالفا كَق شرح كنز الدقا كنّ مطبوعه بيروت لبنان صفحه 253 ، جلد 3 پے۔

"قالوا ارتد بسبه الله شم تاب فانه يقتل حدا و لا تقبل توبته في اسقاط القتل و لا فرق بين ان يجيئي تائبا اويشهد عليه بذالك بخلاف غيره من المكفرات فان الانكار. فيه توبة فلا تقبل الشهادة"

اگرکوئی شخص رسول اللہ ﷺ کوگالی دینے کی وجہ سے مرقد ہوا (العیاذ باللہ) اگر تو بہ بھی کر لے تو بھی اسے قل کر دیا جائے گا اور قل کو ساقط کرنے میں اس کی تو بہ قبول نہ ہوگی خواہ وہ تو بہ کر کے آئے یا اس کی تو بہ پرشہا دت موجود ہو۔ باقی امور میں وجہ کفر کوئی اور شے بن رہی ہوتو تو بہ کا مسئلہ دیگر ہے۔ اہانت رسالت میں نہیں۔

(مصنف سراح الدين بن ابراتيم بن جيم حنفي التوفي 1000هـ)

بح الراكق جلد 5، صفحہ 125, 126 ، مطبوعہ کوئٹہ، الشیخ زین الدین ابن کیم فرماتے ہیں۔

"كل من ابغض رسول الله شابقلبه كان مرتدا فالساب بطريق اولى ثم يقتل حداً عند نافلا تقبل توبته في اسقاطه القتل قالو هذا مذهب اهل الكوفه ومالك ونقل عن ابى بكر الصديق الله فرق بين ان يجيئ تائبا من نفسه اوشهد عليه بذالك

ہروہ خض جورسول اللہ اے دلی بغض رکھے وہ مرتد ہوگا اس لئے آپ کا کا گائی اور ہے وہ مرتد ہوگا اس لئے آپ کا کا گائی و بے والا بدرجہ اولی مرتد ہوگا۔ (العیافہ باللہ) ایسے خض کو آل کر دیا جائے گا اور اس کی آو بہ قبول نہ ہوگی جس کی وجہ نے آل کوسا قط کیا جا سے یہی اہل کوفہ (احتاف) اور امام مالک کا مسلک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے منقول ہے کہ اس سے کوئی فرق تہیں پڑتا کہ وہ خواتو بر کے آئے یا چراس کے تائب ہونے پر شہاوت ال جائے۔

خاتم المقتنين علامه كمال الدين ابن جام فتح القدير جلد ينجم كتاب الارتداد كے صفحہ 332 ير لكھتے

''کیل من ابغض رسول الله ﷺ بقلبه کان موتدا فالساب بطریق الاولی ثم یقتل حدا عندنا و لا تعمل توبتهٔ فی اسقاط القتل '' اس می عندنا کا تذکرونشان دی بے کراحناف کا کہی ندیب ہے۔ قاضی ثناء اللہ یائی تی مالابد کے صفحہ 117 پر کھتے ہیں۔

لوگوں کے لئے در س عبرت بجوس کاردوعالم اللہ اء کا باعث بنتے ہیں۔

عن انس بن مالک شقال کان منا رجل من بنی النجار قد قرا البقر وال عمران و کان یکتب لرسول الله شق فانطلق هار باحتی لحق باهل الکتاب قال فرفعوه قال هذا قد کان یکتب لمحمد فاعجبوابه فما لبث ان قصم الله عنقه فیهم فحفر واله فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قدنبذته علی وجهها ثم عادوا فحفر واله فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها ثم عادوا فحفر واله فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها ثم عادوا فحفر واله فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها ثم عادوا فحفر واله فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها فتر کوه منیودًا

حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ بنی نجارے ایک آدی جس نے سورہ بقرہ اورال عمران کو سیکھ رکھا تھا اور کا تب وتی بھی تھا (بیرمنا فق بارگاہ مصطفوی میں گنتا خی کا مرتک ہوا) اور بھا گ کرانل کتاب ہے جاملا۔ انہوں نے اسے بڑا عہدہ پیش کیالوگوں کو بتایا گیا کہ تحدرسول اللہ بھٹا کا کا تب تھا تو انہوں نے تبجب کیاا بھی ان کے پاس اسے تھوڈ ا بی عرصہ گزرا تھا کہ وہ بلاک ہوگیا لوگوں نے اس کے لئے قبر کھود کراس میں دفن کر دیا۔ سی جوئی تو و یکھا ک زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ اسے بھر دفن کیا اسکا دن زمین پھر اسے باہر پھینک دیا ہے۔ اسے بھر دفن کیا اسکا دن زمین پھر اسے باہر پھینک دیا ہے۔ اسے بھر دفن کیا اسلام دن زمین پھر اسے باہر پھینک دیا ہے۔ اسے بھر دفن کیا اسے بے گوروکھن میں جھوڈ دیا۔

گویاارض وساء کی ہرشے گتاخ رسول ﷺ کیجھتی اوراس نفرت کرتی ہے۔ اصول:۔ فقہاءعظام ترجھم اللہ تعالیٰ کے اقوال کہ اہانت نبی کا ارادہ بھی کفر وار تداد ہے۔ ذکر کرنے سے پہلے ایک اصول عرض کرتا ہون۔

جو حد بھی جزا کے طور پر لاگو ہو وہ توب سے ساقط نہیں ہوا کرتی۔ امام سرحی علیہ الرحمہ جسوط 7. 10 کے صفحہ 110 پر لکھتے ہیں۔

وما يكون مستحقا جزاء لا يسقط بالتوبة كالحدود فانه بعد ما ظهر سببها عند الامام لا تسقط بالتوبة .

مثال میں حدود کا ذکر کیا کہ قاضی کے ہاں سب سامنے آجائے کے حدثوب سے ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ جرائم کی حدود میں مردو گورت برابر ہیں۔

وفي اجزية الجراثم الرجال والنساء سواء كحدالزناء

#### تحفظ ناموس رسالت

ارشاد باری تعالی

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا
 تاكدا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا
 تاكدا بالكواتم الله اوراس كرسول پرايمان لا دَاوررسول كَ تَعْظِيم وتو قير كرداور
 صحوشام الله كي يا كى بولو۔

So that O people you may belive in Allah and His Messenger and pay respect to him and honour him and that you may glorify him morning and evening.

ان الذين يؤدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة. واعدلهم عذابا مهينا بي شك جوايذ ادية بين الله اوراس كرسول كوان پرلعنت ب دنيا اورآخرت شن اورالله في ان كے لئے ذلت كاعذاب تيار كردكھا ب

Undoultedly those who annoy Allah and his messenger Allah's curse is upon them in the world and in the hereafter and Allah has kept prepared for them degrading torment.

فرمان رسول الله

لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين (بخارى شويف حديث نمبر 15) من مين سيكونى مون مين جب تك كمين اس كنز ديك اس كم باپ اوراس كي اولادا واورس اوگوں سے زياده محوب نه موجا دل۔

No me of you well be a beliver till he loves me more than his father his childern and all the gathered mankind

اذا سبت رسول الله او واحدا من الانبياء عليهم السلام يقتل حدا ولا توبة له اصلا (نَارَى مِلُمُ تَعَيَّنَ مُنُورُهُ وَنَ 337) جب كى نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیم السلام میں سے كى كوگالى دى اس كويطور حد

**♦440**₱

''اگراہانت کے از پیغیرال کرد کافرسوڈ' لینی اگر کی شخص نے انبیاء کرام میں ہے گی کی بھی اہانت کی کافر ہوجائے گا۔

قاضى صاحب بى مالابد كے صفحہ 126 پر قبطراز ہيں۔

"علامة علم الهدى در بحرمجيط گفته بركه ملعون در جناب پاک سرور كائتات الله دشنام د مديا اېانتكند يا درامراز امور دين او يا درصورت مبارك يا در وصف از اوصاف شريفه او عيب كندخواه مسلمان بود يا ذى يا حر بي گرچه از را بزل كرده باشد ان كافراست واجب القتل توبهاوم قبول نيست، واجماع امت پران است كه بهاد بي واستخفاف بركس از انبياء كفراست خواه فاعل او حلال دانسة مرتكب شود يا حراد م دانسة"

حضرت علامہ نے بحرمحیط میں لکھا کہ جوملمون سرکار دوعالم اکی ذات عالیہ کوگالی دے یا اہانت کا مرتکب ہویا وین امور میں ہے کی امر کا یا سرکار کے حلیہ مبارکہ میں ہے کسی عضو کا یا آپ کے اوصاف میں کسی وصف کا عیب نکالے۔ ایسا کرنے والا خواہ مسلمان تھایا ذمی کا فریاح بی اگرچہ میرسب کھی اس نے مذاق میں کیا وہ واجب القتل ہے۔ ہاس کی تو بہمی قبول نہ ہوگی اس پرتمام امت کا اتفاق ہے۔

فآوى خيربي سخد 103 مطبوعه بيروت لبنان علامه خيرالدين رلمى عليه الرحمه لكهت بين \_ "من سب رسول الله الله الله الما موتد و حكمه حكم الموتدين يفعل . به ما يفعل بالموتدين لا توبة له اصلاً اجمع العلماء ان كافر ومن شك

في كفر فقد كفر"

خیرالدین رملی علیہ الرحمہ نے قرمایا جورسول اللہ ﷺ کے لئے تازیبا کلمات کہتا ہے وہ مرتبہ ہاوراس کا تھم مرتبہ ین کا تھم ہے ( یعنی قبل کیا جانا ) اس کی تو بہ اصلاقبول نہ ہوگ ۔

نیز اس پرتمام علماء کا اتفاق ہے۔ جوا ہے شخص کے تفریش شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔

تو بین رسالت ﷺ کا مرتکب حقیقتا اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور باغی اس کی زمین پر رہے کے قابل نہیں اس لئے زمین کواس ہے یاک کردیں گے۔

The state telligible this and the second

عليه وسلم (أهب الراب 456/3)

مجھے میرے ماں باپ کی گالی دے لوگر مجھے رسول اللہ ﷺ کے بارے کوئی نازیبابات نہ سناؤ۔ آج کی غیرت مسلم بھی یقیناً یہی ہے۔ ہمیں سب کچھ برواشت ہے گرتو ہین رسالت برواشت

ہیں۔چٹانچہ

۔ ہرملک،شہرگلی، محلے، وفتر اور دکان میں، ہراجتاع، کا نفرنس، یمینار، حلقہ ذکراور درس میں گتاخوں اوران کے ایجنٹوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیجئے۔

۔ رہے الاوّل شریف کے مہینے میں برخمفل میلاد میں خطباء اور مبلغین تحفظ ناموں رسالت کے موضوع پرتقاریر کریں اور یہودونصاریٰ کے شرارتوں کے رد کے ساتھ کھتا خی کوجنم دینے والی زہر ملی فکر کا بھی رد کریں۔

ا میکمل سال ہر لحد، ہر ساعت، ہر دن اور ہر دات تحفظ ناموس رسالت کے لئے گر جے برے ، دھو کتے اور جمیٹے جذبات کے ساتھ گذاریئے۔

ا کر انوں کو ڈنمارک سے سفارتی تعلقات کے انقطاع کے ساتھ ساتھ گتاخوں پر

شرگی حدالگوانے کے لئے مجبود تجیجے۔ اس قید و بند کی صعوبتوں سے گھبرائے بغیرراہ عزیمت کے مسافر بن کرنا موں مصطفیٰ ﷺ

او\_آئی\_ی! ﴿:\_ اینیمرد چنمیری کوچھوڑ کرزندہ دلی کا مظاہرہ کرے۔

کردارادا کرے۔

ا عاشقان رسول بلا

آج جگر کا خون ، آنکھوں کا نم، نہاں خانہ دل کا اضطراب، خیالات کی افسر دگی جذبات کی حرارت، ایمان کی روح اور یقین کی چینگی کا ایک ہی نعرہ ہے۔

شراب عشق احد الله على مركبه الي كيف ومتى ب كه جان دے كر بھى اك دو بوندىل جائے توستى ب

اٹھواکی فرض پورا کرنے کے لئے اور ایک قرض اتارنے کے لئے آگے ہو ھئے۔اگر ڈنمارک سے گتاخوں کوامت نے قبل نہ کیااوروہ اپنی طبعی موت مر گئے تو سواارب امت کاروز محشر رسول اللہ ﷺ کے سامنے کیا جواب ہوگا۔ قل كرديا جائے گا۔اوراس كى توبہ برگز قبول نہيں ہے۔

آج ڈٹمارک کے اخبار میں سیدالمرسلین ،حفرت محر مصطفیٰ گئے کے گتا جانہ خاکوں کا چھپنا،رسول اللہ گئی ہمہ جہت تو بین ہے۔اس ندموم حرکت سے فضائیں زہر ملی آورحالات تلخ ہو چکے ہیں۔زمین وآسان کا چپہ چپہ حالت کرب میں ہے۔خطرہ ہے کہیں زمین پرکوئی عذاب کا آتش فشاں نہ پھٹ پڑے اور کہیں آسان خون کی بارش نہ کردے۔

اے بہودونصاری!

اسلام نے تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کے ادب کا درس دیا اور صلمان عملاً اس پر قائم ہیں ہے نے انسانیت کی جان اور سب سے بڑے انسان حضرت مجمد عالم کھی کی تو بین کر کے امن عالم کوخطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور تہذیبوں کے تصاوم کے لئے تم نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔

الے ملم حكرانو!

تم اپنی غیرت کا جوت دیتے ہوئے ڈنمارک سے اپ سفارتی تعلقات کے انقطاع کے ساتھ ڈنمارک حکومت سے بجرم مانگواورانہیں او آئی ہی اجماع میں برسرِ عامق کرو۔

ا عنام نها دروش خيالو!

تم اپنی پت خیالی، کج فکری اور برد دلی کومسلمانوں کے جذب ایمان پر مسلط نہ کرو۔ ہمارادین جگر لالہ کی شخنڈک ضرور ہے۔ مگر وقت کے سمندرول کے دل دھلا دینے والاطوفان بھی ہے۔ ہمیں صرف نرمی کی نیند نہ سلاؤ۔ بلکہ تھم قرآن' ولیسجہ دوا فیکم غلظہ ۔ (سورۃ توبہ آیت 123)''(اور جا ہے کہوہ کافرتم میں تختی یا کیں) کی گرمی کی بھی بات کرو۔

اسلام صرف محبت نہیں بلکہ اس میں بغض وعداوت کا بھی ایک کھمل باب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا ہے۔

ان احب الإعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله

· (مندام الع، 146/5) .

ہے شک اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے زیاوہ پہندیدہ عمل اللہ کے لئے کمی سے محبت کرنااوراللہ کے لئے کسی سے دشمنی کرنا ہے۔ اسر مسلم اندا

جب رسولِ الله ﷺ کے وصال مبارک کے بعد از دعمان کے لوگ مرتد ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف زبان کھولی تو اس علاقے کے امیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا۔ است معنونی فی اہی و جدی و لا تسسمعونی فی النہی صلی اللہ تعالیٰ

چەدھرى محدر فى باجواد مرحوم كى ايك يادكار تري

### كائنات كالتاخ

جس شخصیت کی وہ حد کرے جس کے سواکی کو حد زیبا نہ ہو۔ جو انسانی تاریخ ہیں '' حجہ'' بھا تام پانے والا پہلا ایسابشر ہو، جس پر وہ وہی نازل ہوئی ہو کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوئی تو روئی کے گالوں کی طرح اُڑ کیا ہوتا۔ نوراور سوز کو سمو لینے والا وہ جسم کہ مثل روثنی کے اس کا بھی سایہ نہ ہو۔ جس نے خلاق ل تک کو بول تنجیر کر دکھایا ہو کہ فرش سے عرش اور عرش سے فرش تک کے صدیوں کے فاصلے طے کر آئے اور ابھی بستر گرم اور کنڈی بال رہی ہو۔ جس نے خالق و گلوق کے درمیان فاصلوں کو یوں تنجیر کر نا سکھایا ہوکہ بندے اپنا انسانی تیت کو' فقاب قو مُسینِ اَوْ اَدُنی ''اور' نَسَحُنُ اَقُرَبُ مِن حَبُلَ الْوَرِیلَد ''کے کرب ہیں جبتال انسانی نیت کو' فقاب قو مُسینِ اَوْ اَدُنی ''اور' نَسَحُنُ اَقُرَبُ مِن حَبُلَ الْوَرِیلَد ''کے لطف سے آشنا کیا۔ جس نے تاریخ کا مُنات میں پہلی مرتبہ'' قانونِ رجعت' بیان کر کے کا تکات کُٹی ن'قانونِ عو'' کو اس طرح واضح کیا ہو کہ حیات و نیوی واخروی میں ایک مسلسل و مستقل ربط آشکار ہو گیا ہو۔ جس پر بیراز کا نُنات واضح کیا گیا ہو کہ حیات و نیوی واخروی میں ایک مسلسل و مستقل ربط آشکار ہو گیا د نیوی زندگی میں اللہ کی دید میسر آجا ہے کہ بعد سب انسان غیر فانی ہوجا میں گے۔ وہ یسلین جس نے زندہ رہتا ہے جسے روز حشر دیدار الی کے بعد سب انسان غیر فانی ہوجا میں گے۔ وہ یسلین جس نے زندہ رہتا ہے جسے روز حشر دیدار الی کی تعد سب انسان غیر فانی ہوجا میں گے۔ وہ یسلین جس نے پیدائتی طور پر انسانی زندگی کی گیارہ منازل یو تنجر کرلی کہ معصوم رہنا سازگار ہوا۔

وجہ تمود کا نتات مگرم تال ، تخب رسالت پر متمکن مگر دوش پر کملی ، شاہ شاہاں مگر سور ہ المدر کا مدر ہ ، جس کی انگی اُ شھے تو قبر شق ہوجائے ، نگاہ اُ شھے تو آ ماد ہ قتل عمر فاروق ﷺ بن جائے ۔ ایسامصطفیٰ ﷺ جس نے مرتضیٰ تربیت کئے ۔ وہ مُرسلِ رسا کہ اُ متی آئ بھی دورانِ صلوٰ قاس سے صیغۂ حاضر میں کلام کرتے ہیں ۔ وہ انسانِ کامل کہ خود خالق جس کی تحکیل کا ثنا خوال ہو تخلیقات اللّٰی کی وہ بستی واحد جس کی اطاعت کواطاعتِ اللّٰی سے مربوط کر دیا گیا۔ وہ جو عالم ہائے زمان و مکان ولا زمان ولا مکان کے لئے رحمت ہے کہ جواس کی بیروی میں نہ رہا ، اس نے خود کو در جم برجم کرایا۔ وہ کا بناتی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ اس نے رحمتوں کو زمتوں میں تبدیل کرلیا۔ اس کی قبیر اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اس نے گیا۔ اس نے رحمتوں کو زمتوں میں تبدیل کرلیا۔ اس کی قبیر اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اس نے

حیات ہے منہ موڈ کر مُر دنی خرید لی۔ جواس کی تکریم ہے محروم ہوگیا، تذکیل اس کا مقدر بن گئی۔
جس طرح حضور بھی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ان ہے مجبت اللہ ہے مجت ہے۔ ای طرح
ان کی شان میں گتا خی اللہ کی شان میں گتا خی ہے۔ جو کوئی ان کی رسالت ہے منکر ہو۔ اس کے خلاف
جہاد بالسیف فرض ہے۔ تو بھر یہ بھی کوئی ہو چھنے والی یا کوئی تحقیق طلب بات ہے کہ اُن کے گتا خ کی سزا
کیا ہے؟ لیکن ہم اس زمانے ہے تعلیم حاصل کے ہوئے ہیں جہاں گتا خان رسول بھی کوسزا دینے
والے تھی دار بناد یے گئے اور ہم فقط آنسو بہا کر ہاتھ ل کریا چند دل ملول ہو کررہ گئے یا مترتم شعر گوئی پر

أزاداكر يرب

علم وعمل نے میدان میں جس نے جو دیا ہولاریب دیا ہو۔ اُس کی شان میں گتا خی کا نات سے
رشنی کے مترادف ہے۔ آج تک کا ننات تو کیا، کا ننات کے کسی معمولی سے معمولی قانو بن قدرت کو بھی
کوئی شکست نہیں دیسکا۔ اُن کی شان میں گتا خی کا ننات کوانقام کی دعوت دینا ہے۔ کا ننات میں اس
کی سزاموت یا بھانی یا قتل پر بی ختم نہیں ہوجائے گی۔ جب تک کا ننات موجود ہے، کا ننات انقام لے
گی اور کا ننات معدوم ہونے گئے گی تو ماورائے کا ننات کے بہر دکر دی جائے گی کہ لو، ان کو سخجا لوکہ یہ
گتا خان رسول بھی ہیں۔ اس رسول بھی کے گتا خ جوز مان و مرکان ولا زبان کے لئے رحمت ، سرایا بن

انسان کی محبت میں کی رہ جائے تو وہ اپنے فراق کو محب کے بت بنا کر تسکین وے لیتا ہے۔ محبت اگر کامل ہوتو انسان محبوب کے بت یا تصویر کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو دل میں بس رہا ہو۔ اُ ہے آتھوں کے دُو ہر والا نے کی ضرور ہے اور اہم بھی ہے۔ مرد لانے کی ضرور ہے اور اہم بھی ہے۔ مگر دل کے ذریعے دگا ہوں میں بس جا نالا ٹانی عمل ہے اور محبت کی وہ منزل ہے جہاں محبوب کا گستاخ تو کیا ، اس کا رقیب بھی گوار آئیس ہوتا۔ ندیدوں کو کیا خبر کہ حضور بھی کی تصویر کیوں نہ بی ۔ کیوں نہیں بنائی جا سے تا اللہ نے حب رسول بھی کے ذریعے بت پرتی کو کیو کر فعلی ناگوار قرار دیا!!! قرآن پاک میں کی پنجیر علیہ السلام کی تو ہین سے اس لئے منع فر مایا گیا کہ بھی پنجیر رسول آخر الزمان بھی کے معتقد ہیں۔ بھی پنجیر علیہ السلام کی تو ہین سے اس لئے منع فر مایا گیا کہ بھی پنجیر رسول آخر الزمان بھی کے معتقد ہیں۔ جس کے سارے پیٹر واس کے پیروکار ہوجا کیں اس کے مقام کی تو حیدے کون اٹکار کرسکتا ہے ، تاوفت کیک طبیعت از خود کفر وار دکرنے پر مائل نہ ہوگئی ہو۔

انسان تو اپنی ماں کی تو بین پر قبل کردیے پر آمادہ ہوجاتا ہے۔ خب رسول ﷺ تو ماں کی محبت سے کہیں ذیادہ اہم ، بلند مرتبداور معتبر ہے۔ گتا خی رسول ﷺ پرمجبانِ رسول ﷺ کو عمدِ قبل سے بازنہیں رکھا جا سکتا۔ جیا ہے اس کا انجام کچھ بھی ہواور تاریخ الی تماثیل سے بعری پڑی ہے۔ گتا خالِ رسول ﷺ کے

میں وجہ نمود کا نئات اور پیغیبروں کے پیغیبر ﷺ کا احترام ندر ہے گا۔ کا نئات اس معاشر نے پرٹوٹ پڑے
گی۔ چاہے اس معاشرہ میں کتنے ہی ناظم و حاکم اور کتنے ہی مفکر ومفسرا پنی برتری کے دعوبیدار کیول نہ
ہوں۔ اُس معاشر نے کی دنیا ہی نہیں آخرت بھی لئے جائے گی۔ ایسامعاشرہ فقط اُس دوزخ کی تغیبر کررہ ہا
ہوگا جس کی آگ نہ بھی بجھے گی مذاس کی نیش کم ہوگی۔ جومعاشرہ راضی برضائے الی ہوجائے۔ اُس کی
معتری لا فانی ہوتی ہے اور جومعاشرہ راضی برضائے رسول ﷺ ہوجائے اس کی بقائے خود اللہ تعالیٰ
ضامن ہوتے ہیں۔ یعنی

کی محمہ ﷺ ے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
خوش مقدر ہیں وہلوگ جوزمانۂ حال کے گتاخ رسولﷺ کا انجام اپنی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں اور
اس کو کی پُشت پنائی کرنے والی طاقتوں کا انجام اپنی آنکھوں ہے دیکھیں گے!!
( ماہنا مہنعت ، لا ہور ، فروری 1991 ، ''هہید ابن ناموس رسالت'' حصد دوم )

# قاضى شاءالله يانى بن رحمة الله عليه لكصة بي

فقادی میں امام اعظم ابوصنیف کا فد ہب سے بیان کیا گیا ہے کہ جس نے بھی ٹی کریم کوگالی دی وہ قبل کیا جائے گا ہرا ہر ہے کہ وہ موسی ہویا کا فر۔ ( تفسیر مظہری ، جلد: ۲۲ مصفیہ: ۱۹۱، فتح القدیر: جلد: ۲۲ مصفیہ: ۲۸۱) ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں امام اعظم ابوصنیفہ کے گا ایک اور قول نقل کیا ہے کہ اس طرح کے گتاخ رسول بھے سے قویہ کا مطالبہ کے بغیرائے آل کیا جائے گا چا ہے دہ اسلامی ملک کا رہے والا ہویا شہو۔ ساتھ کا ئنات نے کیا برتاؤ کیا اور مسلمانوں نے کیا اس مضمون میں اعادہ کیے بغیراس اہم امر کی طرف ہر مسلمان کی توجہ مسلمان کی توجہ مبلہ ول کرواسکوں تو خوش بخت ہوجاؤں کہ محاشرہ غیراسلامی تعلیم وتربیت کی وجہ سے احکام رسول بھے سے غیر آگاہ ہو چکا ہے۔ اور زمانداس کوشش میں ہے کہ امت کے جمدے روہ مجھ تھا تکا کی فیا ہے ۔ اس کا ایک طریقہ شرع پیغیر بھی کا آشکار نہ ہونے دینا اور فختلف مسالک کے ذریعے اے متنازع بنائے رکھنا بھی ہے۔

نوبت بدایں جارسید کہ نوگوں کو بیا تنیاز بھی متیر نہیں رہا کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جس سے سوا کوئی قانون ساز ، کوئی الدنہ ہو، قانون ساز واحد نہ ہوتو خدا ہوسکتا ہے۔ گاڈ ہوسکتا ہے۔ ایشور ہوسکتا ہے۔ واپوتا ہوسکتا ہے۔ اللہ نہیں کہلاسکتا۔ لفظ اللہ کا کسی دنیوی زبان میں کوئی متبادل نہیں۔ جواللہ احد بیعنی قانون ساز واحد کا رسول بھے ہو۔ اس کا رسول جس سے سوائسی اور کے احکام کی پابندی بیعنی عبادت زیبانہیں بلکہ گفر کے مترادف ہے۔ اس کی شان میں گتانی پر جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نہیں کرو گے تو اللہ تمہار االلہ نہیں رہے گا، اور یو جھے گا

> بوں سے تھے کو امیدیں خدا سے تومیدی مجھے بتا تو سی اور کافری کیا ہے؟

جس کی تحقیر برداہشت ہوسکے، وہ تحتر م نیس ہوتا۔ جو تحتر م نہ ہووہ داہنما نہیں ہوتا۔ جس کے قول پر
قبل وقال ہونے گے، اس کی اطاعت کے جذبہ کو بحروح ہوتا لازم ہوتا ہے۔ عام حاکم اپنے مفاد کے
تحفظ کے لئے احکام جاری کرتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی کے احکام میں قطعی صعریت ہوتی ہے۔ کہ وہ
جو بھی حکم فرماتے ہیں قطعی طور پر بے غرض، بے لوث اور انسانوں ہی کے مفاویس ہوتا ہے۔ جس کی
رسالت میں البیت کا احتر ام اور جس کی البیت میں بندوں ہی کا مفاد مقصود ہو، اُس کی شان میں اتنی تی
بھی گٹتا خی کہ کوئی اپنی آواز کو اُن کی آواز سے بلند کرے۔ نظام کا نیات کو گوار انہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے
تو کا نیات اُس لیحہ برا چیختہ ہوجاتی ہے۔ ایسے شخص کو مزاد سے والا وہ پچھ کر سکتا ہے جو کا نیات اس گٹتا خ
کے کر رہی ہوتی ہے۔ چنا نچہ اُس لیح کا نیات اور انسان کا عمل ہم آ جنگ ہوتا ہے۔ کا نیات سے ہم
آ جنگی ہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا نعام اور کا رہا مہ ہے۔ ایسا ہرا قدام انسانوں کا اسملیت کی طرف
بڑھتا ہواقد م ہوتا ہے۔

معاشرے میں اگر آج ماؤں بہنوں، بیٹیوں، والدین، اساتذہ یا بزرگوں کا احترام ندرہ تو کیا معاشرہ شفقتوں سے عاری نہ ہوجائے گا؟ بربریت اس کا ورثہ بن جائے گی؟ جس معاشرے میں پنجیروں کا احترام ندرہے وہ معاشرہ درندوں کے معاشرے ہی بدتر ہوجائے گا۔ اور جس معاشرے تک لڑی گئیں،لیکن ان کے بے داغ اور مصفّٰی کر دار پر کلوخ اندازی تو کیا، ملکے پھلکے جھوٹ کی کوئی تلوار بھی سیدھی نہ کی جاسکی ۔

ره تن

جس کی دعوت و تبلیغ نے جھوٹے خداؤں کے سروں کو نیہوڑا دیا، جھوٹوں کی کمرتوڑ دی، آس پڑوی بی نہیں دوردور کے رہنے والے اس بستی کی بارگاہ میں حاضر ہو ہو کراس کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے گئے۔ایسے میں بھی معاندین اس بستی کی مہرآ ساشخصیت کی طرف کسی اعتراض کی نگاہ نہا تھا سکے بستہ

اس صورتِ حال میں جب کوئی بد بخت، شپر ہ چھم ، فرِ نامنخص اس ہتی معصوم کی شان میں کی گتا تی کا ارتکاب کرتا ہے تو کا نتات کا ذرہ ذرہ اس پر نگاہ غیظ ڈالتا ہے ، کا نتات کا مالک ومختارات اُبُقَت و ""کرتا ہے۔ اس کے" زینم" ہونے کا اعلان فر ما تا ہے۔ جس ہتی کے لئے کا نتا تیس تخلیق کی گئیں ، جے رب کریم نے اپنے اوصاف کا مظہر بنا کر دنیا میں مبعوث فر مایا ، جس کی معصومیت اپنے ذیے رکھی ، جس کی جان کے دشمن بھی اس کی ذات کے کس گوشے کی طرف انگشت نمائی نہ کر سکے ، …… اس کے خلاف کچھ کہنے والے ، اس کی شان سے فروٹر کوئی کلمہ اداکر نے والے ، اس کی ناموں وحرمت پر ثراثہ خائی کی جمارت کرنے والے ہیں بردھ کرستی قبل اور کون ہوسکتا ہے۔

حضور پُرُنور ہادئ اعظم ،نورجسم رحمتِ ہرعاکم ﷺ،خالق و مالکِ حقیقی جل شانہ کے محبوب ہیں۔ متفق علیہ صدیثِ پاک ہے''حضور سرور کا کتات علیہ السلام والصلو ۃ نے فر آیا کہ جوفخص اپنی تمام محبتوں ے زیادہ محبت میرے ساتھ ندر کھے، وہ مومن نہیں ۔ پھر خدا کے محبوب ﷺ کی شان میں کسی گتا خی کو برداشت کرنے سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنی سب سے محبوب ستی کی ناموں پر کوئی چھینٹا بڑنے دے تو اس کا ایمان کہاں ہے؟ راجارشيد محود (مديراعلى ما بهنامه "نعت" لا بور)

# تحفظِ ناموسِ رسالت کی کوششیں (تحسین چثم پوشی مخالفت)

ايك شق

کہ جہاں پیدا ہوئی، جہاں اس کا بھین گزرا، جہاں اس نے اوائلِ شباب اور پھر پھر بھر پورشباب
کے دن گزارے، جس چھوٹے ہے گاؤں میں اس کے چالیس تینتالیس سال بیتے تھے۔ اس کے کروار
نے دیکھنے والوں، ملنے والوں، اس کے ساتھ کاروبار کرنے والوں کی آبجھیں خیرہ کے رکھیں۔ وہ بستی
اپنے قبیلے کی آبھے کا تارا بی نہتی، وہاں کے سب قبیلے اس کو ''حکم'' مانتے تھے۔ اس کے شفاف اور به
داغ کردارومک کی ، اس کی داخش وحکمت کی ، اس کی صدافت وامانت کی شم کھاتے تھے، اپنی امانتیں اس
مستی کے پاس رکھواتے تھے، اپنے مناقشات اس سے فیصل کراتے تھے۔ جب وہ بستی کو و صفا پر کھڑی
ہوئی تو کوئی ایک آواز الیک نہتی جو اس کے خلاف اٹھتی، کوئی ایک انگی نہتی جو اس کی زندگی سے کسی پہلو
کی طرف اٹھ کئی۔

ه استی

جم نے اپنی نبوت ورسالت کا اعلان فر مایا، خدائے وحدہ لاشریک کی عباؤت کی راہ دکھا گی ،خود ساختہ بُتوں اور مظاہر فطرت کو پو جنے ہے منع کیا، آباء واجداد کی راہوں پر چلنے والوں کوان کی خلط روی کا احساس دلانے کی کوشش کی ، تو مخالفتیں ہوئیں، حق کوشلیم نہ کرنے کی روش اختیار کی گئی، اس ہستی گل دعوت کے دائے بھی بچھائے گئے ۔۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔اس کی سیرت پرحرف زنی نہ کی جاسک ۔ بات مانی لیکن جموٹا نہ کہا جا سکا۔ اس ہستی اور اس کے مشمی جمرساتھیوں کا مقاطعہ تک کیا گیا، لین دین روک دیا گیا، گین دین روک دیا گیا، گین دین روک

وه بخی .....

ا پنی جنم بھوی چیوڑ کر دوسرے شہر کو جرت بھی کرگئی ،اے ماردیے تک کی سازشوں نے سواونٹوں کی پیشکش تک بات پہنچائی۔اس دوسرے شہر میں بھی کوشش کی گئی کہ ان کا ناطقہ بند کیا جائے۔لڑا ئیاں

ہے شریل اقل ایمال مجت مردد دیں 龜 ک تخط فرض ہے ناموی سفیر 龜 کا احت پ

﴿ فياحمر فيا ﴾

ہاری جان بھی قرباں ہے ناموی رسالت پر لٹا دیں دولی کونین ہم اس ایک دولت پر

﴿ مُرضيف نازش قادرى ﴾

جو غلام الحبد مرسل ﷺ ہے اس پر لا نخم فرض برشام و تحر ہے هفظ ناموس رمول ﷺ

﴿ عزيزلدهانوى ﴾

دنیا ش جو ناموی نبوت کا ایش ہے گھوراؤ رحمت ش ہے وہ ، خواہ کیس ہے

﴿سد بلال جعفرى﴾

ئی اللہ ك نام ہے جال دين والے زندہ يل

﴿ حُرافعال كواوى ﴾

عشق نی اوالوں سے لوچور، تخت سے بہتر تخت ب کوئی بردا اعزاز نہیں ہے اس اعزاز شہادت سے

\$ 51023

عشق میدان وفا میں ہو چکا تھا سرخرو عقل ابھی بیٹھی ہوئی پڑھتی تھی قرآن مجید

﴿ عليم ناصرى ﴾

ارباب وفا کا دل ذکھانے والے افلاق کی رجیاں اڑانے والے کی مجیاں اڑانے والے کھٹ چائے فلک تجھ پر رعد حرمت یہ ٹی کے گئے پر رعد حرمت یہ ٹی کے کی حرف لانے والے

﴿ ٢ ي كاتمرى ﴾

اصل شراسلام دشمن طاقتیں وقا فو قا ایس جمارتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان کے رہتی ہیں۔ انگی دہتی ہرزمانے میں لیتی رہتی ہیں۔ انگی خواہش ہے کہ''روہ جم کھی 'موشن کے ول سے نکال دیں۔ لیکن ہرزمانے میں ناموی رسالت کے کئی نہ کسی محافظ نے ایسی کوششوں ، ایسی تحریک کے بیاب کے لئے اپنی جان کا نذرانہ چیش کر کے عالم کفر پر ثابت کر دیا ہے کہ ہم ان کی تہذیبی ، ثقافتی ، بیاس یورشوں کے آگے تو سرخم نظر آتے ہیں گر جہال ہمارے آقا و مولا علیہ التحیة والثناء کی حرمت و ناموس کا موقع آتا ہے ، ہمارے لئے جان لیمنا اور جان دینا کوئی مسئل نہیں ہوتا۔

عبد نبوی ( اورعبد صحابہ (رضی الله عظم ) ہے لے کر آن کے دور انحطاط تک جہاں کہیں ایسا واقعہ چیش آیا، غیرت اسلامی کا ایک نیدا کیک طلبر دارا ٹھا اور اس نے ملبوپ شاتت کے پر نچے اڑا و یے۔ خطبوں نے گتاخ کے خلاف لب کھولے، ارباب ادب نے قلم کو بھٹ کیا، شعراء نے اپنے جذبات کو مربوط ومنظوم صورت میں چیش کیا، شعرو تخن کی زبان دی۔

اس موضوع پراردو کے چند شعراء کرام کی منظومات میں ہے نمونے کے طور پر چند اشعار نڈر قارئین کرام ہیں۔

> ہم اپ وین پر جان اپی وار کتے ہیں مارے وین کا مطلب ہے آبروئ رسول ﷺ

﴿ صايرگيلاني ﴾

نماز اچھی، فج اچھا، روزہ اچھا اور زکوۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے ، مسلماں ہونہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرول میں خواجۂ طیبہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہونہیں سکتا

﴿ ظفرعلی خان ﴾

جو ہو تحفظِ ناموسِ مصطفیٰ ﷺ پ فدا بفصلِ حق وہ سعادت نصیب ہو جائے قبولِ خالق کون و مکان ہو اس کا عمل اے مقامِ شہادت نصیب ہو جائے

﴿ تريزواني ﴾

الحدالله! ميرى بردوسرى چوشى نعت بين اسموضوع پركوئى شعر ضرور بوتا ہے، كى تعتیل خاص ای موضوع پر بین نیز حرمتِ سركار ﷺ كے حوالے ساب تک ما بنامه "نعت" كے ایک بزار سے زائد صفحات پر مشتمل مضابين نظم ونثر شائع كرچكا بول۔

ایک جموعہ کلام ''منظومات' میں صفحہ 102191 پر''مناقب شہیدانِ نامونِ سرکار ﷺ' ہیں۔ میرے 42، اردو مجموعہ ہائے نعت میں ہے ایک'' قطعاتِ نعت'' میں اس عنوان سے گیارہ قطعات میں۔ دو قطعے سے ای

بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ یل جو بھی گتاخی کرے وہ ہے مرتد، قبل اس بدبخت کا واجب ہوا ابن منذر، قای و ضبل ہوں یا قاضی عیاض رحم اللہ ذکر سب کرتے ہیں اس بارے یس اگ ابتاع کا ذکر سب کرتے ہیں اس بارے یس اگ ابتاع کا

شانِ آقا ﷺ شی ہوا تنقیص کا جو مرتکب دین قیم میں نہیں ہے اس کی توب بھی قول اس کی تصیلات بیل الصادِم الْمَسْلُول "شیل اس جمیّہ نے ایوں کی ہے بیاں شانِ رمول ﷺ

"الصادم المسلول على شاتم الرسول فلا "ابن تيميدكا ايك المح تصنيف ب يحصوصفات بر مشتل اس كتاب على موضوع بربير حاصل بحث به يكن بدهمتى و يحف كدا بي عمر كة خرى حصي شود ابن تيميد بيد شان رسالت على گتا خيال بوئيس چتا نچه شعبان 726 هيش اس بنا براس پابند سلاسل كرديا كيا كداس نے دوضه سركار فلكى زيادت كے لئے كئے جانے والے سخر كوشرك كها۔ وه ذيقعده عمل قيدى على مرا۔ بروفيسراين ميرى همل ابن كتاب" ايند محمد فلل ترميسيخ "عمل كاس تيميد كوشتى على كدابن تيميد كوشتى على كوشتى على كدابن تيميد كوشتى على حضور عليه الصلاة والسلام كي اللين مبارك كي قش كي تو بين كرنے كى وجدے غير معمولى سزا سائى كئى۔

برصفیر میں جن محافظانِ ناموکِ حضور ﷺ نے اپنے خون سے داستانِ مجت رقم کی ان میں سے چند اہم نام بنہ ہیں: خدا کے قبر سے وہ مخف کا مکتا نہیں ہر گز وہ جو گتارت دربار گھر بار نبوت ہے

﴿ تُحداكر مرضا ﴾

ناموب مصطفیٰ ﷺ په دل و جان وار دو گتاخ کو جو دیکھو، بلا خوف مار دو

﴿ فيض رسول فيضان ﴾

﴿ اصغر ثار قريش ﴾

مجے معرابی عشق شاہ ﷺ نول پر مبارک ہو مجھے اوری معادت کا سے تابی مرمبارک ہو

﴿ عَشْ فِيروز پورى)

﴿ بحدثنا﴾

ذرہ ذرہ تیری تربت کا جرائی طور ہے مشرقتان مہ و فورشد ہے یہ سرزش

اس موضوع پرسب نے دیادہ لکھنے کی توفق عطافر مائی۔ نامور محقق ڈاکٹر سید مجمد سلطان شاہ، صدر شعبہ علوم اسلامیہ بی کا بیورٹی لا ہورنے لکھا۔

''تخفظِ ناموکِ مصطفیٰ ﷺ شاعرِ نعت راجا رشید تحود کا خاص موضوع ہے۔ آج تک کی نعت گونے اس مضمون پرا تناز دونبیل دیا۔ بلک اس کے عشرِ عشیر بھی کی نے نبیں کہا۔'' (شاعر نعت راجارشید تحود مسخہ 106) عازی محمر صدیق شہیدر حمۃ الشعلیہ:۔ فیروز پور کے اس عازی نے پالاس سارکو 17 متبر 1934ء کو بابا بلص شاہ کے عزار کے پاس قصور میں جنم رسید کیا۔ کا مارچ 1935ء کو خود جنت کی راہ کی آگیا فیروز پور سے پالا مل کو مارنے قل کے ذلالہ اے اس مرد ماکردار نے

آگی فیروز پور سے پالا کل کو مارکے قتل کر ڈالا اے اس مرد باکردار نے آخر آخر منہ کی کھائی کفر کی ملفار نے خواب میں بید کام سونیا اُس کو خود سرکار گائے نے خواب میں بید کام سونیا اُس کو خود سرکار گائے کے کام کی گئیل نے اس کا بردھایا مرتبہ کا کا بردھایا مرتبہ

عازى ميال محرشهبدرهمة الشعلية:-

عاری سیاں مد بہیرار مسلم بھال کے اس باغیرت فوجی جوان نے ایک ہندوڈوگرے چرن داس کو تلہ گنگ (میر مے شلع چکوال) کے اس باغیرت فوجی جوان نے ایک ہندوڈوگرے چرن داس کو گتاخی کے جرم پرسزادی اور 12 ، اپریل 1938ء کو مدراس ہی ہیں شہیداورڈن ہوا۔ بیہ قصر کفر و ضلالت آخر کو اب تزلزل میں آگیا جو میاں مجھ رہ اشعابے فیل شاید کیا چرن داس ڈوگرے کو

عازی مر پیدسین شہیدر منہ الله علیہ -میر فیلع چوال کے گاؤں معلمہ کریالہ کے اس نوجوان نے 8اگست 1937 وکوشلع حصار کے قصبہ نارنو ند میں پہنچ کر فرشات وٹنری ڈاکٹر رام گو پال کواس کے انجام تک پہنچا دیا اورخود 24 سمبر کوآتا حضور کے دربار گہر بار میں حاضر ہوگیا۔

ار ڈالا نی ھے شاتم کو زندہ باد اے میاں مرید حسین رو اللہ علیہ

عازى محمر عبدالله شهيدرمة الله عليه: -

عاری مر سبراللد مهیدر الله سیده مرجو بانے والا خانقاه ڈوگراں کا نوجوان زندہ باد مردود مرتد چلچل عظی کو مارنے پر شہادت کے مرجو کو پانے والا خانقاه ڈوگراں کا نوجوان زندہ باد ایک بے غیرت کہ بد قسمت بھی تھا، بے راہ بھی پہلے تھا نور محمد، پھر وہ چلچل عظیم بنا اور ڈھایا اک ستم ، سرکار کے کی تو بین کی کیوں نہ عازی قبل کرتا اس کو ، سو اُس نے کیا

عازى عبدالقيوم شهيدرهمة الشطية

نقو رام کی گندی زبان کوایڈیشنل جوڈیشنل کشنر کراپی کی عدالت میں 20 متبر 1934ء کو عازی نے عاموش کر دیااور 19 مارچ 1935 کو تختہ دار کو چوم کر بھیشہ کے لئے امر ہو گئے۔

تور نظر تھا عبداللہ كا ، آقا ﷺ كا شيدائى تھا مرگ وزيت كااك اك تكتاس پرتن نے كھول ديا

شاعرِ مشرق تعليم الامت علامة محدا قبال نے "لا ہور و كرا جى" كے عنوان سے غازى علم الدين اور غازى عبدالقيوم كو يول خراج عقيدت چش كيا۔ (ضرب كليم)

قطر الله پر رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے؟ فظ عالم معنیٰ کا سز ان شہیدوں کی دینت الل کلیا ہے نہ مانگ قدرہ قیمت میں ہے خوں جن کا حرم سے بڑھ کر آہ، اے حرد مسلماں تجھے کیا یاد نہیں حقد ان لاقلہ عنے منع اللہ والھا اخر "

عازى عبدالرشيد قاضى شهيدرهة الشعليا

مسلمانوں کو ہندوینائے والی تحریکی فیڈھی اور شکھٹن کا دائی شردھا نندتھا۔ وہ اسلام اور سرکا ہودہ عالم ﷺ کے بارے بیں بھی ٹازیا یا تیں کرتا تھا۔ عازی سیدعبدالرشید نے جوالیک خوشنولیس تھے، دہبر 1926ء بیں قلم ہاتھ سے رکھا اور موذی کا سرقلم کرویا ۔۔۔۔۔اورخود جام شہادت نوش کیا۔افسوس کہ اس پر تحریک خلافت کے لیڈروں نے ہندووں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔

سركار الله تقد عنوالله تقد عدال شدقاضى عبدالرشيدقاضى فرداترا إدوان ، ضوبار تيراماضى عبدالرشيدقاضى

غازیوں کوخواب میں سرکار ابد قرار ﷺ نے زیارت ہے مشرف فرمایا اور گتاخ کی شکل دکھا کرڈیوٹی پر مامور کیا۔ای لئے ان میں ہے ہرایک اپنی کارکردگی پر تفاخر کا اظہار کرتار ہا، تاسف کی کوئی صورت نہیں بنی۔سب نے موذیوں کو للکار کر مارا،سب نے قبل کا اقرار اور اس پراصرار کیا۔ ان میں سے کوئی موقع ہے فرار نہیں ہوا۔خودگر فیاری دی۔موت کی سز اسنے کے بعد موائے ان بھی بختوں کے، ہر قاتل کا وزن کم ہوجا تا ہے۔لیکن ان سب خوش قسمت ہستیوں کا وزن بھائی کی کوٹھڑیوں میں بڑھتارہا۔

ان عظیم المرتبت انبانوں کے کارناموں پر پوری ملت اسلامیہ کا سر فخر ہے بلند ہوا کیونکہ افھوں نے سب مسلمانوں کی طرف ہے فرض کفائیا داکیا ۔ لیکن ایک طبقے کا کر داراس معالی ہے جس قابل ندمت بھی رہا۔ مثلاً عازی سیدعبدالرشید قاضی شہیدر جمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں مسلمانوں کو ہندو بنا لینے والے گئان رسول کا شروحا نند کو واصل جہنم کیا تو مفتی کفایت اللہ دہلوی نے عازی عبدالرشید شہید کے بارے بیس فتوی دیا کہ وہ جنت ہے محروم ہے۔ کہا کہ ' کافر معاہد کا قاتل جنت کی اُد بھی نہیں سو تھے گا۔' اردز نامہ' ہمدم' کلھنو ، جنوری 1927ء)

شروحانند کے قبل کے دو ماہ بعد خلافت کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون نے ہندووں اور ان کے لیڈرشر دھانند کے ساتھ اپتی محبت کا،اورشاتم رسول ﷺ کے قاتل غازی عبدالرشید کے اقدام قبل پرتاسف کا اظہار یوں کیا۔

''سوای شردهانند کے قل کے واقعے نے ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت اور انسانی کی خلیج کواور بھی وسیع کردیا ہے۔ جس طرح اس قل کا ہوتا بیان کیا گیا ہے دہ بہت بن افسوت کے ہاور ہم مسلم پر لیس اور مسلم لیڈراس واقعہ پرافسوس کر چکے ہیں۔ جھے بھی ہندو بھا ئیوں کے ساتھ ان کے اس صدمہ میں دلی ہمدردی ہے۔'' (خطبہ صدارت جناب سیٹھ طاتی عبداللہ ہارون، کا 26,27,28 فروری 1927ء بمقام لکھنو، قاضی محمد محملی کوتانوی نے عیئر روڈ کرا جی سے شائع کیا)

کتاب ' رنگیلارسول' کے ناشرراجیال کوغازی علم الدین شہیدر حمۃ اللہ علیہ نے کتے کی موت مار دیا تو ابوالکلام آزاد نے ' ایک عزیز طالب حق ہندؤ' کے خط کے جواب بٹل کھھا۔

'' میں ایک لمح کے لئے بھی پہ طریق عمل پند نہیں کرسکتا کہ سلمان اپنی طبیعت اس انداز کی بنالیس کہ جہاں کسی شٹ پو نجئے نے ایک چارور تی رسالہ چھاپ کرشائع کر دیا، ایک سرے سے لے کردوسرے سرے تک تمام سلمان شور دوادیلا مچا تا شروع کردیں کہ اسلام کی کشتی غرق ہوگئی اور تحفظ ناموس رسول ﷺ کی حفاظت کا سوال پیدا ہوگیا۔ عازی عامرعبدالرحمٰن چیمه شهیدرحمة الشعلیہ:۔ ڈنمارک کے اخبار نے تو بین رسالت پر بنی کارٹون چھاپ، غازی عامر چیمہ جرمنی میں بغرض حصولِ تعلیم مقیم تھے۔وہاں کے اخبار نے بھی بیکارٹون شائع کر دیئے تو غازی نے اخبار کے ما لک کورٹی

حصول تعلیم متیم تھے۔وہاں کے اخبار نے بھی بیکارٹون شائع کردیئے تو عازی نے اخبار کے ما لک کوزخی کردیا جو بعد میں مرگیا۔عازی کو 3 مئی 2006ء کوتشد د کے ذریعے جیل میں شہید کردیا گیا۔

نعرة توحید سے قصر شابت ڈھا دیا عطر غیرت خون ہمت ہے کیا کس نے کثید جرات عامر شہیدر تد الله الله عظر غیرت خون ہمت ہے کیا کس نے کثید حفظ ناموس نی اللہ تھا مطلح قلب و نظر مصطفیٰ کے بہان قربان کر کے لی جنت خرید قسمتِ عامر شہیدر تد الله علیہ کیے تو تین نی کے برداشت کر سکتا تھا وہ

خیلِ فاروقِ معظم ﷺ کا تھا اک فردِ فرید حضرتِ عامرشہیدرمۃ اللہ یا اللہ فردِ فرید حضرتِ عامرشہیدرمۃ اللہ یا گئا تی راجاسیدا کبرایڈووکیٹ نے بتایا کہ ایک انگریز ج کے خانساماں نے حضور ﷺ کی شان میں گتا خی پرایک میجرکو چھری مارکر ہلاک کر دیا۔ سرمح شفیج زکن پارلیمنٹ خانساماں کا کیس لڑرہے تھے۔ دورانِ ساعت حضور ﷺ کے ذکر پرسرشفیج جذباتی اور آبدیدہ ہوگئے۔ دوانگریز نج ساعت کررہے تھے۔ انہوں نے کہا: سرشفیج! آپ کے پائے کا قانون دان بھی اتنا جذباتی ہوگیا؟

جواب میں سرشفیج ہوئے۔ ''مر!اگر شفیج بھی اس خانسامال کی جگہ ہوتا تو ہیں کچھ کرتا۔''
امر تسر کے گرجا گھر کے سامنے ایک پا دری حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرر ہا تھا۔ وہ حضور الرم شکاکا اسم گرا می احترام نے نہیں لیتا تھا۔ ایک بھنگڑ کھڑا ہوگیا۔ کہنے لگا۔'' پا دری! ہم حضرت علیہ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں اوران کا نام اوب سے لیتے ہیں۔ تو بھی ہمارے بچسر کار شکا نام اوب سے لیتے ہیں۔ تو بھی ہمارے بچسر کار شکا نام اوب سے لیتے ہیں۔ تو بھی ہمارے بچسر کار شکا نام اوب سے لیتے ہیں۔ تو بھی ہمارے بچسر کار شکا کا ما وب سے لیتے ہیں۔ تو بھی مارے بچسر کار شکا کی بار پوری کو جانس کو جہنم پہنچا دیا۔ بی عاشق صادق پکڑا گیا، موت کی سزا ہوئی۔ اپیل میں انگریز جج نے یہ لکھر کر بری کر دیا کہ پا دری کا قاتل تکریشین بھاکہ ہے۔ کوئی مولوی نہیں ، واضح ہے کہ بیقل کسی رنجش کی بنا پر نہیں ہوا۔ کہ پا دری کا قاتل تکریشین بھاکہ ہے۔ کوئی مولوی نہیں ، واضح ہے کہ بیقل کسی رنجش کی بنا پر نہیں ہوا۔ پا دری نام تربی رہا عت علی شاہ علی پوری کے جوالے سے بیان کیا)

شهيدانِ ناموس رسالت ميس بهت ي خصوصيات مشترك نظراً في بير - بيرسب نوجوان ياجوان

تھے۔انھوں نے اپنے کارنا ہے کسی فوری اشتعال کے تحت نہیں غور وفکر کے زیراڑ انجام دیئے۔زیادہ

64020

کے ساتھ صورت حال کھودی تھی لیکن

پانچ سال بعد جب اہانت رسول کا کیس وفاتی شرعی عدالت میں چلاتو ''نورالحبیب'' نے ستارہ بمانی کا بھی کالم اپنے جمادی الاقل 1406ھ کے شارے میں دوبارہ شائع کیا۔

ارہ بیان ناہمی ہا ہے بعد میں معلق کے مولوی کو، پاکستان کے کسی عامی کو، نہ حکومت کی اسلام پند' صدر کو پاکستان کے کسی مولوی کو، پاکستان کے کسی عامی کو، نہ حکومت کی اس حرکت پر خصر آیا، نہ میرے کا کم کو بڑھ کرندامت یا غیرت کا حساس ہوا لیکن مجھے اطمینان ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوق واتسلیم کی بارگاہ میں میرے احساسات و جذبات پذیرا ہو گئے۔ الحمد للہ!

میں نے ماہنامہ''نعت' کے پانچ شاروں بعنوان''شہیدانِ نامویِ رسالت'' کے ادار یول میں مجسی اپنے جذبات واحساسات کوزبان دی تھی۔فروری 1991ء کا ادار بیدد کیھئے۔

" و قصرِ تاریخ کے شکتہ حصوں میں راجیال، شردھا نند، پالال، سلمان رشدی، اور ان جیسے دوسر ہے بعوت پریت ہو تکتے بھو تکتے دکھائی دیتے ہیں۔

اس عَلُوق كاسلدنب 'حَمَّالَة الْحَطَب ''اور' بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيم "كَ كَنْدُرات يَل اللّه اللّه اللّه اللّه ال

اس نسل کے پھیلے ہوئے ہوئٹوں اور نکتی ہوئی زبانوں کا نقطاع تاریخ کے ہردور کی

اہم ضرورت رہی ہے۔

تاریخ کے برعبداورقصرِ تاریخ کے برصے کی بیا ہم ضرورت، وقت پر متصرف کی مخص نے پوری کردکھائی

جب بھی ایسا موقع آیا، گویا جوانمردی اور جال سپاری کا سور ن بام قصر پر چیکا۔ جھر وکوں سے جھا تکنے والے چہروں پر حیرت واستعجاب کے نقوش گہرے ہوگئے۔آس پڑوس کے باسیوں نے نعرہ ہائے تحسین بلند کیے ۔تھور دلوں کی زبانیس گنگ ہوگئیں، حوصلہ مندوں نے سینے تان لئے۔

تاموسِ رسالت کے محافظ، وقت پر حکمران تھے، دلیری ان کے قدم چومتی رہی، ونیا حیران ہوئی کدان سے پہلے جان لینے اور جان دینے کاعمل اتنام عمولی کب تھا۔

قصرِ تاریخ کے گھنڈرات کوشاتمیت کے بھوتوں کا مدفن بنا کرخوتی سے دار پر جھول جانے والے .....انسانیت کا ناز ہیں، ملت کا سرمایہ ہیں، اللہ کے مجبوب ہیں، ان کے ذکر میں جھک جانے والے سرکہیں نہیں جھکتے !!" 6430¢

نعوذ بالله ۔ اگر چند جابل اور کورچشم انسانوں کے بکواس کردینے سے ناموسِ رسول بھی کا حفاظت کا سوال پیش آسکے یا اسلام اور مسلمانوں کے لئے یہ کوئی مصیبت ہو، ایساسی بھنا اسلام کی عزت و شرف اور مسلمانوں کی ندہجی خودداری کے اس درجہ خلاف ہے کہ بیس نہیں سمجھ سکتا کہ ایک مسلمان اس کا تصور بھی کرسکتا ہے۔ اس تیم کا ایک رسالہ کیا معنی ، اگر ایک ہزاریا ایک لاکھ رسالے بھی چھاپ دیئے جائیں جب بھی نعوذ باللہ، اسلام اور داعی اسلام کے ناموس کے تحفظ کا کوئی سوال پیدائیس ہوسکتا' (ابوالکلام آزاد ۔ تصریحاتِ آزاد ۔ کہتے اشاعتِ ادب، لا ہور ۔ بارا ق ل دیمبر 1960 وصفحہ 165 ، 164)

ناموسِ رسالت ہے دلی تعلق رکھنے والے قارشین محتر م کویش ایک تکلیف دہ واقعہ یا دولانا چاہتا ہوں۔اگست 1980ء میں اس وفت کے صدر ضیاء المحق نے ایک دوروزہ علماء کونش بلایا۔اس میں سید محمود احمد رضوی نے بیقر ارداد چیش کی جس کی تا سیدع فان حیدر عابدی نے کی اور کونش کے شرکانے متفقہ طور پراے منظور کیا کہ

'' حکومت الله تعالی ، حضور رسول اکرم ﷺ ، خلفاءِ راشدین اور اتل بیت کی شان میں گنتاخی کو قابلِ دست اندازی پولیس جرم قرار دے'' ( نوائے وقت لا ہور، 23 اگت 1980ء )

ضیاء الحق نے اس تجویز سے کلی اتفاق کرتے ہوئے جلد از جلد قانون بنانے کا وعدہ کیا۔لیکن قانون بناتے وقت اللہ تعالی اور حضورا کرم ﷺ کا نام نکال دیا گیا۔ نوائے وقت 18 متبر 1980 ء کی خبر تھی۔

''امہات المؤمنین اہلِ بیتِ کرام، خلقاء داشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان بس گتا خی بُرم قر ارد ہے دی گئی۔ صدر نے تعزیرات پاکتان میں نئی دفعہ شامل کردی'' و کیھے قر ارداد کیا تھی قانون کیا بنا، کیکن زیادہ تکلیف دہ بات سے ہے کہ بیتر کت نہ تو صدر کونظر آئی، نہ سید محبود احمد رضوی اور عرفان حیور عابدی کو اس پر تعجب ہوا، نہ علماء کونشن میں شامل''علماو مشامخ'' میں ہے کی ایک نے بھی اس پر احتجاج کیا۔ معلوم ہوا کہ کونشن میں کھانے چنے کے ساتھ ڈٹی اے ڈگ اے لیتے ہی ان کا تعلق ہر چیز ہے ختم ہو چکا تھا۔

ایسے میں صرف ایک نحیف ی آواز میری تھی جو صفح قرطاس پر کندہ ہوئی۔ میں ان دنوں ماہنامہ ''نوار الحبیب'' بصیر پور میں'' ستارہ بمانی'' کے نام سے کالم''طلوع'' لکھا کرتا تھا۔ ذوالحجہ 1400ھ (1980ء) کے ثارے میں میں نے نوائے وقت کی اس موضوع پر ساری خبروں کی سرخیوں کی تعلی نقل

# جوههيد ناموس سركار الله بي

راجارشيدمحمود

شان أن كى يدى ، ان كا رُت بدا جوشهيدان ناموس سركار هايس أن يه لطف و كرم خاص الله كا جو شهيدان ناموس سركار 議 ي عشق کا منتبا جان کا بارنا .... راز یہ ہم یہ افشا اُنھوں نے کیا مزل زیت کے بی وی رہنما جو شہدان ناموں سرکاری بین جب بھی فتد اٹھا، یہ ماتے گئے جال لواتے گئے مرکاتے گئے ان يرحُمت في ﷺ كى موكى آئية جوشبيدان ناموى سركارﷺ بي أن سے خائف ہوئی موت، ڈرتی رہی، جبہہ سا ہو گئی، یاؤں برلی رہی ڈرنے والے اجل سے کیال بی بھلا، جوشبیدان ناموں سرکار اللہ بی كيسى ألفت بمائى ب سركار الله كس محبت سے ليخ بين وہ دار س یائی کے خود پیمبر ﷺ اس کا صلہ جوشہیدان ناموس سرکارﷺ ہیں رو تور دانِ راهِ طلب! جان لو يه حقيقت، كه ب دو قدم مان لو! أن ك مرفن س فردوى كا فاصله جو شبيدان ناموى سركار الله ين آؤ مل کر چلیں اُن کے مرقد یہ ہم، ہول مؤدب، پرھیں فاتحد دم بدم أن سے او فے نہ يہ ربط، يہ سللہ جو شہيدان نامور سركار الله يل مر گون، ارزان، جرال نظر آئی جب ماسوا چند لوگوں کے مخلوق سب شان أن كى ذرا حشر مي ويكينا جو شهيدان ناموس سركار الله بيل حق كحوب عمر عن موئ اولياء، أن كوسركار الله كا قرب حاصل موا ے أخيس خوف كس كا، الحيس حُون كيا جو شهيدان ناموي سركار الله ين شاتمان تي ها كالف رجول، جان حرمت يد سركار فله كى وار دول جاؤل، كر لول أغيس ربير و ربنما جو شبيدان نامور سركار الله بيل مرے دل مل تی بھی کی مجت رے، دشمنان نی بھے عداوت رہے كر عطا أن كا جذب يحص اے فدا جو شہيدان ناموى بركار الله يى سالكان روعشق مين آخرى سائے اين بين عامر راء الله الله باوقا أن كا ال جائ محود كو رات جو شهيدان ناموس مركار الله بيل جہنم کا مگر مچھ مند کھولے ابھی تک سلمان رشدی شیطان کے انتظار میں ہے۔ میری ایک آزاد لظم ''سلمان رشدی کا قاتل'' بھی حاضر ہے۔ ووایک لچھ

وه ونت په حکمران کمه كه جب عزيمت كى جرأت افزامند ير بقلملاتے دييك اگائیں گےروشنی کی فضلیں وهنك جم كى فضايش برئو ، محافل رنگ ونور مول كى زماني بحريس اجالا بوكا اجالا ہوگا سعادتوں کا سعادتوں كا اجالا بوگا جمارتوں سے جارتي جومحبول كي نقيب بول كي جوير ١ تا تا الله كالربول اور ومول كانتال ويلى كى جبارتين جوعلم الفائين كي هفظ ماموس مصطفى الله كا باصل زشدى ايها خبيث أس لمح ماراجائ گا

ہے اصل رُشدی ایسا خبیث اُس کمیے مارا جائے گا جراُ توں کے، جمارتوں کے، عزیمتوں کے شناسا ہاتھوں سے میرے ہاتھوں سے



# توبين ني الله كيول ب كوارا

عاصم احد، ملتان كتاخول في جود هاياده غضب كيي بواتها ڈنمارک سے جو اٹھا وہ لعب کیے ہوا تھا اے نامی مسلمانو! وہ سب کیے ہوا تھا سب بھول کے آج کہ کب کیے ہوا تھا سركار الله كى آقا الله كى جو تويين بوكى تفى معلوم ہے کس درجہ وہ علین ہوئی تھی؟ ماں باپ مجمی رشتوں سے اولا دے پیارے موس کوتو سرکار اللہ بیں اجدادے بیارے اورا یے کروڑوں کے بھی اعدادے پیارے اغراض ساموال سامدادس بارے ان سب سن ہول بیار ہے ایمان کہاں ہے خود يو چھے اينے ےملمان كمال ب ہیں جن و بشر تجر و جر ان کے ثنا خوان تخليق دو عالم كا تو سركار الله بين عنوان خود ان کی ثنا کرتا ہے افلاک یہ رحمان ناموس بیاش ہتی کی جوالی ہے ذیثان اے ڈیڑھ ارب لوگو لگائے کوئی الزام اورسامنے تم سب کے انہیں دے کوئی دشنام گرتم کوگوارا ہو بیزیت ہے ہے کار ادرم کے بھی اعمال ہیں سب باعث آزار التاخ ني الله يوتو بيشت بي يعنكار پھر کیوں نددیا جائے اے جان ہے ہی مار لازم ہے وجود اس کا یہ دھرتی نہ اٹھائے ملم يہ جي لازم باے بڑھ كے مٹائے ڈنمارک ہواتگی ہو کہ ہو تاروے ، یو کے ہم صاحب ایمان جو ان ملکوں یہ تھوکے اور قطع تعلق سے کوئی ان کے نہ چوکے پھر کیے نہ جھک جائیں گے بیہود کے بھوکے طے کیجئے ان ملکول سے کچھ بھی نہ منگا کیں کھانے کی برتنے کی کوئی شے نہ دوائیں تحمى عشق ني الله الله عشر بهي عظمت ونيايد بنها رتهي تحى اسلام كي بيت پوند گئے کیڑوں میں کرتے تھے حکومت اور جانتے تھے الفت سرکار اللے کی سطوت کیوں آج گوارا ہوا غیرت کا جنازہ كيول نام ب مسلم نبيل ايمان جو تازه

# رفعت عامرشهيد

را جارشد محود

شوكت عامرهم بدرواندار وهمت عامرهم بدرواندار دفعت عامرشهيددهمة الشعليه عام ب بالائے نہ افلاک سے دید و شنید نعرة توحيد ے قفر شات دُھا ديا جرأت عامرشهيدرمة الأعليه عطر غیرت خون ہمت ہے کیا کس نے کشید هظ ناموس ني الله تفاطح قلب ونظر مصطفیٰ ﷺ بہ جان قربان کر کے لی جنت خرید قسمت عامرشهيددد: الذباي كيے توبين بي اللہ برداشت كرسكا تھا وہ خيل فاروق معظم الله كا تها اك فرو فريد حطرت عامرشهيد دند الذباي موت نخلِ زندگانی کا ثمر ہے بے گماں جاودانی زندگی کی ہے مگر واحد کلید ميرت عامرشهيددهة الذبايه اس کے ملنے والے بیاتم کرتے ہیں کہ تھی فصل سرور اللے علیم اور رحمت رب سامعید فطرت عامرشهيد دمة الذبار ياكيا ب باروه آقا لله كى برم خاص ميں عظمت عامرشهبيد دمة الذباي صاحبان فکر کی سوچوں سے ہے بوھ کر بعید مصطفی ایسے کے نام پرمرنے کی اہمیت ہے یہ خربب عامرشهيدرمة الشعاي ''ساروک'' میں زائروں کومغفرت کی ہے تو ید تورہ غیرت یہ چل سکتا ہے نے خوف وخطر صورت عامرشهدرمة الأدل یہ مجھ، تجھ کو ملا ہے مرشد کائل رشید

#### تحفظ ناموس رسالت

افضال احمدانور

فاکے جو چھے بنی بہ توہین چیبر ﷺ ناقابل پرداشت ہے گتاخ کا سے دار اے دائش مغرب! ہے سے تفکیک و متسخ آزادی اظہار کہ آزادی آزاد؟

جس بھیں میں تتھی شر کون و مکاں ہے ہو ہے خالق و مخلوق کی اس بھیں پہ احت جو جو بھی شہ دیں ﷺ کی ہے تو بین کا مجرم اس شخص یہ ، اخبار یہ، اس دلیں پہ لعنت

فاکے یہ دل آزار ہیں، جس جس نے بھی چھاپ اس اس پہ خداوند کی لعنت ہو ابد تک ہم همع رسالت کے ہیں پروانے سب انور پیچھا تبھی چھوڑیں گے نہ دشمن کا لحد تک

ان ﷺ کی شان تو ہر اک لمحہ پہلے ہے ہے دونی بڑھ کی شان گھٹائے والے سن لیس ان ﷺ کے دشمن بن بیس ابتر

> وہمن احمد ﷺ رب کی لعنتیں ہوں بے شار اُس کے ہر ظلیے میں رہتا ہے زراع باہمی اس کی لوبہ کیسی؟ کیا اس کی معافی؟ دوستو! جس کی قسمت میں ہے ذات کا عذاب دائمی

اے موموا توہین نی اللہ کول ہے گوارا مضبوط نہیں گویا کہ ایمان مارا الله کی قتم الله تمہارا ہے تمہارا سنتا ہے اے جائے اگر دل سے ایکارا ایمال کی ہے محمل محبت سے انہی کی تقريس عي مقصود ب ناموس تي الله ك توبین سے جاتے ہوغیرت ہے کہاں آج ایمان کی دولت وہ حمیت ہے کہاں آج زنده مواكراب بحى تو حركت بيكال آج وہ جذبہ وہ خود داری ملت ہے کہاں آج موكن كا تو بل ايك اناشيل مركن الله على أقا بهى إن مولا بيل محمد الله به دیره ارب دنیایس زنده بین کداشین اس را که بین آؤکی غازی کو حلاتین ٹانی کوئی عامر کا کہ قیوم کا ڈھوٹڈیں کل ہم میں کئی عازی تھے وہ آج کہاں ہیں りなったまっとといいかけ بتلانا ہے دنیا کو ہمیں کیا ہے گوارا كل كرر كوآ قا الله كى جوتو بين مولى تقى كهدروزيد امت يوى عملين مولى تقى بنگاے اٹھا کر کہیں تسکین ہوئی تھی پھر بھول گئی بات جو علین ہوئی تھی كول بجه ك شعل جوبع كن كو تق بااب گویا کہ کیا بندے توہین کا ہر باب یوں چپ ہیں کہ تو ہین کی کر لی ہے تلافی گتاخ جبی ملکوں نے مائل ہے معافی اب بات کوئی ہوگی نہ امت کے منافی پیمر ایا نہیں ہوگا ہے یہ بات اضافی ہر آن برہد ہی یہ شمشیر دے گ اب دنیا میں اسلام کی توقیر رہے گی ید دین سے اسلام طریق شے دیں ہے آقاظ کی محبت میں ہی سے دنیا حسیں ہے تؤریے یہ قبر کی جب اس کا یقیں ہے اورحشر میں بخشش بھی بغیراس کے نہیں ہے کل ان کی طرف جاؤ کے کیا قبر میں لے کر منہ آپ کو دکھلاؤ گے کیا حشر میں دے کر گتاخوں کو گرزورے بازو کے نہ روکا لیعنی کہ ہر ایک گام اگر ان کو نہ لوگا ہر گام لگائیں کے بیر اک تازہ کچوکا کھا جاؤ کے ان لوگوں سے دارین کا دھوکا ویں یاؤ کے اس طور نہ دنیا ہی ملے گی تولین نی الله و ہر میں کر جاری رے گ

#### ناموس رسالت

ضامحرضا (پرور ضلع سالكوث)

ب شاہد آج بھی تاریخ اس زعرہ حقیقت پ と了多了」がい にこがい にまるひてこり ہوا ہرزہ سرا جب مجی کوئی ثانی رسالت میں كيا كاكر نه زعره مجروه افي ال جارت ير وکھاتا ہے کوئی جانیاز رہ اس کو جیم کی جھیٹا ہے کوئی ویوانہ اس البیس فطرت بر دیے ہر دور میں عشاق نے جانوں کے غذرانے كيا سب كي تقدق اينا عاموي رسالت الله ي اگرچہ راستہ روکا کے دارد رین اُن کا مر طح رے اہل وفا راہ عزیت ہے مجى زنجر ے ألجے، مجى شمثير ے كھلے ے ناز اسلام کو اُن جال شارانِ نبوت پ كا دية بن سرائي، أفا دية بن كرائي خدا رجت کرے ان عاشقانِ باک طینت پر ے شرط اوّل ایمال محبت سرور دیں اللہ کی تخفظ فرض ب ناموي فيغير الله كا احت ي からしいかりとしている 職がりと بوحا دیے ہیں گلوا سرفروش کے فسانے میں

# بهاوفضیلت النبی

مجمة عبدالقيوم طارق سلطانيوري (حسن ابدال)

وہ ایڈیٹر لعنتی ڈنمارک اخبار کا انتقام قادر و تاہر کی زو میں آگیا انتقام کر مصطفیٰ کی توہین و تنقیص محمد مصطفیٰ کی اس نے کی توہین و تنقیص محمد مصطفیٰ کی اس مدی کا بد ترین طعون تھا، مردود تھا ہو گیا دنیا ہی میں جس کر وہ نا نجار راکھ کر شانِ مصطفیٰ کی کا اُس نے بدلہ یا لیا کے مدلہ یا لیا

زندہ ہوأس كى زيس پرجو بے كتاخ حبيب ا

یہ خدائے پاک کی غیرت کو کب منظور تھا

جو کرے ہرزہ سرائی مصطفیٰ ﷺ کی شان میں لازمی اُس کو ذلیل ؛ خوار کرتا ہے خدا

و دين ۽ حوار حرا ہے خدا اللہ عام شہيدرت اللہ عام شہيدرت اللہ عام

جس كو عشاق محمد الله على ملا

اُس کے چہلم سے بھی پہلے شاتم سرکار بھاکو آگ کا ایندھن خدائے مصطفیٰ بھی نے کر دیا

جو حبیب کریا ﷺ کے بے ادب ہیں اور بھی کوئی اُن کا بھی نہیں انجام اور اس کے سوا

جو اولى الابسار بين طارق وه بول عبرت يذير و كيم يين "دير رفعت ذكر محمد مصطفىٰ ﷺ "

,2006

#### تعارف

# كنزالا يمان سوسائلي

اعلی حضرت امام احدرضا محدث بر بلوی قدس سره کی ذات گرای مختاج تعارف نہیں۔ و نیائے
اسلام اس عظیم شخصیت کے کارناموں سے بخو بی واقف ہے۔ خصوصاً تصنیف و تالیف بی اعلی حضرت
عظیم البرکت علیدالرحت کواعلی مقام حاصل ہے جہاں انہوں نے مختلف علوم وفنون پرایک ہزار سے زیادہ
کتب تصنیف کیس وہاں انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بنام '' کنزالا بجان' بھی کیا بیرتر جمدان کی دوسری
تصانیف کی طرح ان کے عشق رسول کا آئینہ دار ہے۔ '' کنزالا بجان سوسائی'' کا قیام اس ترجمہ
قرآن حکیم کی تروی واشاعت کے سلسلہ میں مارچ 1983ء میں عمل میں آیا۔

# اغراض ومقاصد

- اردور جمة قرآن "كزالايمان" كي اشاعت ومفت تقيم-
  - اخررضالا بحريرى كاقيام-
  - اعلى حضرت فرى ديشرى كاقيام-
- اسلام کے عقائد ونظریات کی تروی واشاعت کے لئے غیر مطبوعہ و تایاب کا اسلام کے عقائد ونظریات کی تروی واشاعت کے لئے غیر مطبوعہ و تایاب کتب ورسائل کی معیاری اشاعت و تقییم -
- امام احدرضاخان بریلوی رحمته الله علیه کی یادیمن "قوی امام احمدرضا کانفرنس"

- 🐞 اسلامی بقوی بهنبوارول پرخصوصی اجتماعات کا اجتمام
  - ورى قرآن وحديث كاخصوصى اجتمام كرنا-
  - انسانیت کی فلاح و بہود کے لئے کوشاں رہنا۔

اک جان فدا جس نے شہ طیب ﷺ پہ کی ہے قدموں پہ شار اس کے ہیں ہم لاکھوں کی جانیں عُشَاقِ نبی ﷺ کا ہے وہ مخدوم ابد تک در ارض و کا اس کی ہاتی نہیں شانیں

بیاری ہے ہر نے ہے ہرکار کھی عزت کونین میں عزت ہے او کن کی کونین میں عزت ہے او عزت ہے ای کی کی جس نے فدا جاں شہ لولاک کھیے اور میں کے لئے ناز شہادت ہے اس کی

یہ جن کے ہیں شہکار وہ گعنتی ہیں

یہ جن کا ہے کردار وہ گعنتی ہیں

یہ جنکے ہیں افکار وہ گعنتی ہیں

جو ان کے ہیں معمار وہ گعنتی ہیں

رئیں گے جہال بحر میں طوفان اٹھا کے

گھ ﷺ کے تو بین آمیز خاکے

ارشدفارانی

جاتا ہے جن میں علمائے کرام اپنی بصیرت افروز تقاریر کے ذریعے معاشرہ میں موجود برائیوں کو دور کرنے میں معاون ٹابت ہوتے ہیں۔اس سلسلہ میں سوسائٹ کی طرف سے اصلاحی پوسٹر بھی شائع کے جاتے ہیں جن میں عوام کو غیر شرعی رسومات کور ک کرنے کی تلقین کی جاتی ہاب تک درج ذیل عنوانات کے تحت بزارول كى تعداديس بوسرشائع كنے جا چكے بيں-

الله على المادقاف عالى (درگاه حفرت ميان مير رحمة الشعليك بار عيل)

الما معرت والما من بخش رحمة الشطير ن كها تفاياكيا تفاكد؟

ا بل بنام استنت كشرصاحب (جش عيدميلا دالنبي الله كيموقع پروسكوو انس وغيره ك

﴿ آخرى چِهارشنبِكَ كُونَى حقيقت تبين -

5: - كتب ورسائل كي اشاعت: -

موسائن کی طرف سے اب تک درج ویل عوانات کے تحت کتب ورسائل بزاروں کی تعداد میں ٹائع کر کے مفت تقیم کئے جا چکے ہیں۔

الله على الله على الله تعالى عليدوسلم) 如是人

المشاه فهد كنام كمتوب كراي الما وصايا قمريه

المرابلية علامة شاه احمد وراني كاخصوصي انثرويو المريم وراجما

م روزوں کے قضائل وسائل かっかったいか

なんしてのはのはないからな かいくろう

کئی ایک مسود سے سر ماریکی کے پیش نظر اشاعت کے فتظر ہیں۔

6: قوى امام احدرضا كانفرنس كالعقاد:

موسائل كذريا بتمام 1987ء = الحمرا بإل لا بوريس المم البسنت الم احدرضا بريلوى رحمت الله عليكى ياديس برسال مكى مطير "قوى امام احمد رضا كانفرنس" نهايت تزك واحتشام كساته انعقاد پذیر ہوتی ہے جس میں ملک بجر سے علماء مشائخ وانشور، شاعر، ادیب، قانون وان، اور صحافی وغیرہ امام اللسنت كوفراج تحسين بيش كرتي بين-

# غدمات كالحقرجائزة.

1: \_اخرر مالا تبريري: \_

19 أكور 1984 وكود بلى رود صدر بإزار لا موركيت من "اخرر رضالا بريري" كا قيام عمل من لايا كميا- بدلا بمريرى نبيره اعلى حضرت فاصل بريلوى رحتدالله عليه مفتى اعظم مند حضرت علامه محداخر رضا خان الاز ہری مدظلہ العالی صدر تی جعیت العلماء ہند کے نام نامی مسوب ہے۔

لائبرى ي ش برشعبه إع زعد كى في متعلق بزارول مفيدترين كتب اور 100 س زاكدرسائل و جرائد کے علاوہ اخبارات اور علمائے کرام کی تقاریر، نعت خوانی ، اور دروی قر آن کے آڈیوویڈیو کیٹ ى دى دى كوام كاستفاده كے لئے بلامعاوضه موجود يل-

قرب وجوار کے تشکال علم شام کے اوقات میں لا بحریری آ کرسر ہوتے ہیں لا بحریری کے قیام ے لے کراب تک کے اخبارات رسائل وجرا کد کے فائل بھی موجود ہیں۔

#### 2: \_قارى كلاس: \_

موسائی کی جانب سے جالیس روزہ قاری کلاس کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں سوال سال ہے پنیشہ سال کی عمر تک کے احباب ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سینکڑوں طلباء اس کلاس ے ذریعے ناظر ،قرآن یاک را دھ چکے ہیں۔قاری کلاس کے طلباء کے کورس کی کتابیں اور کا بیال، چین وغیرہ سوسائٹی کی طرف سے مفت مہیا کی جاتی ہیں اور کلاس کے اختتام براسنا دود مگرکتب کے علادہ مترجم قرآن یاک کنزالا بمان کے ضخ بھی تمام طلبہ میں مفت تقیم کیے جاتے ہیں۔

3: مقدس اوراق کو بحرمتی سے بچانا:۔

سوسائی کی جانب ہے قرآن تھیم وحدیث شریف کے مقدی اوراق کو دفتر بیل جمع کر کے انہیں اسلامی طریقہ سے تلف کردیا جاتا ہے۔

4: \_معاشره مي غيرشرع حركات روكنا: \_

كنزالا يمان سوسائل كى طرف سے اصلاح معاشرہ كے لئے مختلف مواقع برعلمى جالس كا اہتمام كيا

10: \_ ما ماند در ب قرآن (برائے خواتین)

جون 2004ء ے خواتین کے لئے ماہندوری قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تامورمبلغات ورس - 450 50 10

11: \_ كنزالا يمان نعت اكيدى كا قيام: \_

جولائی 2004ء سے نعت خوانی کے اسرار ورموز سے آگاہی کے لئے کنزالا بمان نعت اکیڈی قائم ب-اور براتوارکواخر رضالا برین ش کلاس موتی ب-

12: يحفل بوي گيار ہويں شريف: -

منى 2006ء مع فوت صدانى قطب ربانى حضرت سيد يضخ عبدالقادر جيلانى رحمة الله عليكى ياد میں اخرر مضالا بھریری میں عظیم الثان "محفل بوی گیار ہویں شریف" منعقد ہوتی ہے۔

> آستده عزم (انشاءالله عزوجل) للج بخش رحمته الله عليه فرى سأنتس كاع:-

مخدوم الاولياء سند الواسلين حضرت على ججويرى المعروف ببدا تاسخنج بخش رحمته الله عليه كي ياويش كبخ بخش کالج کے قیام کامنصوبہ ہے۔ جہاں پر ستحق ونا دارطلباء کی سر پرتن کی جائیگی اورانہیں زیورتعلیم سے . آراستڈکرنے کے لئے مفت تعلیمی سہولتیں فراہم کی جائیں گی تا کہ وہ معاشرہ میں اپنا مقام بنا تکیس۔

اعلى حضرت رحمته الله عليه فرى وسينسرى:-

شخ الاسلام والمسلمين امام الل سنت اعلى حضرت امام احمد رضا خان قادري فاضل بريلوي كي ياد میں 'اعلیٰ حضرت فری وسینسری' کے قیام کامنصوب ہے جہال برغریب ومتوسط طبقہ کے افراد کوعلاج معالج كي مفت مهولتين دستياب مول كي-

7: \_مامنامة كنزالا يمان الا بوركا اجراء: \_

سوسائی کے زیرا ہتمام مارچ 1991ء ہے انگریزی اوراردویس ماہنامہ" کنزالا پیان" شائع ہو ر ہا ہے۔جس کے ذریعے دین اسلام کے مجھے عقا ئدونظریات کی اشاعت و ترویج کا کام کیاجار ہاہے۔

8: حصوصى اجتماعات: \_ . و المسالة المسا

موسائني كازيراجتمام برسال رمضان المبارك كدوران جامع مجدقاتم خان لا بور جماؤني يس چھٹی کے دن بعد نماز فجر درس قر آن کے اجتماعات ہوتے ہیں۔علادہ ازیں لا ہور کی مختلف مساجد میں \$ 5 رمضان المبارك كوحفرت سيده فاطمة الزبراء رضى الله عنها كے يوم وصال پر الله عنها كالمراك كوام المومنين حضرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كم يوم وصال اور في مكر كروقع ير

17 أرمضان المبارك كوام المومنين حضرت سيده عا كثير صديقة رضى الله عنها كي يوم وصال اور -1895119

🖈 21 رمضان المبارك كوخليفه چهارم امير الموتين حضرت على رضى الله عنه كے يوم شهادت پراور 26 رمضان البارك كوجش نزول قرآن كے موقع پر روحانی محافل كا انعقاد كيا جاتا ہے۔ روحانی محفل بعد نماز عصر ہوتی ہیں ۔اورافطاری کا بھی انتظام ہوتا ہاس کے علاوہ 12 رہے الاول کو ہرسال بعد نماز عصراختر رضالا بمريري مين محفل ميلا والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كااجتمام كياجا تا ہے۔

2006ء سے ماہ رمضان المبارك ميں بعد تماز فير روزان دري قرآن برائے مرد حضرات كا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔

ME CHANGE AND A COMMENT

و: يحفل نعت: - - جدال در المال المدر 1881 و المال المال المال امام احدرضا کے یوم وصال (اگریزی حماب سے) کے موقع پر 2000ء سے اکوبر کے آخری ہفتہ کو بعد تماز مغرب اختر رضا لا بھر میری میں سالا نہ مفل نعت کا انعقاد کیا جار ہا ہے۔جس میں ملک کے تامورنعت خوال حفزات كلام اعلى حفزت پيش كرتے ہيں۔ اوركى عالم دين كابيان بھى ہوتا ہے۔



#### قرآن یاک کی اشاعت ومفت تقسیم:

دنیا کے دیگر خدا ہب کی مقدل کتب کی تقییم مفت ہوتی ہاں کا کوئی ہدینہیں لیاجا تا لیکن قرآن کئیم جو کد دنیا کے ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کی الہائی کتاب ہے کو حاصل کرنے کے لئے بدید دیتا پڑتا ہے۔ '' کنزالا بمان سوسائی'' کا سب سے اہم اور بڑا منصوبہ بھی ہے کہ قرآن یا ک کو وسیقے بیانے پر شائع کر کے اس کو مفت تقییم کیا جائے ۔ اس منصوبہ پر لا کھوں روپے کی لاگت آئی گی اس لئے اس کی اشاعت کر کے اس کو مفت تقییم کیا جائے ۔ اس منصوبہ پر لا کھوں روپے کی لاگت آئی گی اس لئے اس کی اشاعت کے لئے فنڈ بھی اشاعت کے لئے ایک کے لئے فنڈ بھی اشاعت کے لئے ایک کے لئے فنڈ بھی ہوگا اس کا نام'' کنزالا بمان فنڈ'' ہے قرآن یاک اردور ترجمہ کے علاوہ دنیا کے دیگر زبانوں میں علیمہ علیمہ و شائع کیا جائے گا۔

کنزالا بمان سوسائٹی اپنے ان عظیم مقاصد کو پایٹی کیل تک پہنچانے کے لئے کوشاں ہے کیکن اس گرال دور میں علوم وفنون اور قرآن کی خدمت کچھآ سان کا منہیں ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحب تروت حضرات سوسائٹی کی سر پرتی فرماتے ہوئے مقد در بحراتحاون فرما ئیں تا کہ یہ منصوبہ جات پایٹی کیل کو پہنچیں۔

ترسیل زر کاپته

محرفیم طاہررضوی۔ بانی وصدر کنر الا بمان سوسائٹی دبلی روڈ لا ہور کینٹ۔ پاکستان پوسٹ کوڈ:۔54810 فون نمبرز۔۔ 6681927 - 6680752 موبائل:۔4284340 موبائل:۔4284340 بذریعہ چیک ڈرافٹ بنام'' کنز الا بمان'' کا بنوا کر بھیجیں۔ حبیب بینک لمیٹڈ لا ہور کینٹ۔ برانچ اکاؤنٹ نمبر 71-5685 the faith of the other. The British media, which is not wimpish and which can be the most aggressive in the world, can today claim the respect of Muslims because of its restraint British Muslims today feel closer to their country.

Hindus and Muslims have lived with one another as long as Muslims and Christians have. You can go through the literature, popular songs or journalism of India and you will not come across a Hindu writer insulting the Prophet of Islam or a Muslim writer insulting a Hindu deity This does not mean that either has changed his faith. It merely means that in India we have a culture that respects the right of another to believe in a different creed, and values a neighbor's sentiment as much as his own. The Danish prime minister began to perspire only when Muslims across the world started to boycott Danish products. His object of worship is commerce, so the only retribution he understands is an insult to that commerce.

Muslims who think that violence is the answer have got it wrong. Violence is wrong in itself, and counterproductive. A boycott of Danish products is far more productive. Who did we Indians learn this from? Mahatma Gandhi, of course. His challenge to the British Empire began with a boycott of British goods. It is only when he made a bonfire of the colonizer's cloth did the world's mightiest empire begin to shiver It is not too difficult to live without Danish cheese, or even Bang and olufsen. One would, in fact; like to extend the logic. If you have to buy a European product, buy British. That would be a nice way of saying thank you. The Danish prime minister is searching for answers. But in order to get the right answers you have to ask the right questions. Here is a suggestion, Mr Prime Minister Do not worry about the enemies Denmark has made. Worry instead about the friends Denmark has lost.

(The writer is editor-in-chief of the Asian age and Deccan Chronicle)

and the last party to abordow to university this before pay that they are

(The SUN, 13th February 2006)

|             |       | 112 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | امار  | اینامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |       | - OF THE RESERVE OF T |
|             |       | خصوى ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |       | all might should                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تارخ اشاعت  | صفحات | برشار نام شاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نوبر 1994ء  | 112   | ا تحريك خلافت وترك موالات نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اگست1995ء   | 264   | 🛭 تحريك پاكستان نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جۇرى1996ء   | 40    | 🕄 پروفیسردٔ اکثرا فابافتوی شهید منبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| متبر 1997ء  | 112   | بخ نبت نبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ئتبر1998ء   | 160   | 5 قائداعظم نبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مَّى1999ء   | 80 /. | 6 حضرت سيره آمنه رضى الله تعالى عنهانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وتمبر 1999ء | 112   | 7 چودھری جائے علی شہید تنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جۇرى 2001ء  | 304   | 🛭 عَلَيْم عُرُمُويُ الرِتْرِيُّ مَبْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فروري 2004ء | 288   | 9 قائدالت علامة شاه احمد نوراني مسممبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ارچ2004ء    | 480   | 🛚 انزنیشل ٹی ڈائر یکٹری نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جۇرى2005ء   | 64    | 🛚 ھزت بياميرثاه گيلانی منمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جون2005ء    | 64    | 🗗 غازی گذا حاق شبید منبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |